



موهه الدهان مَنْ الدّن عُجَّادِن الْحَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّ

> مترجمِنْ مولاما ابُوسعیب ظله







أبيك مسلمان جان بوجه كرقرآن مجيد، احاديث رسول مَناتِيرُ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تضیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح برسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بيسب كام انسانول كے ہاتھوں ہوتا ہے اس ليے پھر بھى غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ كومطلع فرما دين تا كه آئنده ايديشن مين اس كي اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاربيهوگا\_ (1010)

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ، ڈسڑی بیوٹر، ناشر پائقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری كتاب طبع كروانے والے ير ہوگى ۔ادارہ بذااس كا جواب دہ نہ ہوگا اور ایبا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانو نی کارروائی کاحق رکھتاہے،



نام كتاب: ميران الاعترال (جددوم)

ٳڵۿڶۺؘۘڣؘؽؽؙۯٵڸڐٮ*ڹٛڰ۫ڲڔٳڹ*ڹٳڲڮۯؠۯ۫ۼڎ۬ڶٵٳڒۿ*ؿٳۺ* 

ناشر ÷

خضرجاويد برنثرز لاهور



اِقرأ سَنتر غَزَني سَنتريط ارُدُو بَازارُ لاهُور فون: 37224228-37355743



## فهرستمضامين

| صفحه       | مضابين                                                      | مضامین صفحہ                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            |                                                             | <b>«حرف الباء</b> »                             |
| ٣٩         | ۱۱۳۸- بدر بن عمر و                                          | «''ب'' ئے شروع ہونے والے نام ﴾ ۳۳               |
| "          | ۱۱۳۹ - بدر بن مصعب                                          |                                                 |
| "          | ۱۱۴۰- بدل بن محمر ا بومنیر ریه بوعی بصری                    | ﴿ جن راویوں کا نام بارح یا باشرہے ﴾             |
| "          | ھ <sup>جن</sup> راو يوں كا نام براء ہے ﴾                    | ۱۱۲۳-بارح بن احمد مروی"                         |
| "          | انهاا-براء بن زيد                                           | ۱۲۵ - باشر بن حازم" ا                           |
| "          | ۱۱۴۲ – براء بن عبدالله بن یز بدغنوی بصری                    | • جن راو یوں کانام بجیر ، بحر یا بحیر ہے ﴾"     |
| ر<br>ا     | سهماا-براءبن عبدالله بن يزيد                                | ١١٢٦- بجير بن ابو بجير"                         |
| "          | ۳۳ ا – براء بن ناجیه                                        | ۱۱۲۷ - بح بن سالم                               |
| "          | ۱۱۴۵ - براء للبطی                                           | ۱۱۲۸ - بحر بن سعید ا                            |
| "          | ۱۱۳۲ - بر برالمغنی                                          | ۱۱۲۹ - بحر بن كنير ، ابوالفضل السقاء با ، ملى " |
| ٣٢         | ۱۱۳۷ – بردین سنان ،ابوالعلاء                                |                                                 |
| "          | ۱۱۲۸ - برد بن عربین                                         |                                                 |
| "          | ۱۱۳۹ - برذ عه بن عبدالرحمٰن                                 | الماا- بحير بن سالم، ابوعبيد                    |
| ٣٣         | ۱۱۵۰ - بر که بن عبید شامی                                   | ساساا- بحير بن ابوامثني ( ابوعمر و ) يما مي" •  |
| "          | ا۱۵۱- بر که بن محمط بی                                      |                                                 |
| ۲۳         | ۱۱۵۲- بر که بن یعلی                                         |                                                 |
|            | ۱۱۵۳ - برمه بن ليث ،                                        |                                                 |
| "          | ۱۱۵۳-بریدبن اصرم                                            | ۱۳۷۱- بختری بن مختار ۲۳ ۲۳ ۲۳                   |
|            | ۱۱۵۵ - برید بن عبدالله بن ابو برده بن ابوموسیٰ اشعری کوفی ، |                                                 |
| <u>۳۵_</u> | ابوبرده                                                     |                                                 |
|            |                                                             |                                                 |

| 2    | Swall Mark                                 | KOO        | ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم                                         |
|------|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | مضامين                                     | صفحہ       | مضامین                                                                |
| ۵۲   | ۷۵۱۱- بشار بن عبیدالله                     | ٣٦         | ۱۵۲-برید بن وهب بن جریر بن حازم                                       |
| "    | ۸ کاا-بشار بن عمر خراسانی                  | "          | ۱۵۷- برید بن ابوم یم ،                                                |
| "    | 9 کـ۱۱ - بشار بن عیسیٰ بصری الا زرق ابوعلی | "          | ۱۱۵۸-بریده بن سفیان اسلمی                                             |
| ۵۳_  | • ۱۱۸- بشار بن قیراط ،ابونعیم نیشا پوری    | "          | ﴿ جن راویوں کا نام بریہ ہے ﴾                                          |
| "    | ۱۸۱-بثار بن کدام کوفی                      | يں)        | ١١٥٩ - بربية بن عمر بن سفينه (حضرت سفينه طالتين بي أكرم علينيم ك غلام |
| "    | ١٨٢- بشار بن موسىٰ الخفاف،ابوعثان بغدادي   | <b>۲</b> ۷ | ۱۱۰- بریدبن محمر                                                      |
| ۵۳_  | ﴿ جن راویوں کا نام بشرہے ﴾                 | "          | ۱۲۱۱ – بزیع بن حسان                                                   |
| "    | ۱۱۸۳-بشر بن ابرا هیم انصاری مفلوج ،ابوعمرو | <u>سم_</u> | ﴿ جن راويوِ لِ كانام'' بزليع'' ہے ﴾                                   |
| ۵۷ _ | ۱۱۸۴- بشر بن آ دم                          | "          | ۱۱۲۲ - بزیع بن عبدالله اللحام، ابوخازم                                |
| "    | ۱۱۸۵-بشر بن آ دم ضریر بغدادی الکبیر        | "          | ١١٦٣- بزيع بن عبدالرحمٰن                                              |
| "    | ۱۸۲-بشر بن اساعیل بن علیه                  | _٩         | ۱۶۴۰ - بزیع بن عبید بن بزیع مقری بزاز                                 |
| "    | ١١٨٧- بشر بن بكر بن حكم                    | "          | ١٦٥- بزيع ،ابوالحواري                                                 |
| ۵۸   | ۱۱۸۸- بشر بن بگرشنیسی                      | ۵٠         | ١٢٢١- بزليج ابوعبدالله                                                |
| ***  | ۱۸۹-بشر بن ثابت بزار                       |            | ﴿ جن راو یول کانام''بسام'' ہے ﴾                                       |
| **   | ۱۱۹۰-بشر بن جبلبه                          | 1          | ١١٢٥ - بسام بن خالد                                                   |
| "    | ۱۱۹۱-بشر بن جثاش                           |            | ١٦٨- بسام بن يزيدالنقال                                               |
| "    | ۱۱۹۲-بشر بن حرب ابوعمر والند في بصرى       | ı          | ﴿ جن راویوں کا نام بسر ہے ﴾                                           |
| ۵٩   | ۱۱۹۳-بشر بن حرب بزاز                       | 1          | ١١٦٩- بسر بن مجن الديلي                                               |
| ۲٠   | ۱۹۴۳-بشر بن حسين اصبها ئي                  |            | • ڪاا – بسر بن ابوار طاق                                              |
| ٣١   | ١١٩٥- بشر بن خليفه                         |            | ﴿ جن راویوں کا نام بسطام ہے ﴾                                         |
| **   | ۱۱۹۲-بشر بن رافع ابوالا سباط نجرانی        |            | ا ۱۵ ا- بسطام بن جميل شامي                                            |
| ٦٢   | ۱۱۹۷-بشر بن السرى بقرى الافوه              |            | ۲۷۱-بسطام بن حریث                                                     |
| 4m _ | ۱۹۸ ا- بشر بن مهل                          |            | ۱۱۷۱-بسطام بن سوید                                                    |
|      | ۱۹۹۹-بشر بن شعیب بن ابوتمزه تمضی           |            | ۱۲۵ - بسطام بن عبدالوہاب                                              |
| 4r _ | ۱۲۰۰-بشرین عاصم 🗀 تند 🗴                    |            | ﴿ جَن راویوں کا نام بشار ہے ﴾                                         |
| **   | ۱۲۰۱ - بشر بن عاصم بن سفيان ثقفي طاقمي     | i .        | ۵ که ۱۱ – بیثار بن حکم (ضعی بھری)                                     |
|      | ۱۲۰۲ – بشر بن عاصم طافعی                   | "          | ٢١١٢- بشار بن عبدالملك                                                |

| 2            |                                                           | (CO) 2(                                 | ميزان الاعتدال(أردو)جله            | <i>کل</i> ے     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| صفحه         | مضامين                                                    | صفحه                                    | مضامين                             |                 |
| 4            | ۱۲۳۰-بشر بن نمیر قشیری بصری                               | ٦٣                                      | بشر بن عاصم کیثی                   | !-11+1          |
| ۷٣           | ا ۱۲۳-بشر بن وليدالكندى فقيه                              | "                                       | بشر بن عباد                        | !-11+1          |
| ۷٣           | ۱۲۳۲ – بشر ابوعبدالله کندی،                               | ىرى دە                                  | شربن عبيدالله قصيريا ابن عبداللدبه | ۵+۱۲-ا          |
| "            | ۱۲۳۳-بشر                                                  | "                                       | شربن عبدالو ہاباموی                | Y-17+ Y         |
| ۷۵           | ۱۲۳۲-بشر                                                  | "                                       | شربن عبیدالدارس                    | !-17•८          |
| "            | ۱۲۳۵- بشر مولی ابان اور بشر ابونصر                        | YY                                      | شربن عصمه مزنی                     | !-I <b>r</b> •A |
| "            | 🧳 جن راو یول کا نامبشیر ہے 🦫                              |                                         | شربن عقبه                          | 9 ۱۲۰ ا         |
| "            | ۱۲۳۷-بشیر بن حرب بزاز                                     | "                                       | نىر بن علقمه                       | ۱۲۱۰-بر         |
| "            | ے ۱۲۳-بشیر بن زاذان                                       | 12                                      | ر بن عماره                         | اا۱۲ا-بش        |
| "            | ۱۲۳۸ - بشیر بن زیا دخراسانی                               | 11                                      | شربن ابوعمرو بن علاء مازنی         | ١٢١٢-           |
| 4            | ۱۲۳۹-بشر بن سلمان                                         | H                                       | بشر بنءون قرشی شامی                | !-1717          |
| "            | ۱۲۴۰- بشير بن سلام،                                       |                                         | بشربن غالب اسدی                    | !-1716          |
| 44           |                                                           |                                         | بشربن غالب کوفی                    | !-1710          |
| "            | ۱۲۴۲-بشير بن طلحه                                         | *************************************** | شربن غياث المركيبي                 | רוזו-ני         |
| "            | ۱۲۴۳-بشیر بن محرر                                         |                                         | بشر بن فا فا ( ابوالهيثم )         |                 |
| "            | ۱۲۴۴-بشیربن مسلم کوفی کندی                                |                                         | بشر بن فضل بجلي                    | -1711           |
| "            | ۱۲۴۵-بشیر بن مها جرغنوی کوفی                              |                                         | شربن قاسم نیشا بوری                |                 |
| ۷٨.          | ۱۲۴۷-بشیر بن مهران خصاف بصری                              |                                         | بشر بن قره کلبی                    | !-177•          |
| "            | ۱۲۴۷-بشیر بن میمون خراسانی ثم واسطی ،ابوصفی               |                                         | شربن مبشر أ                        | ا۱۲۲ – بخ       |
| ۷٩.          | ۱۲۴۸- بشیر بن نهیک                                        |                                         | بشر بن مخنفز                       |                 |
| 11,          | ۱۲۴۹-بشير                                                 | <del></del>                             | -بشر بن محمد بن ابان واسطى السكر ك | -1777           |
| "            | ۱۲۵۰ بشیر،ابواساعیل ضبعی                                  | ····                                    | بشربن معاویه بکالی                 |                 |
| "            | ا۱۲۵-بشیر،ابونهل                                          | II                                      | بشربن منذر                         |                 |
| <b>^</b> • . | ﴿ جن راویوں کا نام بقیہ ہے ﴾<br>ریمتہ جو                  | II                                      | بشربن مهران خصاف                   |                 |
| "            | ۱۲۵۲ - بقیه بن ولید بن صائد،ابویحمد حمیری کلاع ملیمی خمصی | ۷۲                                      | بشر بن میمون                       |                 |
| ۸٩ _         | ﴿ جن راو يوں كانام بقاء ہے ﴾                              |                                         | بشر بن منصور                       |                 |
|              | ۱۲۵۳-بقاء بن ابوشا کرحر کمی                               |                                         | بشربن منصورتیکیمی زامد،            | -1779           |

| 200   |                                                       |      |                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| صفحہ  | مضامين                                                |      | مضامین                                               |
| 90    | • ۱۲۸ - بکر بن خنیس کوفی العابد                       | 9+   | ﴿جن راویوں کا نامبےکا رہے ﴾                          |
| ٩٧    | ا ۱۲۸ - بکر بن خوط پشکری                              |      | ۱۲۵۴- بکار بن اسود عبدی ،کوفی                        |
| "     | ۱۲۸۲ - بکر بن رستم                                    | "    | ١٢٥٥- بكار بن تميم                                   |
| "     | ۱۲۸۳- بکرین زیاد با ہلی                               | "    | ۱۲۵۲- بکار بن جارست                                  |
| 92    | ۱۲۸۴- بکربن سلیم الصواف مدنی                          |      | ۱۲۵۷ - بکار بن رباح ، کمی                            |
| "     | ۱۲۸۵- بکر بن سلیمان بصری                              |      | ۱۲۵۸- بکار بن زکریا                                  |
| "     | ۲۸۲۱ - بکر بن مهل دمیاطی ،ابومچم <u>ر</u>             |      | ۱۲۵۹- بکار بن شعیب دمشقی                             |
| 91    | ۱۲۸۷- بکر بن شروس صنعانی                              |      | ۱۲۲۰- بکار بن عبدالله بن یجیٰ                        |
| 11    | ۱۲۸۸ – بکر بن الشرود                                  |      | ۱۲۶۱- بکار بن عبدالله الیمامی                        |
| 99    | ۱۲۸۹ - بکر بن صالح                                    |      | ۱۲۶۲- بکار بن عبدالله الربذي                         |
| "     | • ۱۲۹ - بکر بن عبدر به                                | "    | ۱۲۶۳- بكار بن عبدالعزيز بن ابو بكر ه ثقفي            |
| "     | ۱۲۹- بکر بن عبدالرحن مزنی بصری                        | 11   | ۱۲۲۳ - بکار بن عثمان                                 |
| 11    | ۱۲۹۲- بکر بن عمر ومعا فری                             | 95   | ۱۲۶۵- بکار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سیرین سیرین |
| 11    | ۱۲۹۳- بکر بن قر واش                                   | "    | ١٢٦٧- بكار بن يحيل                                   |
| 1 • • | ۱۲۹۰- بکر بن قیس:                                     |      | ۱۲۶۷- بکار بن پونس خصاف                              |
|       | ۱۲۹۵- بکر بن محمد بھری،                               |      | ۱۲۲۸- بکارفز اری                                     |
| 11    | ۱۲۹- بکر بن محمد بن فرقد                              |      | ١٢٦٩- بكار ثقفي                                      |
| 11    | ۱۲۹۷- بکر بن مختار بن فُلفل                           |      | • ۱۲۷- بکار                                          |
| "     | ۱۲۹۸- بکر بن معبد عبدی                                |      | اخاا-بکار                                            |
| 1+1   | ۱۲۹۰ - بکربن واکل                                     | II.  | ۱۲۷۲ - بکر بن احمد بن محمد واسطی                     |
| "     | ۱۳۰۰- بکر بن یزید مدنی                                | 1    | ۱۲۷۳ - بكر بن الاسود                                 |
| "     | ۱۳۰۰ بکرین پونس بن بکیر                               |      | ۱۲۷۶ - بكربن الاسود                                  |
| 1+1   | ١٠٠٠- بكرالاعتق                                       | 1    | ۱۲۷۵- بکر بن بشر تر مذی                              |
| "     | ھے۔<br>ھجن راویوں کا نام بگیرہے ﴾                     | "    | ۲ ۱۲۷ - بکربن بکار ،ابوعمر والقیسی                   |
| "     | و می کورین ۱۳۰۰ ایر سیر بین بشر<br>۱۳۰۱ - بگیر بن بشر | - "  | ۱۲۷۷ - بکر بن حدان                                   |
| 11    | ۱۳۰۱- بکیر بن جعفر جر حبانی                           | Y 11 | ۱۲۷۸ - بکر بن حذکم                                   |
| 11    | ۱۳۰۰- بکیر بن زیاد<br>۱۳۰۰- بکیر بن زیاد              | 3 92 | ۹ ۱۲۷ - بکرین حکم ،ابوبشرالمزلق<br>                  |
|       |                                                       |      |                                                      |

| MUSTICE LEDING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضامین صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مضامين صفح                                                                                                     |
| ۱۱۰ بهلول بن راشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۰۳ - بکیر بن سلیم ،                                                                                           |
| اسوسا- ببلول بن عبید کندی کوفی ،ابوعبید ااا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢٠٠١- بكير بن اني السميط بصرى"                                                                                 |
| ١٣٣٢-بهيم بن الهيثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳۰۸ - بکیر بن شهاب خظلی دامغانی                                                                               |
| ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۹ ۱۳۰۰ - بگیر بن شهاب                                                                                          |
| ۱۳۳۳-بهیه<br>۱۳۳۷- بوری بن فضل هر مزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣١٠ - بكير بن عامر بحل ابواساعيل كوفى"                                                                        |
| «جن راو یوں کا نام بیان ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | االناا-بلير"                                                                                                   |
| ١٣٣٥- بيان بن حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱۳۱۲ - بگیر بن مسمار"                                                                                          |
| ۳۳۳۱-بیان بن عمر و بخاری العابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاا - بكير بن معروف، ابومعاذ خراساني ١٠٥                                                                      |
| ڪساء-بيان الزند يق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                              |
| ﴿حرف التاء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                |
| ''ت''سے شروع ہونے والے نام ۱۱۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ﴿ جن راويوں كانام بلال ہے ﴾"                                                                                   |
| ١٣٣٨ - تبع ابوالعدبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| ۱۳۳۹-تزید بن اصرم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| ۱۳۹۰-تغلب بن ضحاك كوفى<br>سير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                                                                                                             |
| الهمها-تليد بن سليمان كوفى الاعرج"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| ھ جن راویوں کا نام تمام ہے ﴾ ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                |
| ۱۳۴۲-تمام بن بزیع بصری"<br>********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                              |
| ٣٣٣١- تمام بن فيح :"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۳۲۲-بلیل بن حرب بھری"                                                                                         |
| چ ﴿جن راو یوں کا نامتم ہم ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
| ۱۳۴۴- تمیم بن احمد بن احمد بن البند نیجی"<br>حرب ع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                              |
| ۱۳۴۵-تمیم بن عطیه ننسی کاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| ۲ ۱۳۳۲ - تمیم بن عبدالله<br>تنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| ۱۳۴۷- تمیم بن خرشف"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۳۲۷ - بېزېن کيم بن معاويه بن حيده ،ابوعبدالملک قشيري بصري                                                     |
| ۱۳۳۶-تمیم بن ناصح"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | li de la companya de |
| ۱۳۵۰ - تميم اپوسلمه به ۱۳۵۰ سرمان تو سر | ﴿ جَن راویوں کا نام بہلول ہے ﴾"   ٠<br>۱۳۲۹- بہلول بن حکیم قر قسانی"                                           |
| 🦃 جن راویوں کا نام تو بہ ہے 🏶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المسترين يمرين يمرين                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميزان الأعمدان (اردو) جلددوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضامین صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مضامین صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵ ۱۳۷۷ - ثابت بن محمر عبدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۳۵۱-توبه بن عبدالله، ابوصدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢ ١٣٤٤ - ثابت بن معبدمحار بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳۵۲-نوبه بن علوان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷ سامت بن موی ضمی کوفی ضر ریالعابد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٥٣١-توبر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸ کیا ا - ثابت بن میمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۵۴- توبة غنريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9 ١٣٤- ثابت بن البي المقدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ﴿حرف الثاء ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳۸۰- ثابت بن يزيدالاودي کوفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "ث" سے شروع ہونے والے نام ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا۱۳۸۱- ثابت بن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ھ <sup>جن</sup> راویوں کا نام ثابت ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳۸۲- ثابت بن وليد بن عبدالله بن جميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣٥٥- ثابت بن احمد ، ابوالبركات المؤدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣ ١٣٨- ثابت، ابوسعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٣٥٦- ثابت بن اسلم بناني"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۳۸۴- ثابت الحفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٣٥٤ - ثابت بن انسا١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۸۵- ثابت انصاری انصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٣٥٨- ثابت بن ابوثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣٨٢- ثابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۳۵۹- ثابت بن حماد ابوزید بصری میسیست."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۳۸۷- ثبیت بن کثیر بصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۲۰ - ثابت بن ابی صفیه، ابو حمزه الشمالی، ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۸۸ – ثروان بن ملحان"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاسا- ثابت بن زياد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ﴿ جن راو یوں کا نام نغلبہ و ثعلب ہے ﴾ اسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۳۶۲- ثابت بن زيد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٣٨٩- نغلبه بن بلال بصرى الأعمى"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۳۷۳- ثابت بن زمير، ابوز مير بقرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٩٠- ثغلبه بن مهيل الطهوى،ابوما لك كوفى الطبيب نزيل الري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٣٦٣- ثابت بن سعيد بن ابيض بن حمال"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳۹۱- ثغلبه بن عباد عبدی تا بعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣٩٢- ثغلبه بن مسلم عمى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , in the second |
| ١٣٩٣- ثغلبه بن يزيد حماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۹۴-نغابه مصی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الموساء - ثعلب بن مذكورالا كاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۳۲۹ - ثابت بن مجلان شامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ جن راو یون کانام ثمامه ہے ﴾ مسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠ ١٣٥ - ثابت بن عطيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳۹۷- ثمامه بن اشرس، ابومعن نميري بصرى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المحاا- ثابت بن عماره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المامة بن حصن ، ابو ثفال المسلمة على المسلمة ا | الاستان عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳۹۸ – ثمامه بن عبدالله بن الس بن ما لك"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۹۹- ثمامه بن عبيده الوخليفه عبدي بصرى مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲۵ - ثابت بن محمد كوفى العابد، ابواساعيل شيبانى ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            | Source State of                                 | /3    |                                               |
|------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| صفحه       | مضامين                                          | صفحه  | مضامين                                        |
| 161        | ۱۴۲۲- جابر بن مرز وق الجدى                      | بهسا  | • ۱۲۰۰ - ثمامه بن کلثوم                       |
| 11         | ۱۳۲۳- جابر بن نوح حمانی                         | "     | ۱۰٬۰۱۱ ثمامه بن کلاب                          |
| 164        | ۱۳۲۳ - جابر بن وهب                              | "     | ۲ ۱۳۰۴ – ثمامه بن وائل ابوثفال المرى          |
| 11         | ۱۳۲۵- جابر بن يزيد                              | "     | ﴿ جن راويوں كا نام ثواب وثوابہ وثو بان ہے ﴾ _ |
| 11         | ۲۹۴۱ – جابر بن يزيد،ابوجهم                      |       | ٣٠٠١-ثواب بن عتبه                             |
| "          | ۱۳۲۷ - جابر بن یزید بن حارث جعفی کوفی           |       | ۴ ۱۴۰- نۋابە بن مسعود تنوخی                   |
| 162_       | ۱۳۲۸ - جابر بن يزيد بن رفاعة                    |       | ۵۰۶۱-ثوبان بن سعید                            |
| 11         | ۲۹ ۱۳۲۹ - جابر-اوجو يېر                         |       | ﴿ جنراو یوں کا نام توروثو بروثهلا ن ہے ﴾      |
| 1677       | ﴿ جن راويوں كانام جاروديا جاريہ ہے ﴾            | "     | ۲ ۱۳۰۶ – ثوربن زیدالدیلی                      |
| 11         | ۱۳۹۰ - جارود بن یزیدابوعلی عامری نیشا پوری      |       | ۷۰،۱۴۰ - توربن عفیر                           |
| 164        | ا۱۳۶۳ - جاريه بن ابي عمران مدني                 | 124_  | ۸•۱۸-ثوربن بزید کلاعی ابوخالد خمصی            |
| y <b>)</b> | ۱۳۳۲ - جاریه بن هرم،ابوش انقیمی                 |       | ٩ •٣٠ - ثور بن لا وي                          |
| 12+        | ﴿ جن راويوں كانام جامع ہے ﴾                     |       | ١٣١٠ - ثو رُيبن اني فاخته ، ابوجهم كو في      |
| "          | ساسا۱۹۴- جامع بن ابراہیم السکری، ابوالقاسم مصری | "     | اانهما-شہلان بن قبیصه                         |
| "          | سههها-جامع بن سوادة                             |       | ﴿حرف الجيم﴾                                   |
| "          | ﴿ جن راویوں کا نام جبارۃ ہے ﴾                   | 129_  | ''ج''سےشروع ہونے والے نام                     |
| "          | ۱۳۳۵-جباره بن مغلس حمانی کوفی                   | "     | ﴿ جن راويوں كانام ابرہے ﴾                     |
| 101        | ۱۳۳۷ - جبار بن فلان طائی                        | "     | ۱۳۱۲- جابان                                   |
| "          | ۱۴۳۷ - جبرون بن واقد افر لقی                    | "     | ۱۳۱۳ - چاپرین الحر                            |
| 10r_       | ۱۴۳۸-جبراوجبیر بن عبیده                         | "     | ۱۳۱۳- چابر بن ذکر یا                          |
| "          | ۱۳۳۹ - جبر یل بن احمر الجملی                    | 100   | ۱۳۱۵-جابر بن مسلم                             |
| "          | ﴿جن راويوں كانام جبله ہے ﴾                      | "     | ۱۲ ۱۳۱۲ - جابر بن سیلان                       |
| "          | ۱۴۲۰ - جبله بن الې خليسه                        | "     | ۱۲۱۷- جابر بن صبیح ابوبشر بصری                |
| "          | ۱۳۶۲-جبله بن سلیمان                             | "     | ۱۳۱۸ - جابر بن عبدالله بما می                 |
| "          | ۱۴۴۲- جبله بن عطیه                              | "     | ۱۴۱۹- جابر بن عبدالله بن جابر قبلی            |
| 10"_       | ﴿ جن راويو ٻ کا نام جبير ہے ﴾                   | "     | ۱۳۲۰ - جابر بن عمر وابوالوازع                 |
|            | 4 1 11 2 1000 m                                 | 101   | ۱۳۴۱ – جابر بن فطریا شایدا بن نصر             |
| "          | ۱۳۶۳ - جبیر بن ابی صالح                         | ''' ' | ١١١ العلم برن فقرياتما يدان فقر               |

| MANUAL IN DEPOSIT                                                                                                   | ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| مضامین صفحہ                                                                                                         | مضامین صفحہ                                          |
| ۱۹۲ - جرین عطیه                                                                                                     | ۱۵۳ام۱۸۴۴-جبیر بن الوب                               |
| ۰ کے۱۶۷- جریر بن عقبہ                                                                                               | ۱۳۵۵ جبير بن شفاء                                    |
| السمام جرير بن ابي عطاء                                                                                             | ٣-١٣٣٢ جبير بن البي صالح                             |
| ۳ - جریر بن هنب                                                                                                     | ٢٩١٢ - جبير بن عطيه                                  |
| ۳۵ - جریر بن پزید بن جریر بن عبدالله بجلی                                                                           | ۱۳۴۸ جبیر بن فلان                                    |
| ۳ ۱۹۵۲ - جربر بن پزید                                                                                               |                                                      |
| ۱۱ - جریر، ابوغروه                                                                                                  |                                                      |
| ٣ ١٣٧٢ - جريرضى                                                                                                     | ﴿ جن راو یوں کا نام جحدر ، و جراح ، و جراد ہے ﴾"     |
| ھجن راویوں کا نام جری، وجزی ہے ﴾ ۱۶۴                                                                                | ۱۳۵۱-۰۶در                                            |
| ے سے ۱۶۷۷ - جری بن کلیب السد وسی"                                                                                   |                                                      |
| ۱۵۵۸ - جری بن کلیب نهدی کوفی                                                                                        | 1                                                    |
| 9 ۱۳۷۷ - جری بن کلیب                                                                                                |                                                      |
| ۰ ۱۴۸۰ - جزی بن بگیر"                                                                                               | l c                                                  |
| ﴿ جن راویوں کا نام جسر ، وجسر ۃ ہے ﴾ ١٦٥                                                                            | ۳ ۱۳۵۶ - جراح بن موی"                                |
| ١٨٨١- جسر بن حسن كوفى                                                                                               |                                                      |
| ۱۴۸۲- جسر بن فرقد قصاب، ابوجعفر بصری"                                                                               | 1 / 2 /                                              |
| ٣٨٨١ - جمر ه بنت دجاجه                                                                                              | ۱۳۵۹ - جرول بن جيفل ابوتو بنميري حراني               |
| ﴿ جن راو یول کا نام جعد ، وجعدۃ ہے ﴾ ۱۶۷                                                                            | ۱۳۹۰ - جرموز بن عبدالله عرقی                         |
| ۳ ۱۳۸۱ – جعد بن در نهم ،                                                                                            | • /                                                  |
| ۱۳۸۵- جعده                                                                                                          | يونايون مي کولس                                      |
| ھ جن راو یوں کا نام جعفر ہے ﴾"<br>حد:                                                                               |                                                      |
| ۳۸۱-جعفر بن ابان مصری"                                                                                              |                                                      |
| ۱۳۸۷ - جعفر بن احمد بن علی بن بیان بن زید بن سیا به ، ابوالفضل<br>فقیر بیرون می بن بیان بن زید بن سیا به ، ابوالفضل | ۱۵۹ - جریر بن ربیعه ۱۵۹ .<br>۱۳۲۵ - جریر بن شراحیل " |
| الغافقي مصري ١٦٨ -                                                                                                  |                                                      |
| ۱۴۸۸–جعفر بن احمد بن العباس ۱۲۹۸                                                                                    |                                                      |
| ه ۱۳۸۸ - جعفر بن احمد بن شهریل الاستر با دی الزامد + ۱۷                                                             | • 1                                                  |
| ، ۱۳۹۹ – جعفر بن احمد العباس"                                                                                       | ۱۱۰ ۱/۰ – بربر بن فبدا تمید کی"   •                  |

| M.    | STORY IN THE STORY                             | KOD)   | ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم                                | 2     |
|-------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|
| مفحه  | مضامین                                         | صفحه   | مضامين                                                       |       |
| ١٨٣   | اهارجعفر بن عيسيٰ                              | 14-    | -جعفر بن ایاس ابوبشر واسطی ،                                 | 1691  |
| 110   | ١٥١٨-جعفر بن ابوليث                            |        | الجعفرين برقان                                               | 1494  |
| "     | ١٥١٩-جعفر بن مبشر ثقفي                         |        | ا-جعفر بن بشر بصری ذہبی                                      | 44    |
| " .   | ۱۵۲۰-جعفر بن محمد بن عبا دمخز ومی              |        | ا-جعفر بن جرير                                               |       |
| 11    | ا۱۵۲-جعفر بن مجمه بن علی بن حسین ہاشی ،        |        | ا جعفر بن جسر بن فرقد ، ابوسلیمان قصاب، بصری                 | 140   |
| IAY   |                                                |        | -جعفر بن ابوجعفرا شجعی                                       | 1641  |
| "     | ١٥٢٣-جعفر بن مجمه بن جعفر العباس المحدث        |        | الجعفر بن حارث ابوالأهبب كوفى                                | .r9Z  |
| "     | ۱۵۲۴-جعفر بن محمد بن الليث الزيادي             | 1      | _جعفر بن حذیفه                                               | 1447  |
| **    | 1970-جعفر بن محمد بن الفضيل الرسعني            | "      | جعفر بن حرب ہمذانی                                           |       |
| 114_  | ١٥٢٧-جعفر بن محمه خراسانی                      |        | -جعفر بن ابوالحن خواری<br>                                   |       |
| "     | ١٥٢٧-جعفر بن محمر فقيه                         | "      | جعفر بن حمیدانصاری                                           |       |
| "     |                                                |        | -جعفر بن حیان ابواشهب عطار دی ،سعدی بصری ا <sup>ل</sup><br>ء | 10+1  |
| "     | ۱۵۲۹-جعفر بن محمد انطا <sub>ب</sub> کی         |        | الأعمى                                                       |       |
| H     | ١٥٣٠-جعفر بن محمر بن فضل الدقاق،               |        | -جعفر بن خالداسدی<br>د.                                      | 10.4  |
| ١٨٨   | ا۱۵۳-جعفر بن محمه بن خالد بن زبیر بن عوام قرشی |        | - جعفر بن زبیر<br>حد                                         | 10+1  |
| "     | ۱۵۳۲-جعفر بن محمد بن کز ال                     |        | -جعفر بن زیا داحمر کوفی<br>حه •                              | ·10•0 |
| "     | ۱۵۳۳-جعفر بن محمد،ابویجیٰ زعفر إنی رازی        | 1      | -جعفر بن سعد بن سمره<br>حد ب                                 |       |
| "     | ۱۵۳۴-جعفر بن محمد بن بكارة موصلي               | 1      | -جعفر بن سلیمان ضبعی<br>حوز چه سرای                          |       |
| "     | ۱۵۳۵-جعفر بن محمد بن مروان قطان کو فی          | 1      | جعفر جن سهل ننیثا پوری<br>حون                                |       |
| 149_  | ۱۵۳۰-جعفر بن مرز وق مدائنی                     |        | جعفر بن عامر بغدادی<br>نو:                                   |       |
| "     | ۱۵۳۷-جعفر بن مصعب<br>۱۳۷۰- د د د د د ا         |        | بعفر بن عباس <b></b>                                         |       |
| #     | ۱۵۳۷-جعفر بن ابومغیره القمی                    |        | عفر بن عبدالله حمیدی مکی<br>عدف مدید الله حمیدی مکی          |       |
| 19+ _ | ۱۵۳۰ جعفر بن مهران السباك                      |        | بعفر بن عبدالله بغدادی<br>حقف میرون بیشنده                   |       |
| "     | ۱۵۴-جعفر بن میسره،                             | • "    | جعفر بنعبدالواحد ہاشمی قاضی<br>جعف عل سال ان                 |       |
| 191   |                                                | 1 124- | جعفر بن علی بن مہل الحافظ<br>بعد بریر بہ سط                  |       |
| ***   | ۱۵۴-جعفر بن نسطور                              | ٣      | بعفر بن عمران واسطی<br>بعفی به روز                           |       |
| 197   | ۱۵۴۱-جعفر بن نفر                               | "      | تعفر بن عياض                                                 | -1017 |

| MARCON II | DEN JOSE | ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم | 5, | ) |
|-----------|----------|-----------------------------|----|---|
|           |          |                             | ~  | - |

| صفحه  | مضامین                              | صفحه   | مضامین                                           |
|-------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 191   | ﴿ جن راویوں کا نام جناب و جناح ہے ﴾ | 197    | ۱۵۴۲ه-جعفر بن بارون                              |
| "     | ۱۵۲۹- جناب بن خشخاش عنبری           | 191    | ۱۵۳۵-جعفر بن ہلال بن حباب                        |
| 199 _ | • ۱۵۷ - جناح الروی                  | "      | ۲ ۱۵ م-جعفر بن تیجیٰ بن ثوبان                    |
| "     | ا کادا - جناح مولی ولید             | "      | يه ۱۵- بعيد بن عبدالرحمان                        |
| "     | ﴿ جن راویوں کا نام جنادۃ ہے ﴾       | "      | ۱۵۴۸-جلاس بن عمرو، (اوعمیر )                     |
| "     | ١٥٤٢- جناده بن اشعث                 | 11     | ۱۵۳۹-جلد بن ابوب بقری                            |
| "     | ٣١٥٥- جناوه بن الي خالد             | 197    | ۱۵۵۰ جماهر بن عبید (اوحمید )                     |
| "     | ۴ ۱۵۷- جناده بن سلم عامری           | "      | ﴿ جن راويوں كانام جميع ہے ﴾                      |
| "     | ۵ ک۵ا- جناده بن مروان مهضی          | "      | ا۵۵۱-جميع بن عبدالرحمان عجلي كوفى                |
| r••   | ﴿ جن راویوں کا نام جنان وجندب ہے ﴾  | "      | ١٥٥٢- جميع بن عمر عجل                            |
| "     | ۲ ۱۵۷- جنان طائی                    | 11     | ١٥٥٣- تميع بان نمر بن سوار                       |
| "     | ٤٤٥١- جندب بن الحجاج                | 190    | مه ۱۵۵- بميع بن عمير تيمي تيم الله بن ثعلبه كوفي |
| "     | ۵۷۸- جندب بن حفص سان                | 11     | ۵۵۵ا- بميع ،                                     |
| "     | ﴿ جن راویوں کا نام جنید ہے ﴾        | 11     | ۱۵۵۲-جميع                                        |
| "     | 9 کا ا- جنید بن حکیم                |        | ﴿ جن راو يوں كا ناتجميل ہے ﴾                     |
| "     | ۱۵۸۰-جنید بن حکیم                   | "      | 1002-جميل بن حسن الا ہوازی                       |
| "     | ا ۱۵۸ - جبنید بن علاء               | 194    | ۱۵۵۸-جمیل بن زیدطائی                             |
| r•1   | ۱۵۸۲-جنید بن عمر والعدوانی کمی مقری | "      | ۱۵۵۹-جميل بن زيد                                 |
| "     | ١٥٨٣-جنيد حجام كوفى                 | "      | ١٤٧٠-جميل بن سالم                                |
| "     | ھ جن راویوں کا نامجیم ہے ﴾          | "      | ا ۱۵۶۱ جميل                                      |
|       | ۱۵۸۳-جم بن جارود                    | "      | ۱۵۶۲ جمیل،ابوزیدالد ہقان                         |
| "     | ۱۵۸۵-جم بن ابی جم                   |        | ١٥٦٣- جميل                                       |
| H     | ۱۵۸۲-جهم بن صفوان،الومحرز سمر قندی  | 19.^   | ١٥٦٠-جميل بن سنان                                |
| r•r   | ∠۱۵۸-جهم بن عثمان                   |        | ه١٥٦٥- جميل الخياط                               |
| ···   | ۱۵۸۸ - جېم بن مسعد ه فزاري          | "      | ۲۲۵۱- جمیل بن عماره                              |
| ···   | ١٥٨٩-جېم بن مطيع                    | "      | ١٥٦٤- جميل بن م ه بصرى                           |
| ···   | ۱۵۹۰ جهم بن واقد                    |        | ١٥٦٨- جميل                                       |
|       | AlHidayah                           | 7.1 11 |                                                  |

| WE WOOL | ١٣ | KW | X |
|---------|----|----|---|
|         |    |    |   |

| $\sim$     |                                                      |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| صفحہ       | مضامین                                               | مضامين صفحه                                                      |
| ۲۱۰ _      | ۱۲۱۳ - حارث بن حجاج بن البي الحجاج                   | ا ۱۵۹ - جواب بن عبیدالله تیمی                                    |
| "          | ۱۶۱۵ - حارث بن حميره از دي ، ابونعمان کوفی           | ۱۵۹۲ - جودی بن عبدالرحمٰن بن جودی ابوالکرم الواد یاشی مقری ۲۰۳ 🗴 |
| <b>TII</b> | ١٦١٧ - حارث بن خليفه ، ابوالعلاء                     | ا ۱۵۹۳ جون بن بشير"                                              |
| 11         | ۱۶۱۷- حارث بن رحیل                                   | ۱۵۹۴ - جون بن قباره" م                                           |
| "          | ۱۲۱۸ - حارث بن ابوز بیر                              | ١٥٩٥ - جويبر بن سعيد الوالقاسم از دى بلخى                        |
| "          | ١٢١٩ - حارث بن زياد                                  | ﴿حرف الحاء﴾                                                      |
| rir _      | ۱۶۲۰ - حارث بن زیاد                                  | (''ح''ے شروع ہونے والے نام) ۲۰۵                                  |
| "          | ا۱۶۲۱ - حارث بن سر تج النقال                         | ۱۵۹۲- حابس يماني                                                 |
| rim _      | ۱۹۲۲- حارث بن سعید                                   | •                                                                |
| #          | ۱۶۲۳ - حارث بن سعيدا لكذاب المثنى ،                  | ١٥٩٨- حاتم بن انيس                                               |
| "          | ۱۹۲۴- حارث بن سعیدالعثقی مصری                        | ١٥٩٩- حاتم بن حريث ( د،س ، ق ) طائي"                             |
| "          | ۱۲۲۵ - حارث بن سفیان                                 | ١٩٠٠ - حاتم بن سالم القزاز ٢٠٦   ٥                               |
| "          | ۱۹۲۷- حارث بن شبل بھری،                              | ۱۹۰۱- حاتم بن صعدی" ا                                            |
| ۲۱۳_       | ۱۹۲۷- حارث بن شبل کر مینی                            | ۱۶۰۲ - حاتم بن عدی" _                                            |
| "          | ۱۹۲۸- حارث بن شبیل                                   | 1                                                                |
| "          | ١٦٢٩ - حارث بن عبدالله بمدانی الاعور                 | ۱۶۰۴ - حاتم بن ابونفر"                                           |
| r14 _      | ۱۲۳۰ - حارث بن عبدالله بهدانی خازن                   | ﴿ جن راویوں کا نام حاجب ہے ﴾                                     |
| "          | ١٦٣١ - حارث بن عبدالرحمٰن ابن ابی ذباب               | ١٦٠٥ - حاجب بن احمد طوسي ، الوجمد                                |
| "          | ۱۶۳۲ - حارث بن عبدالرحمٰن قرشی عامری                 | ١٢٠٢- حاجب بن سليمان ملجى                                        |
| r12 _      | ۱۶۳۴- حارث بن عبيده                                  | ٧-١٦- ماجب                                                       |
| "          | ۱۶۳۴ - حارث بن عبيدا بوقند امة الايادي بصرى المؤ ذن_ |                                                                  |
| ria _      | ۱۹۳۵- حارث بن عمر الطاحی                             | ۱۲۰۸ - حارث بن اسدالمحاسبي ملاح ۱۲۰۸                             |
| "          | ۲۳۲ – حارث بن عمر ،البووهب                           | ۱۲۰۹ حارث بن اللح                                                |
| r19 _      | ۱۶۳۷- حارث بن عمر و                                  | ۱۲۱۰ - حارث بن انعم"   2                                         |
| "          | ۱۶۳۸ - حارث بن عمر وسلا مانی                         | االاا-حارث بن بدل"                                               |
| "          | ۱۶۳۹ - حارث بن عمران جعفری                           | ۱۶۱۲ - حارث بن بلال بن حارث ملك المال ١٩٠٢ -                     |
| **         | ۱۶۴۰- حارث بن عمیر بھری                              | ١٦١٣- حارث بن ثقف                                                |
|            |                                                      |                                                                  |

|      | STORE IN SE | 200 X 600 X C | ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم |  |
|------|-------------|---------------|------------------------------|--|
| مفحه | مضامين      | حفحه          | مضامين                       |  |

| صفحہ        | مضامين                                              | صفحه         | مضامین                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| <b>۲۲</b> Λ | ۱۲۲۷- حازم بن ابرا ہیم بحل بھری                     | <b>TTI</b> _ | ۱۶۴۱ – حارث بن عمير ه                               |
| "           | ۱۲۶۷- حازم بن بشیر بصری                             | "            | ۱۶۴۲- حارث بن عیدینمصی                              |
| "           | ۱۲۲۸- حازم بن حسین بھری                             | "            | ۱۶۴۳- حارث بن غسان                                  |
| "           | ١٦٢٩- حازم بن خارجه                                 | 777 <u> </u> | ۱۶۴۴- حارث بن ما ایک                                |
| 779         | • ١٧٧ - حازم .ن عطاءابوخلف اعمى                     | l .          | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••              |
| ••          | ﴿ جن راویوں کا نام حاشد، وحاضر ہے ﴾                 | 77m_         | ١٦٣٧- حارث بن محمر بن الي اسامه تميمي، صاحب المسند_ |
| "           | ا ۱۶۷- حاشد بن عبدالله بخاری                        | "            | ۱۶۴۷- حارث بن محر معکوف                             |
| "           | ۱۶۷۲ - حاضر بن آ دم مروزی                           | ++r          | ۱۶۴۸ – حارث بن مسلم رازی مقری                       |
| "           |                                                     | 1            | ۱۶۳۹- حارث بن مینا                                  |
| "           | ھ جن راویوں کا نام حامد ہے ﴾                        | "            | • ۱۶۵- حارث بن منصور واسطى الزامد                   |
| "           | ۱۶۷۴-حامد بن آ دم ِ مروزی                           |              | ۱۲۵- حارث بن نبهان جری                              |
| ۲۳۰ _       | ۱۶۷۵ - حامد بن حماد عسكري                           | \$           | •                                                   |
| "           | ٢٧٢- حامة تلياني                                    | "            |                                                     |
| "           | ۱۷۷۷- حامد صائدی، (اورایک قول کے مطابق): شاکری      | i            | ۱۲۵۴- حارث بن نوف، ابوجعد                           |
| "           | ھ جن راو یوں کا نام حباب ہے ﴾                       |              |                                                     |
| "           | ۱۶۷۸-حباب بن جبله دقاق                              | ł            | ۱۲۵۲- حارث بن يزيد                                  |
|             | 9 ڪ ١٦ – حباب بن فضاله ذبلي                         |              |                                                     |
|             | ۱۲۸۰-حباب واسطى                                     |              | ۱۲۵۸-مارث                                           |
| "           | ﴿ جن راويوں كا نام حبال، حبان، وحبان ہے ﴾           | "            | ۱۲۵۹- حارث عدوی                                     |
| "           | ١٦٨١- حبال بن رفيدة ،ابوماجد                        | "            |                                                     |
| "           | ۱۶۸۲- حبان بن اغلب سعدی                             |              | ۱۲۲۱-مارث                                           |
| ٢٣٢         | ۱۶۸۳-حبان-بالکسر-بیابن زهیرہے۔                      | İ            | ﴿ جَن راویوں کا نام حارثہ ہے ﴾                      |
| "           | ۱۹۸۴-حبان بن عاصم عنبری                             |              | ۱۲۲۲ - حارثه بن ابور جال محمد بن عبدالرحمن مدنی     |
| "           | ۱۹۸۵- حبان بن علی عنزی                              |              | ۱۹۶۳- حارثه بن عدی                                  |
| "           | ۱۶۸۲- حبان بن بیار کلا بی اِصری ، ابورویچه<br>زیرین |              | ۱۶۲۴- حارثه بن ابی عمر و                            |
| "           | ۱۶۸۷- حبان بن یز بدصیر فی کوفی<br>مه                |              | ۱۹۲۵ - حارثه بن مضرب                                |
| <u></u>     | ١٩٨٨- حبان، الومعمر                                 | ! <u>-</u>   | ﴿ جن راویوں کا نام حازم ہے ﴾                        |

| 2          | THE WAR WAR TO THE WAR | 1000  | رکر میزان الاعتدال (اُردو)جلددوم             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| صفحه       | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه  | مضامین                                       |
| rar_       | ۲۵ کا- حدیج بن معاویه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rm.   | m9-۱-حجاج بن اني زينب واسطى صيقل             |
|            | ٢٠ ١٥- حذيفه البارقي (اورأيك قول كے مطابق اس كا اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ۴۰ ۱۷- حجاج بن سلیمان الرغینی ،ابواز ہر      |
| raa_       | منسوب)''ازدی''ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **    | . انه ۱۷- حجاج بن سليمان المعروف بابن القمري |
| "          | ۷۷ کا-حراش بن ما لک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . ra+ | ۲۰ کا جیاتی بن سنان                          |
| "          | ﴿جنِ راویوں کا نام حرام ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | سوہم کا - تجا ج بن صفوان مدنی <u> </u>       |
| "          | ۲۸ ۱۷-حرام بن حکیم، دمشقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "     | مهم ۱۷- حیات بن عبید                         |
| 104_       | ۲۹ کـا-حرام بن عثان انصاری مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "     | ها ۱۷ - تباغ بن على                          |
| <b>101</b> | ﴿ جن راو يول كا نا م حرب ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "     | ۲۵/۱۵ حجاج بن فرافصه                         |
| "          | • ۷۷ احرب بن جعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | يه ١٤- حجاج بن فروخ واته طي                  |
| "          | ا 22ا - حرب بن حسن الطحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ì     | ۴۸ کا-حجاج بن منیر قلا                       |
| "          | ۲۷۷-حرب بن سرت کج بھری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | ۴۹ ۱۷- حجاج بن محمر مصیصی اعور               |
| ra9_       | الالالالالالالالالالالالالالالالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | •۵۷ا-حجاج بن میمون                           |
| "          | س221-حرب بن ابوالعاليه، ابومعاذ ، بصرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "     | ا۵۷ا-حجاج بن نصير فساطيطی بصری               |
| "          | ۵ ــــا حرب بن میمون ،ابوالخطاب انصاری بصری ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "     | ۵۲-حجاج بن نعمان                             |
|            | ۲ کے کا حرب بن میمون عبدی ،ابوعبدالرحمٰن بصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ۵۳ کا احجاج بن بزید                          |
|            | ے کے کا حرب بن ہلال<br>حشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ۱۷۵۴- جاج بن بياف                            |
|            | ۸۷۷۱-حرب بن وحشی بن حرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 200ء-حجاح بن بيار                            |
| —          | ٩ ١٤٧٤ - حرب بن يعلى بن ميمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 204- حجاج بن يوسف ثقفي الامير                |
|            | ۱۷۸۰- حرب ابورجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "     | ۵۷ا- حجاج بن بوسف ابواحر ثقفی بغدادی         |
|            | ﴿ جن راویوں کا نام حرہے ﴾<br>بریسا ہوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ٨٥٧١- تجاح بمدائي                            |
| <br>۲Y۲    | ۱۵۸۱ - حربن ما لک، ابوسهل عنبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rar   | ﴿ جن راو يوں کا نامجر ، و جمير ہے ﴾          |
| ' ''<br>"  | ۱۷۸۲-حربن سعید نخعی کوفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ···   | ۱۷۵۹-هجر عدوی                                |
|            | السلام ۱۲ حربن بإرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ۲۰۱۰ ججر بن حجر کلاعی                        |
|            | ا ۱۲۸۳- حرکونی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ۱۲ کا-جمیر بن عبدالله کندی                   |
|            | ' ﴿ جَن راو يوں کا نام حرملہ ہے ﴾<br>المدرور میں میں شانہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ۲۲ کا -قجیه بن عدی الکندی                    |
|            | ا ۱۷۸۵-حرمله بن ایاس شیبا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ۲۳ کا- حدیرا بوالقاسم                        |
| 0          | " ٨٨٧١-حرمله بن يحيل بن عبدالله بن حرمله بن عمران ،ابوحفر<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·     | ۲۲ کا-حدثان                                  |

| صفحه | مضامین                                     | صفحه          | مضامين                                       |
|------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 14.  | ۸۰ ۱۸- حیان بن سنید                        | 777           | تحبیمی مصری                                  |
| 121  | ۹ • ۱۸ - حسان بن سیاه ،ابوسهل الا زرق بصری | rym _         | ﴿ جن راويوں كا نام حرى وحريث ہے ﴾            |
| "    | ۱۸۱۰-حسان بن عبدالله مزنی بصری             | "             | ۸۷۷-حرمی بن عماره بن ابی هفصه ،ابوروح عتکی ، |
| 11   | ۱۸۱۱-حسان بن عبدالله ضمری شامی             | <b>۲</b> 46 _ | ۸۸۷ا-حریث بن انک شامی                        |
| rzr  | ۱۸۱۲-حسان بن عطیبه                         | "             | ٨٩ ١- حريث بن البي حريث                      |
| 11   | ۱۸۱۳-حسان بن غالب                          | "             | ۹۰-احریث بن سائب بفری                        |
| 11   | ۱۸۱۴-حسان بن محرش                          | "             | ۱۹ کا حریث بن سلیم                           |
| "    | ۱۸۱۵-حسان بن منصور                         | 740           | ۹۲ کا حریث بن ظهبیر                          |
| "    | ۱۸۱۲-حیان                                  | 11            | ۹۳ کا-حریث بن ابی مطرفزاری                   |
| 12m  | ھ جن راو بول کا نام الحن ہے ﴾              | "             | ۹۴ کا حریث العذری                            |
| "    | ۱۸۱-حسن بن احمه حرانی                      | "             | ﴿جن راویوں کا نام <i>حریز ہے</i> ﴾           |
| "    | ۱۸۱۸-حسن بن احمد بن مبارک تستری            | "             | 9۵ء حریز بن عثمان الرحبی خمصی                |
| "    | ۱۸۱۹-حسن بن احمدا بوعلی فارسی نحوی         | <b>۲</b> ۲۲   | ۹۲ کا - حریز اوابوحریز                       |
| ۲۲۳  | ۱۸۲۰-حسن بن احمد بن حکم                    |               | عام <i>حريز</i> اوابو <i>ريز</i>             |
| 11   | ۱۸۲۱-حسن بن احمه،ا بوعبداً للدشاخی مروی    |               | ﴿ جن راویوں کا نام حریش ہے ﴾                 |
| 11   | ۱۸۲۲-حسن بن الي ابراهيم،                   |               | ۹۸ ۱۵-حریش بن الخریت بقری،                   |
| "    | ۱۸۲۳- حسن بن انسحاق هروی                   | i             | 99 کا حریش بن سلیم                           |
| "    | ۱۸۲۴-حسن بن ابوایوب کوفی                   | "             | ۱۸۰۰ حریش بن بزید                            |
| 11   |                                            |               | ﴿ جن راویوں کا نام حزن ، حزور ، حسام ہے ﴾    |
| 11   | ١٨٢٧-حسن بن ثابت كوفى                      | ł.            | ۱۰۸-حزن بن نباته                             |
| 120  | ١٨٢٧-حسن بن جعفر بن سليمان ضبعي            | "             | ۱۸۰۲-حزور،ابوغالب                            |
| 11   | ۱۸۲۸-حسن بن جعفر،ابوسعید سمسارحر بی حرفی   | "             | ۱۸۰۳-حسام بن مصک ،ابوسهل از دی بصری          |
| "    | ۱۸۲۹-حسن بن ابوجعفر جفری، بصری             | I .           | ﴿ جن راویوں کا نام حسان ہے ﴾                 |
| 722  | ۱۸۳۰-حسن بن حدان رازی                      | i             | ۴۰ ۱۸-حسان بن ابراہیم الکر مانی ،ابوہشام،    |
| "    | ۱۸۳- حسن بن الوالحسن بغدادی مؤذن           | 1             | ۱۸۰۵-حیان بن بلال                            |
| "    | ۱۸۳۲-حسن بن حسین عرنی کوفی                 |               | ۲۰۱۸-حسان بن حسان ابوعلی بصری                |
| 149  | ۱۸۳۳-حسن بن حسين بن عاصم مسنجا ني          | 1             | ۷۰۸-حسان بن حسان واسطی                       |
|      | 1                                          |               |                                              |

| مضامین صفحه<br>۱۸۵۶-حسن بن سلم ۱۸۵۹<br>۱۸ - حسن بن سلیمان بن خیرالاستاذ ،ابوعلی نافعی انطا کی مقری_"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۸۳۴ - حسن بن حسین ، ابوعلی بن جمکان جمذانی ۲۷۹ - حسن بن حسین ، ابوعلی بن جمکان جمذانی" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۵۰-حسن بن سلیمان بن خیرالاستاذ ،ابوعلی نافعی انطا کی مقری "<br>۱۸۶۰-حسن بن سلیمان بن خیرالاستاذ ،ابوعلی نافعی انطا کی مقری "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸۳۵ - حسن بن حسین ر ہاوی مقری"                                                         |
| ١٨٠-حسن بن سليمان بن خيرالاستاذ ،ابوعلى نافعي انطا كي مقري "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۸۳۵ - حسن بن حسین ر ہاوی مقری"                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱ ۲ م ۱۸ - حسن بره حسین بره و و انوالی                                                  |
| ١٨٦-حسن بن سوار بغوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000000000000000000000000000000000000000                                                 |
| ۱۸ ۲۲ حسن بن سهبیل بن عبدالرحمٰن بن عوف ما ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٨٣٧- حسن بن حسين (بن على بن ابي سبل)، ابو محمر نو بختي                                 |
| ١٨٦٣-حسن بن سيار، ابوعلى حراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸۳۸ - حسن بن ابوالحسناء                                                                |
| ۱۸۶۴-حسن بن شاذان واسطى"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٨٣٩-حسن بن ابوالحسناء                                                                  |
| ۱۸ ۲۵ حسن بن شبل کر مینی بخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٨ ١٠- حسن بن حكم الخعي كوفي                                                            |
| ٣ - ١٨ - حسن بن شبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٨ ١٥ - حسن بن حكم                                                                      |
| ١٨٦٢-حسن بن شعبيب مكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۸۴۲- حسن بن حماد خراسانی                                                               |
| ۱۸ ۲۸ – حسن بن شداد جعفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٨٣٣-حسن بن خلف                                                                         |
| ١٨ ٢٩- حسن بن صابرالكسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۸۳۴-حسن بن دا ؤدمنکد ری                                                                |
| • ١٨٥ - حسن بن صالح بن الاسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۸ ۴۵ – حسن بن دعامه"                                                                   |
| ا ۱۸۷- حسن بن صالح بن مسلم عجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۸۴۲-حسن بن دینارا بوسعیدتمیمی"                                                         |
| ۱۸۷۲-حسن بن صالح بن صالح بن حی ، فقیه ، ابوعبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۵۲-حسن بن ذکوان میم                                                                    |
| مدانی توری،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۸۴۸ - حسن بن رزین                                                                      |
| ١٨٧٣- حسن بن صالح ، ابوعلى الحداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٨٩٩-حسن بن رشيد                                                                        |
| ٣ ١٨ - حسن بن صباح بزار، ابوعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۸۵۰-حسن بن رشیق عسکری                                                                  |
| ١٨٧٥-حسن بن صباح اساعيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا ۱۸۵ - حسن بن زريق ابوعلى الطهوى كوفى"                                                 |
| ۲۹۷-حسن بن صهيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٨٥٢-حسن بن زيا دلؤلؤ ي كوفي"                                                           |
| الله المستعمل المستعم | ۱۸۵۳-حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابوطالب علوی ،ابومجمه                                  |
| ۸ ۱۸۷ - حسن بن عاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدنی                                                                                    |
| ٩ ١٨ ٤ - حسن بن عبدالله ثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۸۵۴-حسن بن سعید بن جعفر ،ابوالعباس عبادانی مطوعی مقری                                  |
| • ۱۸۸-حسن بن عبدالله بن ما لک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۸۸                                                                                     |
| ١٨٨١-حسن بن عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٨٥٥-حسن بن سفيان"                                                                      |
| ١٨٨٢-حسن بن عبد الحميد كوفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٨٥٢-حسن بن سفيان نسوى حافظ،"                                                           |
| ١٨٨٣-حسن بن عبدالرحمٰن فزاري الاحتياطي"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨٥٧- حسن بن السكن                                                                      |
| ۱۸۸۴-حسن بن عبدالواحد قزوینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٨٥٨-حسن بن احمد لؤلؤ ي نقيب أصطلاح                                                     |

|             |                                                     |            | (330, (33), (30), (30)                              |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| صغ          | مضامین                                              | صفحہ       | مضامين                                              |
| ~•∧         | ۱۹۱۲-حسن بن علی بن نصرطوسی ،                        | <b>199</b> | ۱۸۸۵-حسن بن عبیدالله الا بزاری                      |
|             | ۱۹۱۳-حسن بن على                                     |            | ۱۸۸۲-حسن بن عبیدالله عبدی                           |
| ~• q        | ۱۹۱۴-حسن بن علی رقی                                 |            | ١٨٨٧-حسن بن عتبه شامي                               |
|             | ۱۹۱۵-حسن بن علی بن شهر یار، ابوعلی رقی              |            | ١٨٨٨-حسن بن عثمان                                   |
| 1           | ۱۹۱۲-حسن بن علی بن نعیم عبدی،                       |            | ١٨٨٩-حسن بن عثمان تمتا مي ،                         |
| ı           | ے۱۹۱-حسن بن علی دمشقی<br>۱۹۱-حسن بن علی دمشقی       | 1 .        | ١٨٩٠-حسن بن عطيه مزني                               |
|             | ۱۹۱۸-حسن بن علی بن محمد ، ابوعلی بن المذہب (مجمد    | 1          | ۱۸۹۱-حسن بن عطیه بن محیح قرشی کوفی                  |
|             | ۱۹۱۹-حسن بن على بن ابراهيم بن يز دادالاستاذ ،اب     |            | ۱۸۹۲-حسن بن عطيه عو في                              |
|             | مقری                                                | 1          | ۱۸۹۳-حسن بن علان خراط                               |
| واسطى الماس | ر                                                   |            | ۴۹- ۱۸ -حسن بن على الشروي                           |
| mim         | ۱۹۲۱-حسن بن عماره کوفی<br>                          | "          | د ۱۸۹-حسن بن علی نوفلی                              |
| mia         | ۱۹۲۲-حسن بن عمر و بن سیف عبدی                       | "          | ۱۸۹۶-حسن بن علی بن عاصم واسطی                       |
|             | ۱۹۲۳-حسن بن عمرو                                    | 11         |                                                     |
|             | ۱۹۲۴-حسن بن عمران بن عیدینه ہلا کی                  | m+r        | ۱۸۶۸-حسن بن علی بن جعد جو ہری                       |
| 11          | ۱۹۲۵-حسن بن عنبسه                                   | , "        | ۱۹۶۰ حسن بن علی بن عیسی،ابوعبدالغی از دی معانی      |
| "           | ۱۹۲۰-حسن بن ابی العوام                              |            | ۰۰۰-حسن بن علی ہاشمی نوفلی مدنی                     |
| <u></u>     | ۱ <b>۹۲</b> ۷-حسن بن عیسی قیسی بھری                 | . m.r_     | • • الحسن بن على همداني                             |
| "           | ۱۹۲۷-حسن بن غالب                                    | 1          | ۱۹۰۰-حسن بن علی بن را شد واسطی                      |
| <br>ىقرى "  | ۱۹۲-حسن بن غالب بن مبارک،ابوعلی بغدادی <sup>ه</sup> |            | ۱۹۰۳-حسن بن علی مذلی بصری                           |
| "           | ۱۹۳-حسن بن غفیر مصری عطار                           | . "        | ه ۱۹۰۰ حسن بن علی سامری اعسم                        |
| m12         | ۱۹۲-حسن بن اني فرات                                 | 1          | . ۱۹۰-حسن بن على الواعظ ، ابو <b>حمه</b> زنجاني     |
|             | ۱۹۳-حسن بن فضل بن سمح ،ابوعلی زعفرانی پوصرانی       | ۳۰۵_       | ۱۹۰-حسن بن علی بن محمی                              |
| "           | ۱۹۳۱-حسن بن فضل بن عمر و                            | -   "(     | ۱۹۰۷-حسن بن علی بن ز کریا بن صالح ،ابوسعیدعدوی بصری |
| "           | ۱۹۳۱-حسن بن فهد بن حماد                             | 1          | ر ۱۹۰ حسن بن علی بن ما لک                           |
| "           |                                                     |            | ۱۹۰ حسن بن على ، ابوعل شخعى                         |
| MIN         | ۱۹۳-حسن بن قتیبه خزاعی مدائنی                       | 1          | ۱۹۱-حسن بن علی بن عبدالواحد                         |
| ٣19         | ۱۹۴۰-حسن بن قبیر<br>۱۹۴۰-حسن بن قبیر                |            | ۱۹ حسن بن علی نمیری                                 |

|                                                                       | ( ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم كي ( ٥٠٠ )                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| مضامین صفحہ                                                           | مضامین صفحہ                                                   |
| ۱۹۶۸- حسن بن یخیلی، بصری                                              | ۱۹۳۸-حسن بن کثیر                                              |
| ١٩٦٥-حسن بن يزيد كوفى الاصم"                                          | ١٩٣٩- حسن بن كليب                                             |
| ١٩٢٧- حسن بن يزيد،                                                    | ۱۹۳۰ حسن بن محمر بلخي                                         |
| ١٩٦٤-حسن بن يزيد، ابو يونس القوى"                                     | ۱۹۴۱-حسن بن محمد بن ناقه الرزاز ملم                           |
| ١٩٦٨- حسن بن يزيد عجلي"                                               | ۱۹۴۲-حسن بن محمد بن شعبه انصاری                               |
| ۱۹۲۹ – حسن بن يزيد                                                    | ۳" الله بن محمد بن عبيد الله بن ابويزيد مکی                   |
| ۱۹۷۰-حسن بن يزيد                                                      | ۱۹۳۴ ا۳۲                                                      |
| ا ۱۹۷۱ - حسن بن بیار (حسن بفری)                                       | ۱۹۴۵ - حسن بن محمد بن عنبر ، ابوعلی الوشاء"                   |
| ١٩٤٢-حسن بن فلان عرنی                                                 | ۱۹۴۷-حسن بن محمد بن مجيلي بن حسن بن جعفر بن عبيدالله بن حسين  |
| سا ١٩٤٥ - حسن بن واقعی                                                | ابن زین العابدین علی بن الشهید حسین علوی"                     |
| س کا احسن ممانی                                                       |                                                               |
| 1920 حسن                                                              |                                                               |
| ٣ كتاني                                                               |                                                               |
| «جن راو یوں کا نام حسین ہے ﴾"                                         | l                                                             |
| المحسين بن احمد حافظ شاخی ، ابوعبدالله هروی صفار"                     | , , , , ,                                                     |
| ١٩٤٨ - حسين بن احمه بن عبدالله بن بكير الحافظ ، ابوعبدالله صير في _ " | . ^                                                           |
| و ۱۹۷۹ حسین بن احمد قادی                                              | 1                                                             |
| • ۱۹۸۰ حسین بن ابراہیم البابی                                         | · '                                                           |
|                                                                       | ۱۹۵۵-حسن بن مسعود بن حسن بن على محدث، ابوعلى الوزير ومشقى ۳۲۵ |
| ۱۹۸۴- حسین بن ادریس انصاری ہروی"                                      |                                                               |
| ۱۹۸۳- حسین بن اساعیل تیاوی میسیسی ۱۹۸۳                                |                                                               |
| ۳ ۱۹۸۰- حسین بن الشهب<br>د                                            | • •                                                           |
| ١٩٨٥- حسين بن الوب                                                    |                                                               |
| ۱۹۸۲- حسین بن براد                                                    | _                                                             |
| ۱۹۸۷-حسین بن ابو برده <u> </u>                                        |                                                               |
| ١٩٨٨- حسين بن حسن شيلما ني                                            |                                                               |
| ١٩٨٩- حسين بن حسن اشقر كوفي                                           | ۱۹۶۳-حسن بن نیخیٰ ابوعلی الرری بصری میسری ۲۲۸                 |

| 7,0   |                                                     | nas Me        | منيز أن الأعماران ( اردو ) جلددوم                                            | <i>_}</i> >   |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحہ  | مضامين                                              | صفحه          | مضامین                                                                       |               |
| ٣٣٢   | ١٠٠٤ - حسين بن عبدالله بن سيناء، ابوعلى الرئيس      | mm4           | شىين بن حسن بن بييار                                                         | -199•         |
| "     | ۲۰۱۸ - حسین بن عبدالله بن شا کر سمر قندی            |               | سین بن جماد ظاہری                                                            | -1991         |
| "     | ۲۰۱۹ – حسین بن عبدالاول                             | "             | قسین بن حسن بن بندارانماطی <u> </u>                                          | -1997         |
| "     | ۲۰۲۰ – حسین عبدالرحمٰن                              | "             | جسین بن حسن بن حمادشغا فی                                                    | -1991         |
| mra_  | ۲۰۲۱ - حسین بن عبدالرحمٰن                           | "             | جسین بن حسن بن عطیه عوفی                                                     | -1996         |
| "     | ۲۰۲۲-حسین بن عبدالغفار                              |               | حسین بن حسین بن الفانید                                                      | -1990         |
| ٢٣٢   | ۲۰۲۳ – حسین بن عبیدالله تشمی                        |               | قسین بن <i>حمید</i> بن الربیع کوفی خزاز                                      | -1997         |
| "     | ۲۰۲۴ - حسین بن عبیدالله عجلی،ابوعلی                 | "             | جسین بن <i>حید</i> بن مو <sup>ل</sup> عکی مصری ،ابوعلی _                     | -1994         |
| ٣٣٧_  | ۲۰۲۵ - حسین بن عبیدالله بن خصیب ابزاری بغدادی منقار | "             | حسین بن حمید بصری                                                            | -199A         |
| "     | ۲۰۲۲ - حسین بن عبیدالله، ابوعبدالله غطها نزی،       | "             | شين بن حميد                                                                  | <u>-</u> 1999 |
| ٣٣٨_  | ۲۰۲۷ - حسین بن عروه بصری                            | mm            | شين بن خالد،ابوجبنير                                                         | ,<br>         |
| "     | ۲۰۲۸-حسین بنءطاء بن بیار مدنی                       | "             | سین بن دا ؤد،ابوعلی بلخی                                                     | <u>-</u> ۲••1 |
| " .   | ۲۰۲۹-حسین بن عفیر قطان،مصری،                        | "             | قسین بن دا وُ د،سنید مصیصی                                                   |               |
| "     | ۲۰ ۴۰ حسین بن علوان کلبی                            | "             | - حسین بن ذکوان معلم                                                         | -1001         |
| ۳۵۰_  | ۲۰۱۳ - حسین بن علی بن الاسود عجل کوفی               | mma           | جسین بن زیاد، <u> </u>                                                       | -۲••1~        |
| "     | •                                                   |               | حسين بن زيد بن على بن حسين بن على العلوك                                     |               |
| "     | ۲۰۳۳-مسین بن علی مخعی                               |               | قسین بن ابوسری عسقلانی ،                                                     |               |
| "     | ۲۰۱۳ مین بن علی بن جعفراحمر بن زیاد مین از باد      |               | جسين بن ابوسفيان                                                             |               |
| _ اه۳ | ۲۰۳۵ - حسین بن علی کرابیسی فقیه                     |               | حسین بن سلمان مروزی                                                          |               |
| "     | ۲۰۳۷- حسین بن علی معی کاشغری                        |               | قسین بن سلیمان نحوی<br>طل                                                    |               |
| "     | ۲۰۳۷ - حسین بن علی بن نصر طوسی                      |               | ئسين بن سليمان صحى                                                           | _             |
| **    | ۲۰ ۳۸ خسین بن علی بن حسن علوی مصری                  |               | سین بن سوار جعفی                                                             |               |
| rar_  | ۲۰۳۹- حسین بن عمران جهنی                            |               | ئسین بن سیار حرانی<br>د                                                      |               |
| "     | ۴۹ ۲۰ حسین بن عمرو بن مجمد عنقزی                    |               | جسین بن صالح سواق<br>د                                                       |               |
|       | ۲۰۴۱-حسین بن عیاش با جدائی                          |               | قسين بن طلحه<br>د                                                            |               |
| !!    | ۲۰ ۴۰ – حسین بن عیسای حفی کو فی                     |               | قسین بن عبدالله بن عبیدالله بن عباس ہاشمی<br>چنسین بن عبدالله بن عبیدالله بن |               |
| ***   | ۲۰۴۳ - حسين بن الفرح خياط                           | يرى د بى ۱۳۳۳ | ئسين بن عبدالله بن خميره بن ابوخمير ه سعيدح                                  | -1414         |

| 2          |                                                         | Mas         | العمران الروع المدوم                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه       | مضامين                                                  | صفحه        | مضامين                                                    |
| ٣4٠        | ا ک۲۰۷ – حسین ، ابوعلی ہاشی                             | rar         | ·                                                         |
| "          | ۲۰۷۲ حبين ابومنذر                                       | "           | ۲۰ ۴۵ حسین بن قاسم اصبها نی زامد                          |
| "          | ۳۷-۲۰۰۳ حسین بن سراج                                    | "           | ۲۰۴۲ - حسین بن قیس رجبی واسطی ،ابوعلی:                    |
| "          | ۴۷۲-حسین ابوکرامه                                       | rar         | ۲۰ ۲۰ حسین بن متوکل                                       |
| ٣٧١_       | ھ جن راویوں کا نام حشرج ہے ﴾                            | "           | ۲۰ ۴۸ - حسین بن محمه بن عباد بغدادی                       |
| "          | ۲۰۷۵ - حشرج بن زیاد                                     |             | ۲۰۴۹-حسین بن محمد بلخی                                    |
| "          | ۲۰۷۶-حشرج بن نباته انتجعی کوفی                          | raa         | ۰۵۰ - حسین بن محمد بن بهرام                               |
| "          | ھ جن راویوں کا نام حصن وحصین ہے ﴾                       | "           | ٢٠٥١ - حسين بن محمد الشاعر الملقب بالخالع                 |
| "          | ۲۰۷۷- حصن بن عبدالرحمٰن                                 | "           | ۲۰۵۲ - حسین بن محمد بن بزری صیر فی                        |
| 777        | ۲۰۷۸ - حصین بن عبدالرحمٰن ابوالهذیل سلمی کوفی           | "           | ۲۰۵۳-حسین بن محمد ہاشمی                                   |
| "          | و ۲۰۷- حصين بن بغيل                                     | "           | ۲۰۵۴-حسین بن محمر                                         |
| "          | ۰۲۰۸ حصین بن حذیفه                                      | "           | ۲۰۵۵ حسین بن محمد بن اسحاق سوطی                           |
| "          | ا ۲۰۸- حصين بن الوجميل                                  | ۳۵۲         | ۲۰۵۲ - حسین بن محمد تمیمی مؤ د ب                          |
| ٣٩٣        | ۲۰۸۲-حصین بن ابی ملمی                                   |             | ۲۰۵۷-حسین بن محمر بن افی معشر السندی                      |
| "          | ۲۰۸۳ - حصين بن صفوان الوقبيصيه                          | "           | ۲۰۵۸- حسین بن گهر بن خسر و بلخی                           |
| "          | ۲۰۸۴- حصين بن عبدالرحمان جعفى كوفى                      | "           | ۲۰۵۹ حسین بن مبارک طبرانی                                 |
| 11         | ۲۰۸۵- حصین بن عبدالرحمٰن حارثی کوفی                     | <b>70</b> 2 | ۲۰۲۰ حسین بن معاذبخی                                      |
| 11         | ۲۰۸۶- حصين بن عبدالرحمان نخعی                           | "           | ۲۰ ۲۰ - حسين بن معاذ بن حرب الاخفش ، ابوعبدالله فجمي بصرى |
| 11         | ۲۰۸۷- حصین بن عبدالرحمٰن ہاشمی                          | "           | ۲۰۶۲- حسین بن منصور حلاج                                  |
| ی          | ۲۰۸۸ - حصین بن عبدالرحمٰن بن عمر و بن سعد بن معاذ انصار | ۳۵۸         | ۲۰۶۳- حسین بن منذ رخراسانی                                |
| "          | اشہلی مدنی                                              | "           | ۲۰ ۲۰ حسین بن موسیٰ ،ابوطیب رقی                           |
| <b>777</b> | ۲۰۸۹- حصین بن عرفطه                                     | "           | ۲۰۶۵- حسين بن ميمون خند في                                |
| "          | ۰۶۰۹- حصین بن عمر احمسی                                 | "           | ۲۰ ۲۲ حسین بن واقد مروزی                                  |
| "          | ۲۰۹۱ – حصین بن کجلاح                                    | ٣۵٩_        | ۲۰۶۷ – حسین بن وردان                                      |
| "          | ۲۰۹۲-حصین ٔ بن ما لک فزاری                              | "           | ۲۰ ۲۰-حسین بن نیجیٰ حنائی                                 |
| <b>740</b> | ۲۰۹۳-حصین بن ما لک                                      | ٣4٠         | ۲۰۲۹-حسين بن يزيدالطحان کوفی                              |
| " <u></u>  | ۲۰۹۴-حصین بن ما لک بجل کوفی                             | "           | ۰۷-۷-حسین بن پوسف                                         |
|            | A ITT: 1                                                | 1.          | 1. 11                                                     |

| <u> </u> |                                                       | 10°0 200 |                                         |
|----------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| صفحه     | مضامين                                                |          | مضامین                                  |
| ۳۷٠      | ۲۱۲-حفص بن دا ؤ د                                     | ٣٦٥      | ۲۰۹۵- حصین (بن محمه )انصاری سالمی       |
| •        | ۲۱۲۱-حفص بن دینارضعی                                  |          | ۲۰۹۶- حصين بن محصن                      |
| 1        | ۲۱۲۲- حفص بن سعید                                     |          | ۲۰۹۷- حصين بن مصعب                      |
| 11       | ۲۱۲۳ - حفص بن سلم ،ابومقاتل سمرقندی                   | "        | ۲۰۹۸- حصین بن منصوراسدی                 |
| اک۳      | ۲۱۲۴- حفص بن سلیمان،                                  | "        | ۹۹-۲- حصين بن نمير                      |
| <br>     | ۲۱۲۵-حفص بن سلیمان منقر می بصری                       | "        | •۲۱۰-حصین بن مخارق بن ورقاء،ابو جناده   |
|          | ۲۱۲۷-حفص بن صالح                                      |          | ۱۰۱۱- حصین بن نمیر،ابوقحصن واسطی        |
| ···      | ۲۱۲- حفص بن البي صفيه                                 |          | ۲۱۰۲- حصین بن نمیر سکونی جمصی           |
|          | ۲۱۲۸-حفص بن عبدالله                                   |          | ۳۰ ۲۱- حصین بن بزید نغلبی               |
| 11       | ۲۱۲۹-حفص بن عبدالرحم <sup>ا</sup> ن فقيه، ابوعمر بلخي |          | ۴۰ ۲۱ - حصین مولی عمرو بن عثمان         |
| <br>M2 M | ۲۱۳۰-حفص بن عمار معلم                                 | "        | ۲۱۰۵- خصین جعفی                         |
|          |                                                       | "        | ۲۱۰۲- حقين                              |
| "        | ۲۱۳۲ - حفص بن عمر بن سعد القر ظ                       | 11       | ۷۰۱۲- خصين                              |
| "        |                                                       | M42      | ۴۱۰۸- حصین حمیری حبرانی                 |
| <u></u>  | ۲۱۳۴-حفص بن عمر بزارشای                               |          | 🥌 جن راویوں کا نام حضرمی ہے ﴾           |
| <br>724  | ۲۱۳۵ - حفص بن عمرالا بلي                              |          | ۱۰۰-حضرمی شامی                          |
| <br>TZZ  | ۲۱۳-حفص بن عمر تبطی رملی                              | "        | ۲۱۱۰- حضر می                            |
|          | ٢١٣٧ - حفص بن عمر بن حكيم الملقب بالكفر               | . PYA    | ﴿ جن ِراو يوں كانا م حفص ہے ﴾           |
| <u></u>  | الما ۲۱سے حفص بن عمر، قاضی حلب                        | "        | ٢١١ - حفص بن اسلم الاصفر                |
| <br>     | ۲۱۳۰-حفص بن عمر بن جابان                              |          | اااا - حفص بن بغیل                      |
| "        | ۲۱۴-حفص بن عمر بزاز                                   |          | ۲۱۱۲-حفص بن بیان                        |
| 11       | ۲۱۴-حفص بن عمر ِ                                      | 'l "     | ۲۱۱۴-حفص بن جابر                        |
| "        | ۲۱۴-حفص بن عمر تقفی                                   |          | ١١١ - حفص بن جميع عجلي                  |
| н        | ۲۱۴۱-حفص بن عمرالقز از                                |          | ۲۱۱ - <sup>حف</sup> ص بن حسان           |
| 11       | ۲۱۴۷- حفص بن عمر بن ثابت                              |          | ه ۲۱۱ - حفص بن إني حفص ، ابومعمر تتميمي |
| "        | ۲۱۴- حفص بن عمر الرفا                                 |          | ا۲۱ - حفص بن حميد ، ابوعبيد فتى         |
| 11       | ۲۱۴- حفص القر د                                       |          | ٢١١ -حفص بن خالدالاحمسي كو في           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /(COV 2     | يران الأعمال (اردو) جدروم                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| صفحہ         | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه        | مضامين                                             |
| <b>M</b> A4_ | ٣٧٢- ڪنم بن ايوب ثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r29_        | ۲۱۴۷- حفص بن عمر بن مروشی                          |
| "            | ۱۲ – حکم بن الجارود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r.          | ۲۱۴۸ -حفص بن عمر واسطی بخاری الا مام               |
| "            | ۵ کا۲ حکم بن جمیع ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ۲۱۴۹-حفص بن عمر دمشقی ،مولی قریش                   |
| <b>MAZ</b>   | ۲۷۲-هم بن زیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "           | •۲۱۵-حفص بن عمررازی                                |
| "            | ۲۱۷- حکم بن سعیداموی مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "           | ۲۱۵۱-حفص بن عمررازی مهرقانی                        |
| "            | ۲۱۷- حکم بن سفیان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAI_        | ۲۱۵۲- حفص بن عمر بصری                              |
| <b>MAA</b> . | ۲۱۷۹- حکم بن سنان ابوعون بصری قربی ،مولی باہلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "           | ۲۱۵۳- حفص بن عمر بصری ابوعمر ضریر                  |
| "            | • ۲۱۸ - حکم بن طههان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "           | ۲۱۵۳-حفص بن عمرنمری حوضی ، ابوعمر بصری ،           |
| "            | ۲۱۸۱- حکم بن ظهبیر فزاری کوفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "           |                                                    |
| m 9_         | ۲۱۸۲- حکم بن عبدالله بن خطاف، ابوسلمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "           | ۲۱۵۲- حفص بن عمر عبدری مکی                         |
| m9+_         | ۲۱۸۳ - حکم بن عبدالله بن سعدالا یکی ،ابوعبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ی، _"       | ۲۱۵۷-حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان ،ابوعمرالدور |
| ۳۹۱          | ٢١٨ - حكم بن عبدالله، ابومطيع بلخي فقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>MAT_</b> | ۲۱۵۸-حفص بن عمر بن صباح رقی                        |
| ۳۹۳ _        | ۲۱۸۵ - حکم بن عبدالله انصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "           | ۲۱۵۹- حفص بن عمر بن ابی الزبیر                     |
| ۳۹۳ _        | ۲۱۸۲- حکم بن عبدالله نصری - بالنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "           | ۲۱۶- حفص بن عمر الحبد ی                            |
| "            | ۲۱۸۷- حکم بن عبدالله مصری (البلوی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mm_         | ۲۱۶۱ - حفص بن عمر بصری                             |
| "            | ٢١٨٨- حكم بن عبدالله بن اسحاق الاعرج،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "           | ۲۱۶۲ - حفص بن عمراقمسی                             |
| "            | ۲۱۸۹ - حکم بن عبدالرحمٰن بن ابی نعم بحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **          | ٢١٦٣-حفص بن غياث الوعمر نخعى قاضى                  |
| ٣٩۵ _        | ۲۱۹۰ حکم بن عبدالملک بصری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ۲۱۶۴- حفص بن غیاث بصری                             |
| "            | ا ۲۱۹ حکم بن عبده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | ٢١٦٥-حفص بن غيلان ابومعيد دمشقى                    |
| "            | ۲۱۹۲ - حکم بن عتبیه بن نهاس کوفی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ۲۱۲۷-حفص بن قبیس،ابوسهل                            |
| •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ٢١٦٧- حفص بن ميسره صنعانی ، ابوعمر ، نزيل عسقلان   |
| ٣.٩٧         | ۲۱۹۴- حکم بن عمر رغینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ۲۱۲۸- حفض بن نضر                                   |
| "            | ۲۱۹۵ - حکم بن عمر و جزری ، ابوعمر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ٢١٦٩ - حفص بن ہاشم بن عتبہ بن الی وقاص زہری        |
| mg2 _        | ۲۱۹۲ – حکم بن عمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | • ۲۱۷- حفض بن واقد                                 |
| "            | ا ۲۱۹۷- حکم بن عیاض بن جعد به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | اکا۲-حفص،                                          |
| "            | ۲۱۹۸ - حکم بن فضیل میشون |             | ﴿ جن راویوں کا نام حکم ہے ﴾<br>                    |
| "            | ۲۱۹۹ - حکم بن مبارک خاشق بلخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "           | ِ ٢٧٢- حَكُم بن ابان عدنی ، ابوغيسك                |

| صفحه         | مضامین                                             | مضامين صفحه                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| γ• <b>Λ</b>  | ۲۲۲۷- حکیم بن شریک ہذلی                            | ۲۲۰۰ _ کیم بن مجمر کیم بن مجمر                                                                                        |
| "            | ٢٢٢- ڪيم بن عجيبه کوفي                             |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۲۸- حکیم بن قیس بن عاصم منقری                    |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۲۹-ڪيم بن نافع رقي                               | ۲۲۰۳- حکم بن مسلمه سعدی"                                                                                              |
| "            | ۲۲۳۰ حکیم بن پزید                                  | ٣ - ٢٢ - حكم بن مصعب                                                                                                  |
| ۹ +۳         | ا۲۲۳-ڪيم الاثرم                                    | ۲۲۰۵ - حلم بن مصقله                                                                                                   |
| 11           | ۲۲۳۲-ڪيم صنعاني                                    | ۲۲۰۶ - منم مطلب بن عبدالله بن خطب مسيسي"                                                                              |
| "            | ۲۲۳۳- حکیم بن عبدالرحن مصری                        | ۲۲۰- حکم بن موسی قنطری بغدادی عابد                                                                                    |
| 11           | ۲۲۳۴- حکیم بن مجمه                                 | ۲۲۰۸ – حکم بن نافع ،ابوالیمان تمضی ،                                                                                  |
| "            | ۲۲۳۵-حکیمه بنت امیمه بنت رقیقه،                    | ۲۲۰۹ – حکم بن ہشام تفقی کوئی                                                                                          |
| ۲۱۰          | ﴿ جن راویوں کا نام حلبس جلیس ہے ﴾                  | ۳- ۲۲۱۰ حکم بن ہشام                                                                                                   |
| "            | ۲۲۳۷- صلبس کلبی،                                   | ۲۲۱ – علم بن ولید و حاظی ،شامی                                                                                        |
| ٣١١          | ي ٢٢٣ حليس                                         |                                                                                                                       |
| "            | ﴿ جن راویوں کا نام حماد ہے ﴾                       |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۳۸-حماد بن اسامه (ابواسامه )الحافظ کوفی ،        |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۳۰-حمادین بحررازی                                | ۲۲۱۵- حکم،ابوخالد ۳۲۱۵                                                                                                |
| "            | ۴۲۴۰-حماد بن بسطام<br>. جمضه                       | ۲۲۱۷ - تیم ، ابومعاذ بصری " .                                                                                         |
| ۲۱۲ <u> </u> |                                                    | ﴿ جن راویوں کا نام تحکیم ہے ﴾" ا                                                                                      |
| "            | ۲۲۴۴-حماد بن بشیرر بعی<br>سر                       | ۲۲۱ - حکیم بن افلح"                                                                                                   |
|              | ۲۲۴۳-حماد بن شحی                                   |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۴۴-حمادین جعد                                    |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۳۵-حماد بن جعفر عبدی بصری                        | ۳ - ۲۲۲- ڪيم بن اني ڪيم اني ڪيم سن ان |
| سالم         | ۲۲۳۰-حماد بن حميد محدث                             | ۲۲۲۱ - علیم بن خذام ۲۲۲۱ - علیم بن خذام ۲۲۲۲ - علیم بن الدیلم ۲۲۲۲ _                                                  |
| "            | ۲۲۴۷-جمادین ابی حمید مدنی                          |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۴۷-جماد بن ابوحنیفهٔ نعمان بن ثابت کوفی<br>مورود |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۴-جماد بن داؤدکوفی<br>مربعه می رسی لیا           |                                                                                                                       |
| "            | ۲۲۵ – حماد بن دلیل                                 | ۱٬۰۸ ۱٬۰۸ ۱٬۰۸ و ۱٬۰۸                                                                                                 |

| $\sim$         | 3 %                                               | <del>,                                    </del> |                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| صفحہ           | مضامین                                            | صفحه                                             | مضامين                                               |
| ۳۲۷            | ۲۲۷۸-حماد بن نفیع رقی                             | مالم                                             | ۲۲۵۱-حماد بن راشد                                    |
| "              | ٩ ٢٢٧-حماد بن ہارون،                              | "                                                | ۲۲۵۲-حماد بن سعید براء بصری                          |
| "              | • ۲۲۸-حماد بن واقد عيثى صفار                      | "                                                | ۲۲۵۳-جادبن سعيد صغاني                                |
| MYZ            | ۲۲۸۱-حمادین ولید کوفی از دی                       | "                                                | ۳ ۲۲۵ – حماوین سلمه بن وینار                         |
| "              | ۲۲۸۲-حماد بن کیخیا ایج ابو بکرسکمی بصری           | 19                                               | ۲۲۵۵-حماد بن سليم قرشي                               |
| MYA            | ۳۲۸ -حماد بن یخیٰ بن مختار                        | "                                                | ۲۲۵۲ - حمادین ابی سلیمان مسلم ابواساعیل اشعری کوفی ، |
| rra            | ۲۲۸ -حماد بن ما لک                                | PY.                                              | ۲۲۵۷-جماد بن شعیب حمانی کوفی                         |
| "              | ۲۲۸۵-حماد،مولی بنی امیه                           | ١٢٣                                              | ۲۲۵۸-جماد بن عبدالرحمٰن انصاری                       |
| "              | ۲۲۸۲-حمادر بعی                                    | "                                                | ۲۲۵۹ - حماد بن عبدالرحل کلبی                         |
| "              | ٢٢٨-جمادرائض                                      | 444                                              | ۲۲۷-حماد بن عبدالرحمٰن                               |
| "              | ﴿ جن راویوں کا نام حمان ،حمدان ہے ﴾               | "                                                | ۲۲۲۱-حماد بن عبدالملك خولاني                         |
| "              | ۲۲۸۸-حمان                                         | "                                                | ۲۲۶۲-حماد بن عبيد                                    |
| "              | ۲۲۸ ۹ حمران بن سعید                               | "                                                | ۲۲۶۳-جهاد بن عثان بصری                               |
| ٠٣٠            | ۲۲۹-حمران بن الهيثم                               | "                                                | ۲۲۶۴-جماد بن عمار                                    |
| سے اسم         | ﴿جنراویوں کا نام حمدویہ جمدون ہے ﴾                | "                                                | ۲۲۶۵-جماد بن عمر فصیبی                               |
| "              | ۲۲۹۱ -حمدون بن عباد بزاز المشهو ربالفرغانی بغدادی | ۳۲۳                                              | ۲۲۲۷-جماد بن غيسل جهنی                               |
| "              | ۲۲۹۲-حمدویه بن مجامد                              | ~٢~_                                             | ۲۲۶۷-حماد بن عیسی عبسی کوفی                          |
| ***            | ۲۲۹۳-حمدون بن محمر بن حمدون بن هشام الحافظ        | "                                                | ۲۲۲۸-جماد بن غسان                                    |
| !!             | چن راو بوں کا نام حمران ہے ﴾                      | "                                                | ۲۲ ۲۹-حماد بن قیراط نبیثا بوری                       |
| "              | ۲۲۹۴-حمران بن ابان مولی عثان                      | "                                                | • ۲۲۷-حماد بن مبارك سبحتانی                          |
| ۳۳۲ <u> </u>   | ۲۲۹۵-حمران بن اعین کوفی                           | "                                                | ۲۲۷-جمادین مبارک، بغدادی،                            |
| "              | چن را دیوں کا نام حمرہ ،حمزہ ہے ﴾                 | ۳۲۵ _                                            | ۲۲۷۲-جماد بن محر                                     |
| "              | ۲۲۹۶-حمره بن عبد كلال رعيني                       | "                                                | ۳۷۲-حماد بن مختار                                    |
| "              | ۲۲۹۷-حمزه بن اساعیل                               | "                                                | ۲۲۷-حماد بن مسلم                                     |
| ~~~ <u> </u>   | ۲۲۹۸-حمزه بن اساعیل طبری جر جانی ،ابویعلی         | "                                                | ۲۲۷۵-جماد بن منهال                                   |
| "              | ۲۲۹۹- حمزه بن بهرام بخی                           | "                                                | ۲۲۷۲-جماد بن مجیح                                    |
| n <sup>.</sup> | ۲۳۰۰-حمزه بن حبيب ابوعماره کوفی الزيات            | ۳۲۷_                                             | ۲۲۷۷-حماد بن محیح راوی قصاب                          |
|                |                                                   |                                                  |                                                      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 1111. (111.101.10)                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| صفح                                    | مضامين                                                                                                                                                                                                                           | صفحه            | مضامين                                     |
|                                        | حيد بن حکم                                                                                                                                                                                                                       | - ۲۳۲4          | ا ۲۳۰-حمزه بن حسین الدلال                  |
| 1                                      | مید بن حماد بن ابوخوار تیمی کوفی                                                                                                                                                                                                 |                 | ۲۳۰۲-خمزه بن ابوخمزه جزری نصیبی            |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | - rmy /         | ۲۳۰۳-مخزه بن ابو حزه مدنی                  |
| ~~~                                    | ۔<br>مَید بن ربع سمر قندی                                                                                                                                                                                                        |                 | ې ۲۳۰ - حمز ه بن دا ؤ دالمؤ د ب،ابويعلي    |
|                                        | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                            | ppp "           | ۵۰۰۲۰- حمزه بن دینار                       |
| 00 -                                   | مید بن زیادا بوصحر مدنی خراط،                                                                                                                                                                                                    |                 | ۲ ۲۳۰ - حمزه بن زیا د طوسی                 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | یں تا ہے۔<br>حمید بن زیادا صحی مصری                                                                                                                                                                                              |                 | ۷۰۰۲- خمزه بن سفینه                        |
|                                        | ييم المن العاص<br>حميد بن سعيد بن العاص                                                                                                                                                                                          | i i             | ۲۳۰۸-حمز ه بن سلمه،ابوابوب                 |
|                                        | ميد بن ابوسويد کمي<br>حميد بن ابوسويد کمي                                                                                                                                                                                        |                 | ۹ ۲۳۰ - حمز ه بن عبدالله                   |
| "                                      | ميد بن صخر مدنی<br>مميد بن صخر مدنی                                                                                                                                                                                              |                 | ۲۳۱۰- حمزه بن عتبه،                        |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | يامبي ربيبي<br>تميد بن طرخان ،                                                                                                                                                                                                   |                 | ا۲۳۱- حمز ه بن مجبر بن حمز ه بن عمر واسلمي |
|                                        | يياتى روق<br>ميد بن عبداللدشامى الازرق                                                                                                                                                                                           | i i             | ۲۳۱۲-ممزه بن مجلح                          |
| 11                                     | يية عن بوسلم في المارين والمركبين عبدالرحم <sup>ا</sup> ن                                                                                                                                                                        |                 | ۲۳۱۳- حمز ه بن ابومحمه                     |
| 11                                     | يىدىن عبدالرحمٰن كو فى<br>يىدىن عبدالرحمٰن كو فى                                                                                                                                                                                 |                 | مه ۲۳۰- حمزه بن بانی                       |
| 11                                     | يەسى بىرىن يىلىن ئىلىن ئىل<br>ئىلىن ئىلىن ئى | i i             | 🕹 ۳۳-خمز دبن واصل                          |
| 11                                     | . من علی بن ہارون قیسی<br>مد بن علی بن ہارون قیسی                                                                                                                                                                                | 1               | بالعامات حمر بضحي                          |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ۷۳۲- حمزه،ا بوغمرو                         |
| רורץ                                   | يىدىن عمار<br>ئىيدىن عمار                                                                                                                                                                                                        |                 | ٢٣١٨ - حمز ٥                               |
|                                        | ييد بن قيس كى الاعرج مقرى ، ابوصفوان<br>ييد بن قيس كى الاعرج مقرى ، ابوصفوان                                                                                                                                                     |                 | ﴿ جنرراو یوں کا نام حملِ ،حملہ ،حمویۃ ہے ﴾ |
| mm                                     | يىدىن ما لك نخى<br>بد بن ما لك نخى                                                                                                                                                                                               |                 | ۵-۲۳-مل بن بشیر بن ابوحدر داسلمی           |
| "                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ۲۳۲-حمله بن عبدالرحمٰن                     |
| "                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ۲۳۶-محوید بن حسین                          |
| ۳۳۹                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ھ<br>ھرجن راویوں کا نام حمید ہے ﴾          |
| 11                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ۲۳۲۲-ممید بن الاسود کرابیسی بصری           |
| 11                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                 | ۲۳۲۳-مميد بن تيرو به الطّويل               |
| 11                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | <br>" ا۲۳۵-حمید | ۲۳۲۴-حمید بن جابرالرواسی                   |
| 11                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۳۵۲ ۲۳۵۲-هميا  | ۲۳۲۵-جمید بن انی حکیم                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | • -             |                                            |

| WY WORK | M DESTRUCTION OF THE PROPERTY | ميزان الاعتدال (أردو)جلدوم | _2= |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| : 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |     |

| $\simeq$     |                                             | 1/O · |                                         |
|--------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| صفحہ         | مضامين                                      | صفحه  | مضامین                                  |
| raa_         | ، ۲۳۷-خطله تیمی                             | ra+   | ٣٣٥٣-حميدالطّويل                        |
| <b>r</b> ay_ | ۲۳۷-خظله سدوسی بفری                         | ·   " | ۲۳۵۳-حمیدشامی جمصی                      |
| "            | ﴿ جن راویوں کا نام حنیفہ، حنیف، خنین ہے ﴾   | "     | ۲۳۵۵-جميد، ابوسالم                      |
| "            | ٢٣٧٧- حنيفه، ابوحره رقاشي                   | .   " | ٢٣٥٢-حيدالاعرج القاص حميد كوفى          |
| "            | ۲۳۷۸-حنیف بن رستم کوفی                      |       | ٢٣٥٧- حميدالاعرج                        |
| rol .        | ه ۲۳۷- حنین بن ابو حکیم                     | "     | ۲۳۵۸-جیدقرشی                            |
| "            | • ۲۳۸-حواری بن زیاد عتکی                    | rai_  | ۲۳۵۹-مید                                |
| "            | ﴿جنرراو یوں کا نام حوشب ہے ﴾                | "     | ۲۳۷۰-جیدگی                              |
| "            | ۲۳۸-حوشب بن زیاد                            | "     | ۲۳۶۱-حمیدالاوزاعی                       |
| "            | ۲۳۸۲-حوشب بن عبدالكريم                      |       | ۲۳۶۲-مید                                |
| "            | ۲۳۸۳-حوشب بن عقیل جرمی،اوعبدی بصری          | "     | ۲۳۷۳-حمیدمزنی                           |
| "            | ۴ ۲۳۸ - حوشب بن مسلم                        | "     | ۱۳۲۳-حميد                               |
| ۳۵۸          | ھ <sup>ج</sup> ن راو بوں کا نام حوط ہے ﴾    | "     | ﴿ جن راو يوں كا نام حميضه ہے ﴾          |
| ***          | ٢٣٨٥- وط                                    | rar_  | ۲۳۷۵-جمیضه بن شمر دل                    |
| "            | ﴿ جن راويوں كا نام حيان ہے ﴾                | "     | ﴿ جن راو بوں کا نام حنان ہے ﴾           |
| "            | ۲۳۸۷- حیان بن بسطام                         | "     | ۲۳۲۷- حنان بن خارجه                     |
| "            | ٢٣٨٧- حيان بن حجر                           | "     | ۲۳۷۷-حنان اسدی                          |
| **           | ۲۳۸۸- حیان بن انبینکمی                      | "     | ھ جن راو یوں کا نا حنبل ہے ﴾            |
| "            | ۲۳۸۹- حیان بن عبدالله، ابوجبله دارمی        | "     | ۲۳۷۸ - خنبل بن دینار                    |
| ۳۵۹          | ۲۳۹۰- حیان بن عبیدالله مروزی                | "     | ۲۳۲۹- حنبل بن عبدالله                   |
| ···          | ۲۳۹۱ - حیان بن عبیدالله، ابوز هیر،          | ram   | ھ جن راویوں کا نام <del>حن</del> ش ہے ﴾ |
|              | ۲۳۹۲-حیان،                                  | "     | ۰ ۲۳۷ - حنش بن قبیں                     |
| ''<br>————   | ٣٩٣-ديان                                    | "     | ا ۲۳۷- حنش بن معتمر                     |
| -            | ۲۳۹۴-حیدره بن ابرا ہیم                      | rar . | ۲۳۷۲- حنش سبائی صنعانی دمشقی            |
| ~4+          |                                             | raa_  | ﴿ جن راو یوں کا نام خظلہ ہے ﴾           |
| ·            | ۲۳۹۵ - حیی بن عبدالله (بن شریج) معافری مصری |       | ۲۳۷۳-خطله بن ابوسفیان محمی              |
| ~YI          | ۲۳۹۶ - چى بن مانى بن ناضر،ابوقبيل معافرى    | "     | ۴ ۲۳۷-خظله بن سلمه                      |
|              | AITT                                        | 7     |                                         |

| صفحه          | مضامین                                                              | صفحه  | مضامين                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| <b>MAY</b>    | ۲۲۱۹ – خالد بن الحويرث مکی                                          | ٢٢١_  | ۲۳۹۷-چې،ابوديه کلبي،ابويځي،                        |
| "             | ۲۴۲۰- خالد بن حيان رقی                                              | "     | ۲۳۹۸ - حیه بن حابس شیمی                            |
| 11            | ۲۴۲۱-خالد بن خداش مهلهی                                             |       | ﴿حرف الخاء ﴾                                       |
| M49           | ۲۴۲۲- خالد بن در یک                                                 | 1     | ''خ''سے شروع ہونے والے نام                         |
| "             | ۲۴۲۳-خالد بن ذکوان مدنی                                             | "     | ﴿ جن راویوں کا نام خارجہ ہے ﴾                      |
| "             | ۲۳۲۴-خالد بن رباح ہذل                                               |       | ۲۳۹۹ - خارجه بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت   |
| MZ+           | ۲۴۲۵ - خالد بن زبرقان                                               |       | انصاری مدنی                                        |
| "             | ۲۴۲۲- غالد بن سارة                                                  | "     | ۲۴۰۰ - خارجه بن مصعب ،ابوالحجاج سرحسی فقیه         |
| . "           | ۲۴۲۷- خالد بن سعد                                                   | _ ۳۲۳ | ﴿ جنِ راويوں كا نام خازم، خا قان ہے ﴾              |
| "             | ۲۴۲۸-خالد بن سعیدمدنی                                               | 1     | ا ۲۲۰- خازم بن حسین، ابواسحاق حمیسی                |
| سے ایم        | ۲۴۲۹ - خالد بن سلمهالفا فا ،                                        |       | ۲۴۰۲ - خازم بن خزیمه بصری                          |
| **            | ۲۴٬۳۰ - خالد بن سليمان ابومعاذ بلخي                                 | 1     | ۲۴۰۳-خازم بن خزیمه بخاری ،ابوخزیمه                 |
| 11            | ۲۴۶۳۱-خالد بن سليمان صد في                                          |       | ۲۴۰۴-خازم بن قاسم                                  |
| "             | ۲۴۳۲- خالد بن شر یک                                                 |       | ۵۰۲۴-خازم،ابومجمه                                  |
| r2r_          | ۲۴۳۳-خالد بن شوذب                                                   |       | ۲۴۰۶ خا قان بن الامتم                              |
| "             | ۲۴۳۴-خالد بن صبیح فقیه                                              | 1     | ھ جن راویوں کا نام خالد ہے ﴾                       |
| "             | ۲۴۳۵ - خالد بن ابوصلت                                               |       | ۲۴۴۷- خالد بن اساعیل مخز ومی مدنی ،ابوولید         |
| "             | ٢٣٣٧- خالد بن طهمان،ابوالعلاء كوفى                                  | 1     | ۲۴۰۸-خالد بن اساعیل                                |
| 172 m         | ٢٣٣٧- خالد بن ابي طريف                                              |       | ۹ ۲۶۰۰ - خالد بن اسودخميري<br>:                    |
| "             | ۳۴۳۸ - خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین خزاعی<br>- به میران با |       | ۲۴۱۰-خالد بن انس                                   |
| "             | ۲۴۳۹ - خالد بن عبدالله قسر ی ( دمشقی ) بلجی الامیر                  | 1     | اانها-خالد بن الياس مدنى                           |
| "             | ۲۴۴۰- خالد بن عبدالدائم مصری                                        | 1     | ۲۴۱۲- خالد بن ایوب بفری                            |
| <u>- ۲۲</u> ۳ | ۲۴۴۷- خالد بن عبدالرخمن عبد                                         |       | ۲۴۱۳-خالد بن باب                                   |
| "             | ۲۴۴۲ – خالد بن عبدالرحمٰن (بن خالد ) بن سلمه مخز ومی                |       | ۲۴۱۴ - خالد بن برد                                 |
| "             |                                                                     |       | ۲۳۱۵ - خالد بن برید بن وہب بن جریر بن حازم از دی _ |
| 11            | ۲۴۴۴ - خالد بن عبدالرحمٰن،ابوالهیثم عطارعبدی کوفی                   | 1     | ۲۴۱۶- خالد بن ابو بکر عمر ی                        |
| ۳2۵ _         | ۲۴۴۵- خالد بن عبدالرحمٰن بن بکیر بصری                               |       | ۲۴۲۷- خالد بن حباب                                 |
| **            | ۲۴۴۲-خالد بن عبید، ابوعصام بصری                                     | "     | ۲۴۱۸ - غالد بن حسين ،ابوالجبنيد                    |

| مضامین صفحہ                                                                                                                                      | مفامین صفح                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۲۳۷۵ - خالد بن و هبان                                                                                                                            | ۲۳۳۷ - خالد بن عثمان عثمانی اموی               |
| ۲ ۲۳۷ – خالد بن نیخیٰ                                                                                                                            | ۲۳۴۸-غالد بن عرفطه                             |
| ۲۵۷۷ - خالد بن يزيدسان                                                                                                                           | ۲۳۳۹-خالد بن عطاء محمد                         |
| ۲۳۷۸ - خالد بن يزيد بن عبدالرحن بن ابو ما لك دمشقى"                                                                                              |                                                |
| ٣٩٧- خالد بن يزيد،ابوالهيثم العمرى كمى ١٩٩                                                                                                       | ٢٣٥١ - خالد بن عمر وابوالاخيل سلفي خمصى        |
| • ۲۴۸ – خالد بن يزيدعدوې ابووليد                                                                                                                 |                                                |
| ۲۲۸۱ – خالد بن بزید بن مسلم غنوی بصری"                                                                                                           |                                                |
| ۲۴۸۲ - خالد بن برزید بن اسد بجلی قسرِی میسیسی ۹۳۳                                                                                                | 1                                              |
| ۲۲۸۲ - خالد بن يزيد، ابوالهيثم واسطى"                                                                                                            |                                                |
| ۱۹۸۳ - خالدخزاعی                                                                                                                                 |                                                |
| ۲۴۸۵ - خالد بن بزید سان                                                                                                                          | •                                              |
| ۲۴۸۷ - خالد بن یز بد بن عمر بن مبیر ه فزاری                                                                                                      | •                                              |
| ۲۲۸۷ – خالد بن بند پوئو کوئی"                                                                                                                    | <b>I</b>                                       |
| ۲۴۸۸ – خالد بن برزید بن صالح بن قبیح بن خشخاش ،ابو ہاشم<br>مده قبیر ا                                                                            |                                                |
| المرى دمشقى المقرىء،"                                                                                                                            | ·                                              |
| ۹ ۲۳۸ – خالد بن بزید                                                                                                                             |                                                |
| ۰۶۳۹- خالد بن بیار میست                                                                                                                          | ۲۳۶۳ - خالد بن محمد                            |
| ۲۲۹۱ - خالد بن بوسف بن خالد سمتی بصری                                                                                                            |                                                |
| ٣٩٢ - خالدعبد                                                                                                                                    |                                                |
| ﴿ جن راویوں کا نام خبیب ہے ﴾"                                                                                                                    |                                                |
| ۲۴۹۳ - خبیب بن سلیمان بن سمره ۲۴۹۳                                                                                                               |                                                |
| ۲۳۹۳- خبیب بن عبدالرحمن بن ادرک<br>۱۰۰۰ - خبیب بن عبد الرحمن بن ادرک میسید در در منطقه ساید در در منطقه ساید در |                                                |
| ﴿ جن راویوں کا نام حثیم ہے ﴾<br>خشہ میں مسلم حکم ہے                                                                                              | ۲۴۶۹-خالد بن مهران الحذاء، ابوالمنازل بصری ۸۸۷ |
| ۳-۲۳۹۵ خشیم بن ثابت ،ابوعام حکمی ،                                                                                                               |                                                |
| ۳- ۲۳۹۲ - غثیم بن عراک بن ما لک می در ۱۳۹۶ - در                                                              |                                                |
| ۲۳۹۷ - خشیم بن مروان ۲۳۹۷                                                                                                                        | ۳- خالد بن نیخ مصری"                           |
| ۳ - خشیم بن مروان"                                                                                                                               |                                                |
| ﴿ جن راویوں کا نام خداش ہے ﴾"                                                                                                                    | ۲۴۷۲- خالد بن ولید مخزومی"                     |

|      |                                          |       | المعتمر العمر العمر المردو) جلدوم                                                        |
|------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضامين                                   | صفحہ  | مضامين                                                                                   |
| ۵٠٣  | ھ <sup>ج</sup> ن راویوں کا نام خطاب ہے ﴾ | ~9Z   | ۲۳۹۹-خداش بن دخداخ                                                                       |
| "    | ۲۵۱۹ – خطاب بن صالح بن دینارظفری         | 11    | ۰۰ ۲۵ – خداش بن مها جر                                                                   |
| "    | ۲۵۲۰-خطاب بن عبدالدائم                   | ~9A_  | ﴿ جن راویوں کا نام خدیج، وخذام ہے ﴾                                                      |
| ۵٠٣  | ۲۵۲۱-خطاب بن عمر                         | "     | ا ۲۵۰ – خدیج بن اولیس                                                                    |
| "    | ۲۵۲۲-خطاب بن عمیر توری                   | "     | ۲۵۰۲ – خذام بن ود لعبه                                                                   |
| 11   | ۲۵۲۳-خطاب بن قاسم ابوعمر                 |       | ﴿ جن راویوں کا نام خراش ہے ﴾                                                             |
| ۵۰۵  | ۲۵۲۴-خطاب، بن کیمان                      | "     | ۲۵۰۳-خراش بن عبدالله                                                                     |
| "    | ۲۵۲۵-خطاب بن واثله                       |       | ۲۵۰۴-خراش بن محمر بن عبدالله                                                             |
| "    | ﴿ جن راویوں کا نام خلاد ،خلاس ہے ﴾       | "     | ۵•۲۵-خراش، پیتا بعی ہیں۔                                                                 |
| "    | ۲۵۲۷-خلاد بن بزلیع                       | "     | ﴿ جن راو یوں کا نام خرشۃ ہے ﴾                                                            |
| "    | ۲۵۲۷-خلاد بنءطاءمولی قریش                | 11    | ۲۵۰۲- خرشه بن حبیب،                                                                      |
| ۵۰۲  | ۲۵۲۸-خلا د بن عیسیٰ صفار ،               | "     | ﴿ جن راویوں کا نام خزرج ہے ﴾                                                             |
| "    | ۲۵۲۰-خلاد بن کیلی ابومجمه سلمی کوفی ،    |       | ۲۵۰۷-فزرج بن خطاب                                                                        |
| 11   | ۲۵۳-خلاد بن پزید جعفی کوفی               | _ ۵۰۰ | ۲۵۰۸-خزرج بن عثان بقری                                                                   |
| ۵٠۷  | ۲۵۳-غلاد،                                | վ"    | ﴿ جن راویوں کا نام خزیمہ، خثف ہے ﴾                                                       |
| "    | ۲۵۳۱-خلاد بن يزيد يإ ملى الا رقط بصرى    |       | ۲۵۰۹-خزیمه بن ماہان مروزی                                                                |
| "    | ۲۵۳۲-خلاد بن بزید خمیمی بصری             | "     | • ۲۵۱ - فزیمه                                                                            |
| "    | ۲۵۳۳-خلاد                                |       | ۲۵۱- خشف بن ما لک کوفی                                                                   |
| "    | ﴿ جن راویوں کا نام خلاس ہے ﴾             | ۵٠١ _ | ، ﴿ جَن راو يوں كانا م خصيب ہے ﴾<br>                                                     |
| "    | ۲۵۳۰-خلاس بن عمر و جمجری بصری            | ১ "   | ۲۵۱۲-نصیب بن جحد ر                                                                       |
| ۵•۸  | ۲۵۳-خلاس بن عمر و                        | "     | ۲۵۱۳-هیب بن زید بقری                                                                     |
| ۵+۹  | ﴿ جن راویوں کا نام خلف ہے ﴾              | "     | ﴿ جن راویوں کا نام خصیف ہے ﴾<br>محمد منابعہ منابعہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
| "    | ۲۵۳-خلف بن ایوب عامری بخی ، ابوسعید      | 1     | ۲۵۱۳-خصیف بن عبدالرحمٰن جزری حرانی ،ابوعون:                                              |
| "    | ۲۵۳-خلف بن حمود بخاری                    | l l   | ھ جن راویوں کا نام خضر ہے ﴾<br>مدید نہ مصرب شہریہ                                        |
| ۵۱۰  | ۲۵۳-خلف بن خالد بفرگی بسیست              | 1     | ۲۵۱۵ – خفر بن ابان ہاشمی بصری                                                            |
| ıi   | ۲۵۶ - خلف بن خلیفه انتجعی کو فی معمر     | 1     | ۲۵۱۷-خطر بن جمیل<br>مده در خدمه علام                                                     |
| "    | ۲۵۱ - خلف بن راشد                        |       | ۲۵۱۷-خطربن علی سمسار                                                                     |
| "    | ۲۵ - خلف بن سالم ابوجم نصیبی             | r   " | ۲۵۱۸-خفز بن قواس                                                                         |
|      |                                          |       |                                                                                          |

| صفحه | مضامين                                                         | صفحه      | مضامين                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| ۵۱۹  | ۲۵۶۸ خلیل بن بحر،ابورجاء                                       | ۵۱۰       | ۲۵۴۳- خلف بن سالم مخری                             |
| "    | ۲۵۲۹- خلیل بن جوریه پیزری                                      | ۵۱۱       | ۲۵۴۴-خلف بن عامر بغدادی ضربی                       |
| "    | ۲۵۷-خلیل بن ز کریا بھری                                        | "         | ۲۵ ۴۵ – خلف بن عبدالله سعدي                        |
| ۵۲۰  | اے۲۵-فلیل بن سلم                                               | "         | ۲۵۴۷- خلف بن عمر و                                 |
| "    | ۲۵۷۲- خلیل بن عبدالله                                          | ماد       | ۲۵۴۷-خلف بن عبدالحميد سرحسى                        |
| "    | ۳۵۷ - خلیل بن عمر بن ابراہیم عبدی بصری                         | "         | ۲۵ ۳۸ – خلف بن عمر جمدانی                          |
| "    | م ۲۵۷- خلیل بن عمر و ثقفی<br>استان                             |           | ۲۵ ۲۹ – خلف بن غصن ، ابوسعيد طاكي                  |
| "    | ۵ ۲۵۷- خلیل بن مروضعی بصری مستسسس                              |           | ۲۵۵۰ - خلف بن مبارک                                |
| ۵۲۱  | ۲۵۷۶ خلیل بن موسیٰ بھری                                        |           | ۲۵۵۱ - خلف بن محمد خیام بخاری ، ابوصالح ،          |
| "    | ۲۵۷۷- خلیل،ابومسلم بزاز<br>ناسملح                              | "         | ۲۵۵۲-خلف بن پاسین بن معاذ الزیات                   |
| "    | ۲۵۷۸ خلیل محمی رئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |           | ۲۵۵۳-خلف بن لیخیٰ خراسانی                          |
| "    | ﴿ جن راو يوں كا نام خمير ہے ﴾                                  | "         | ﴿ جن راویوں کا نام خلید ہے ﴾                       |
| ۵۲۳  | ۲۵۷۹-خمير بن عوف                                               | "         | ۲۵۵۴-خلید بن حسان                                  |
| "    | • ۲۵۸ - خمير بن ربهط ألعوام                                    | "         | ۲۵۵۵-خلید بن حوثره عنبری                           |
| "    | ﴿ جن راویوں کا نام حمیل ، دختیس ہے ﴾<br>خی                     | "         | ۲۵۵۲-خلید بن مسلم                                  |
| "    | ۲۵۸۱-خمیل بُن عبدالرحمٰن<br>خد سرخین خد                        |           | ۲۵۵۷ – خلید بن ابوخلید<br>عله                      |
|      | ۲۵۸۲- ختیس بن بگر بن ختیس                                      | _         | ۲۵۵۸ – خلید بن دعلج                                |
|      | ھ جن راویوں کا نام خیار ہے ﴾                                   | 17 _<br>- | ۲۵۵۹-خلید بن سعد سلامانی                           |
|      | ۳۵۸۳-خیار                                                      |           | ۲۵۶۰-خلید بن موی موی                               |
|      | ۲۵۸۴-خیار بن سلمه کرده خده میر کرد.                            |           | ۲۵۶۱-خلید<br>۲۵۶۲-خلیص بلنسی                       |
|      | ﴿ جن راویوں کا نام خیثمہ ہے ﴾<br>۲۵۸۵ - خیثمہ بن خلیفہ         |           |                                                    |
| "    | ۱۵۸۷- یمه ن کلیفه<br>۲۵۸۷- خیثمه بن الی خیثمه بفری             | _         | ﴿جن راویوں کا نام خلیفہ ہے ﴾<br>۲۵۶۳-خلیفہ بن حمید |
| 11   | ۱۳۸۲ - نیمه بن محمد انصاری<br>۲۵۸۷ - خیثمه بن محمد انصاری      |           | ۱۵ ۱۲ – خلیفه بن خیاط عصفری بصری                   |
| "    | ۔ یہ منہ بی مرابطہ اور اور ہے۔<br>چن راو بول کا نام خیران ہے ﴾ | "         | ۱۱ ۱۵ ۲۵ خلیفه بن قیس                              |
| "    | ۲۵۸۸ - خیران بن علاء                                           | ۵۱۸       | ۱۳ ۲۵ - خلیفه                                      |
|      | , 55 O O O O O O O O O O O O O O O O O O                       | ۵19       | ۲۵۶۷- خلیفه                                        |
|      |                                                                | "         | ے۔ میں سیسے<br>﴿جن راویوں کا نام خلیل ہے ﴾         |
|      |                                                                |           | 70 10220 9                                         |

# ﴿ حن الباء ﴾ ''ب'' سے شروع ہونے والے نام

۱۲۳- باذام،ابوصالح (عو)

یجیٰ بن معین مُشِلَدُ کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔شخ ابن عدی مُشِلِد فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ اکثر روایات تفسیر کے بارے میں ہیں۔

۔ یہ۔ (امام ذہبی عُیشانی فرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں:اس نے اپنی مالکن سیّدہ اُمّ ہانی ڈاٹٹیٹا 'ان کے بھائی حضرت علی ڈالٹیٹی (اوران کے علاوہ) حضرت ابو ہر رہ والٹینئے سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے مالک بن مغول ،سفیان توری بیشان اوراس کے بھانج عمار بن محد نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں: میں نے اپنے اصحاب (یعنی محدثین) میں سے کوئی ایساشخص نہیں دیکھا جس نے سیّدہ اُمّ ہانی ڈھائٹا کےغلام ابوصالح کو''متروک'' قرار دیا ہو۔

محمد بن قیس نے حبیب بن ابوثابت کا بیقول نقل کیا ہے: ہم لوگ سیّدہ ام ہانی ڈاٹٹٹا کے غلام ابوصالح باذ ام کو'' دروعزن'' کہا کرتے

زكريا كہتے ہیں: امام معنی جب ابوصالح كے پاس سے گزرتے تھے اس كے كان پكڑ كر كھنچتے ہوئے بيكہا كرتے تھے:تمہاراناس ہو! تم قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو حالال کہتم نے قرآن حفظ بھی نہیں کیا ہوا۔

اصمعی بن ابوخالد کہتے ہیں: ابوصالح جھوٹ بولا کرتا تھا میں نے اس ہے جس بھی چیز کے بارے میں دریافت کیااس نے اس کے بارے میں مجھے کوئی تفسیری روایت بیان کردی۔

اعمش کہتے ہیں:ہم مجاہد کے پاس آئے 'ہمارا گز رابوصالح کے پاس سے ہوا تواس کے پاس دی سے زیادہ غلام تھے (یا شاگر د تھے جواس سے استفادہ کررہے تھے) تو ہم نے نہیں دیکھا کہاس کے پاس کوئی چیز موجود ہو۔

ابن مدین کی بن سعید کے حوالے سے سفیان سے قتل کرتے ہیں کلبی کہتے ہیں: ابوصالح نے مجھ سے کہا میں نے تمہیں جو بھی روایات سنائی ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ مغیرہ کہتے ہیں: ابوصالے کلبی کے ساتھی تھے وہ بچوں کوتعلیم دیا کرتے تھے اوران کی تفسیری روایات ضعیف ہیں۔ یجیٰ بن معین ﷺ کہتے ہیں: جب کلبی اس کے حوالے سے روایت نقل کر بے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ عبدالحق نے اپنی کتاب'' احکام'' میں یہ بات تحریر کی ہے کہ بیانتہائی'' ضعیف'' ہے' لیکن شخ ابوالحسٰ بن قطان نے ان کی اس عبارت کا انکار کیا ہے۔

## چن راویوں کا نام بارح یا باشرہے ﴾

۱۱۲۳ - بارح بن احمد هروی

<u>۔ : ت ت برت</u> پیسفیان کے شاگردوں میں سے ہیں۔شخ ابوالفتح از دی ٹرائشت نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

۱۱۲۵ - باشر بن حازم

اس نے ابوعمران الجونی کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی'' مجہول' ہے۔

## ﴿ جن راويوں كانام بجير ، بحريا بجير ہے ﴾

۱۲۲۱- بجير بن ابؤنجير (د)

ابن ابوحا کم اس کے بارے میں کسی چیز سے واقف نہیں ہے۔ عباس دوری نے بیخی بن معین میشنے سے قتل کیا ہے کہ اس کے حوالے سے روایات نقل کرنے والے کسی بھی شخص سے میں احادیث کا ساع نہیں کروں گا'صرف ساعیل بن امیداورصد بیق سے احادیث سنوں گا۔

(امام ذہبی عین اللہ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس سے ایک الیی روایت منقول ہے جسے اس کے حوالے سے قل کرنے میں ابن اسحاق منفر دہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ میر دوایت نقل کی ہے:

حين خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا قبر ابى رغال ، وهو ابوثقيف، وكان من ثبود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه اصابته النقمة التى اصابت قومه بهذا المكان، فدفن فيه، وآية ذاك انه دفن معه غصن من ذهب ان انتم نبشتم عنه اصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن

''جب ہم نبی اکرم مَثَاثَیْنَا کے ہمراہ طاکف کی طرف روانہ ہوئے تو ہمارا گزرایک قبر کے پاس سے ہوا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنَا نے ارشاد فرمایا: بیا ابورغال کی قبر ہے اور بیا ابوثقیف (یا ثقیف قبیلے کا جدامجد ) ہے اس کا تعلق قوم ثمود سے تھا وہ حرم میں آ کر

عذاب سے بچنا چاہتا تھا جب وہ اس کی حدود سے نکلا تواہے بھی وہ عذاب لاحق ہوا جواس کی قوم کو لاحق ہوا تھا۔ اسے بیہ عذاب اس جگہلاحق ہوا تواہے یہاں فن کر دیا گیا۔اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہمراہ سونے کی ایک شاخ وفن کی گئی تھی اگرتم اس کی قبر کھودو گے تو تمہیں اس کے ساتھ وہ شاخ بھی مل جائے گی' تو لوگ تیزی سے اس کی طرف گئے اور انہوں نے وەشاخ نكال لى'' ـ

بیروایت امام ابوداؤد بیانی نے بیمیٰ کے حوالے سے نقل کی ہے چنال چیسند کے عالی ہونے کے اعتبار سے ہم اس کی موافقت کرتے ہیں۔

## ١١٢٧- بحربن سالم

اس نے ایک حدیث' مرسل' روایت کے طور پُقل کی ہے۔ امام بخاری نِیشانیٹ نے اس کا تذکرہ کتاب' الضعفاء''میں کیا ہے۔ (اورایک قول کے مطابق) اس کانام بحیر ہے جس کاذکر عنقریب آرہا ہے۔

### ۱۱۲۸- بخر بن سعید

اس نے بشیر بن نہیک کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

بهراوی ''معروف' ، نہیں۔

امام بخاری عشینفر ماتے ہیں: میل نظر ہے۔

### ١١٢٥ - بحربن كنيز (ق)، ابوالفضل السقاء با، بلي

بیان کا آ زاد کردہ غلام ہے(یعنی بیاس قبیلے کا حصنہیں ہے بلکہاس قبیلے کی طرف اس کی نسبت''ولاء'' کے اعتبار ہے ہے )۔ پیہ بسر ؛ كارہنے والا ہےاور بیابا نوں میں حاجیوں کو یانی بلا یا كرتا تھا۔

ان سے وہ روایات منقول ہیں جوانہوں نے حسن اور زہری کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

ان سے علی ابن جعد نے روایات نقل کی ہیں۔

یزید بن زریع کہتے ہیں: یہ بے حیثیت ہے۔

یجیٰ بن معین میں سے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء'' ہے۔ان کی نقل کردہ احادیث تحریز ہیں کی جائیں گی اور تمام لوگ میرے

نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔

امام نسائی میشد اور دارقطنی میشد نے کہاہے: بیر اوی 'متروک' ہے۔

امام بخاری مُشِشِیفر ماتے ہیں:محدثین کے زدیک بیر' توی' نہیں ہے۔

یه ابوحفص عمر و بن علی فلاس کا دا دا ہے۔

ا بن ابوضیٹمہ نے کیچیٰ بن معین مُسِلیّہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ ان کی نقل کردہ احادیث تحریز نہیں کی جا کیں گی۔

ر میزان الاعتدال (أردو) جلدروم کارکری کارک

امام ابوحاتم مِثالثه فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف'' ہے۔

یی قطان اس ہے راضی نہیں تھے۔

ابن عيينه كهتے ہيں: ميں نے الوب سختياني كو بحرسے بد كہتے ہوئے سنا: اے بح! تم اينے نام كى طرح (واقعي سمندر ہو)

بقيه نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹنا کا بہ تو ل نقل کیا ہے:

''آ دمی کی سعادت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کی داڑھی چھوٹی ہو''۔

اس کی سند میں ابوالفضل نا می راوی'' بح'' ہے۔

یزید بن زریع کہتے ہیں: میں نے بحر کے حوالے سے صرف ایک حدیث تحریر کی تھی پھرایک بلی آئی تو اس نے اس تحریر کوخراب

ا بن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے اس راوی سے 30 کے قریب روایات نقل کی ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ بحر کے حوالے سے کئی نسخے منقول ہیں جس میں سے ایک نسخہ وہ ہے جوعمر بن مہل نے اس کے حوالے نے قتل کیا ہے۔ایک نسخہوہ ہے جومحمد بن مصعب نے اس کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ایک نسخہ خالد بن مسلم نے اس کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس سے بقیہ اور یزید بن ہارون نے روایات نقل کی ہیں' جبکہ خوداس نے زہری' قمارہ' کیجیٰ بن ابوکشر کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ اور بہضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے۔

ان کا انقال 160 ہجری میں ہوا۔ بیابن سعد کا قول ہے۔

•١١٣- بحربن مرار (س،ق) بن عبدالرحمٰن بن ابوبكر وثقفي

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے داداسے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن سعید کہتے ہیں: میں نے اسے دیکھا ہے کہ بیا ختلاط کا شکار ہو گیا تھا'اس لیے میں نے اس کے حوالے سے روایات تحریز ہیں

اس کے حوالے سے اسود بن شیبان اور دیگرلوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی ہیں جومتن کے اعتبار سے''حسن' ہیں' پھرابن عدی کا کہنا ہے: میں نے اس کی جوبھی روایات دیکھی ہیں ان میں مجھے کوئی بھی''مئر'' روایت نظر نہیں آئی۔

ا مام نسائی ٹیٹائڈ نے کہاہے: یہ تغیر کاشکار ہو گیا تھا اور دوسر ہے قول کے مطابق:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کوسج نے کیلی بن معین روسته کارپول نقل کیا ہے: یہ' ثقہ' ہیں۔

ا۱۱۳۱ - بحير بن ريبان

اس نے حضرت عبادہ بن صامت و النیج سے اوران سے بکر بن مضراورا بن لہیعہ نے روایات نقل کی ہیں۔

اس نے حضرت عبادہ بن صامت رطانٹنڈ کا ز ماننہیں یا یا ہے۔

ا ہام بخاری مُشِینٹر ماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

(امام ذہبی عُشِیْنَ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس کی نقل کردہ روایت (درج ذیل ہے) جسے ابان نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے قتل کیا ہے۔

عن عبادة بن الصامت انه وجد ناسا كانوا يصلون في رمضان بعد ما يتروح الامام، وانه نهاهم فلم ينتهوا، وانه ضربهم

'' حضرت عبادہ بن صامت رٹی تھنا کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پچھلوگوں کوامام کے نماز تراوی ادا کر لینے کے بعدرمضان کے مہینے میں نماز پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے ان لوگوں کواس سے منع کیا کیکن وہ لوگ باز نہیں آئے تو حضرت عبادہ رہائٹنئے نے ان کی بٹائی کی''۔

## ۱۱۳۲ - بحير بن سالم ،ابوعبيد

ابن مدینی کہتے ہیں: یہ مجبول "ہے۔

ایک قول کے مطابق اس راوی کا نام بحیر ہے یعنی جس میں ' جیم' ہواوراس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو۔

۱۱۳۳ - بحير بن ابوانمثنی (ابوعمرو) يما می

بدراوی''مجہول''ہے۔

### ۱۱۳۴- بحير

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹئئے سے روایات نقل کی ہیں۔

اسی طرح ان سے ان کے صاحبز ادے سلیمان نے روایات نقل کی ہیں۔

# ﴿ جن راويوں كانام بخترى ہے ﴾

### ۱۳۵ - بختری بن عبید (ق)

انہوں نے اپنے والدعبید بن سلیمان کے حوالے سے اوران سے ہشام بن عمار ،سلیمان ابن بنت شرحبیل نے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوحاتم رازی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے' جبکہ دیگر حضرات نے اسے''متروک'' قرار دیاہے۔

ابوحاتم توان کے بارے میں انصاف سے کام لیالیکن جہاں تک حافظ ابونعیم کاتعلق ہے توان کا کہنا ہے کہاس نے اپنے والد کے حوالے سے بہت می دموضوع "روایات نقل کی ہیں۔

(امام ذہبی عِینالی فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابو ہررہ و النفیاسے 'مرفوع' عدیث

رات الاعتدال (أردو) جلدروم ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم على المثلثات الاعتدال (أردو) جلدروم

کے طور پر بیروایت نقل کی ہے جسے''مئر'' قرار دیا گیا ہے۔

اذا توضاًتم فلا تنفضوا ايديكم فانها مراوح الشيطان

'' جبتم لوگ وضوکروتو اینے ہاتھ نہ جھاڑ و' کیوں کہ یہ شیطان کوراحت پہنچا کیں گے''۔

شیخ ابن عدی مُیشنیه فرماتے ہیں:اس نے اپنے والد سے 20 ابھی روایات نقل کی ہیں جن میں اکثر'' ہیں ان میں سے ایک

روایت پیے.

اشربوا اعينكم الماء:

''اینی آئکھوں کو یانی پلاؤ''

ان میں سے ایک روایت رہی ہے: الاذنان من الر اَس '' وونوں کان سر کا حصہ ہیں''۔

(امام ذہبی مُشاللة عرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:امام ابن ماجہ مُشاللة نے اس کےحوالے سے ان کےوالد سےحضرت ابو ہریرہ رشاللهٔ ہے بہروایت نقل کی ہے:

صلوا على اولادكم

"اپنی اولاد کے لیے دعائے رحمت کرو"۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

اذا اعطيتم الزكاة فقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرمًا

'' جبتم ز کو ة ادا کر دوتویه کهو: اے الله! اسے غنیمت بنا نا اسے تا وان نه بنا نا''۔

۲ ۱۱۳۱ - بختری بن مختار (م،س)

نے روایات مثل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے پیچمسلم میں ابو بکر بن عمارہ سے روایت منقول ہے۔

وکیع نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیاہے۔

امام بخاری ہوتند فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ بعض روایات سے اختلاف کیا گیا ہے۔

یشخ ابن عدی ٹینشیغر ماتے ہیں: مجھےاس کے بارے میں الیم کسی روایت کاعلم نہیں جو''منکر''ہو۔

ان كانتقال 184 ہجرى ميں ہوا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹھئے سے بیدروایت'' مرفوع'' حدیث کے طور پرنقل کی ہے۔

من حدث عنى حديثا هو لله رضا قلبه

''جو مخص میرے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرے تو وہ اپنے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بیان کرے''۔



# ﴿ جن راو يون كانام بدر ، بدل ہے ﴾

## یساا – بدربن عبدالله ایوسهل مصیصی

اس نے حسن بن عثمان الزیادی کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے اوران سے نعمان بن ہارون نے روایات نقل کی ہیں۔

### ۱۳۸- بدربن عمر و ( ق )

یدر بیج بن بدر کاوالد ہے۔اس کی حالت کے بارے میں پیٹہیں چل سکااوریہ ' جمہول'' ہے۔ اس کے حوالے سے صرف اس کے بیٹے نے روایات بقل کی ہیں۔

#### ۱۱۳۹- بدر بن مصعب

روایت کے طور برنقل کیا ہے۔

## ۱۱۴۰ بدل بن محبر (خ عو) ابومنير بريوي بصري

انہوں نے شعبہادرایک گروہ سے اوران سے بخاری وقیقی اور کجی نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام ابوحاتم مُشِينَة فرماتے ہيں: يه 'صدوق' ہے۔امام ابوزرعدرازی مُشِينْفرماتے ہيں: يه ' ثقه' ہيں۔

امام حاکم نے امام دار قطنی مُشِیت کا یہ قول نقل کیا ہے ۔ یہ 'ضعیف' میں۔

(امام ذہبی مُیانی فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ جیرانگی کی بات ہے کیوں کہ امام ابوحاتم مُیانیت یفر ماتے ہیں یہ راوی بح حبان اورعفان کے مقالبے میں قابل تر جیج ہے۔

# چن راوبوں کا نام براء ہے ﴾

#### انهماا – براء بن زيد

یہ حضرت انس ڈٹائٹنڈ کا بوتا ہےاس نے اپنے دادا کے حوالے سے روایات قل کی ہیں۔ عبدالکریم جزری کےعلاوہ اورکسی نے بھی ان سےا جادیث روایت نہیں گی۔

> ۱۱۴۲ – براء بن عبدالله بن بزیدغنوی بصری انہوں نےحسن سےروایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلد درم

ا مام احد بن حنبل مُولِية الذي الربي عين مُولِية نيان مُناسبين 'ضعيف' ، قرار ديا ہے۔

یجیٰ بن معین مشنب بھی کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

پھران کا کہنا ہے میں نے ابوولید کو پہ کہتے ہوئے ساہے: میں براء بن پزید کے حوالے سے روایات نقل نہیں کرتا ہوں' کیوں کہ ہیہ ''متروک الحدیث' ہے۔

شیخ ابن عدی میٹ بغر ماتے ہیں:اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے ابن نضر ہے نقل کی ہیں'لیکن وہ محفوظ نہیں ہیں اور میرے علم کے مطابق اس کے علاوہ کسی نے ان روایات کُوْقَل نہیں کیا۔

ا مام نسائی مُنتُ نے کہاہے: براء بن بزید جس نے ابونضر ہ سے روایات نُقل کی ہیں ہیے ' صعیف' ہے۔

ہمارےاستادیشخ ابوالحجاج کہتے ہیں ابعض اوقات اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف کی جاتی ہے۔

انہوں نے حسن ،عبداللہ بن شقیق ،ابی نضر ہ اورابو جمرۃ ضبعی سے روایات نقل کی ہیں۔ پھرانہوں نے اس کے حوالے سے نخر سے روایات تقل کی ہیں اور فخر کی روایات کی مجھے اجازت دی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر بر و ڈاکٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مِنْ ﷺ نے ارشا دفر مایا ہے: ) الا انبئكم بشرار هذه الامة ؟ هم الثرثارون المتفيهقون الا انبئكم بخياركم، احسنكم اخلاقا

'' کیا میں تمہمیں اس امت کےسب سے بر بےلوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں یہوہ لوگ ہیں جوفضول گوئی کرنے والےاور

بڑھا چڑھا کربات کرنے والے ہوں گے'اور کیا میں تمہیں اس امت کےسب سے بہترلوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں وہ

لوگ جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں''۔

امام ابن حبان عِيسَالية فرماتے ہیں: براء بن يزيدغنوى بصرى نے ابونضر ہ عبدالله ابن شقيق سے وران سے يزيد بن ہارون نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ براء بن پزید ہمدانی نہیں ہے جو وکیج کااستاد ہے کیوں کہ وہ تو'' ثقہ''ہیں۔

غنوی کا نام براء بن عبداللہ بن یزید ہے۔ یہ'ضعیف''ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنؤ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْزُمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

الا انبئكم بآهل الجنة هم الضعفاء المظلومون آلا انبئكم بآهل النار كل شديد جعظرى هم الذين

لا يۇلبون رۇسھىر

'' کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں بیوہ کمزورلوگ ہیں جن برظلم کیا گیا ہواور کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ ہتاؤں پیرظالم طافت ور ( جہنمی ہوگا ) پیوہ لوگ ہیں جن کےسروں کی پرواہ نہیں کی جائے گی''۔

اُس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھاسے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْمَ نے ارشاوفر مایا ہے: )

في التعوذ من اربع في دبر الصلاة

''ہرنماز کے بعد حیار چیزوں سے بناہ مانگی جائے''۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم

ا مام نسائی مُشاللة نے اپنی کتاب' الضعفاء 'میں کہاہے: براء بن بزید غنوی نے ابونضرہ سے روایات نقل کی ہیں 'یہ صعیف' ہے۔

## سهماا براء بن عبدالله بن يزيد

ان کے اور عقیلی کے نز دیک بید دوالگ راوی ہیں۔

### ۱۳۲۳ - براء بن ناجيه (د)

بیراوی درج دیل )روایت کے حوالے سے ہوسکی ہے۔

"35سال تك اسلام كى چكى گھومتى رہے گى" ـ

ان سے روایت نقل کرنے میں ربعی بن حراش منفر دہیں۔

### ۱۱۴۵ - براء کمبطی

بیتا بعی ہیں اوراس نے نقادہ سے روایات نقل کی ہیں جنہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

بدراوی معروف نہیں ہے۔

ہوسکتا ہے کہ بیاس سے پہلے والا راوی ہو بلکہ بیکوئی دوسرابھی ہوسکتا ہے کیوں کہ سلیطی ہےاورابن ناجیہ کا بلی ہےاورایک قول کےمطابق بیمار بی ہے۔

سلیطی سے روایات نقل کرنے میں سیار بن سلامہ ابن منہال منفر دہے۔

## ۲ ۱۱۳۲ بر برالمغنی

خطیب بغدادی نے اپن" تاریخ" میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

علی بن حسین کہتے ہیں: میں نے اپنے دادا کی تحریر میں یہ بات پائی ہے کہ ابوز کریا بن معین کہتے ہیں: ہم اس علاقے میں ایک عمر رسیدہ مخص کے پاس موجود تھے جن کا نام بر برمغنی تھا وہ امام مالک میشانیا کے حوالے سے اپنی تحریرات میں سے روایات نقل کرتا تھا۔ میں اور احمد اس کے پاس گئے ہم اس کے پاس پہنچے اور اس کے حوالے سے امام مالک میشد کی تحریرات تحریر کیں۔ ابھی ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کی نظر اپنی خادمہ پر پڑی جو بڑی صاف تھری تھی۔ وہ بولا: پیمیری کنیز ہے میں اس کی مجھلی شرمگاہ میں صحبت کرتا ہوں۔اس بات پرلڑ کی کو حیا آئی اور شرمندہ ہوگئی تو اس کے بعد مجھےاں شخص کے گھر میں کچھ بینیا اوراس کے کھانے کو چکھے کودل نہیں چاہا پھر میں نے اس کی تحریرات ایک طرف رکھ دین' کیوں کہ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا میں اس کی تحریرات لے کر ''معن'' کے پاس آیا تا کہ میں اس کے حوالے سے ان روایات کوس لوں لیکن وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا اس لیے میں نے ان کوضا کع کردیا۔

#### یه۱۱- بردین سنان (عو)،ابوالعلاء

یددشق کارہنے والا ہےاس نے بھرہ میں سکونت اختیار کی تھی۔

انہوں نے مکحول اور عطاء سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے حضرت واثلہ ڈاٹٹیڈ سے قتل کی ہیں اگروہ درست ہوں۔

ان سے دونوں سفیانوں ،بشر بن فضل علی ابن عاصم نے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین میشند ورا مامنسائی میشدند نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے اور شیخ علی بن مدینی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ امام ابوحاتم ﷺ فرماتے ہیں: یہ ''متین'' نہیں ہے اور ایک قول کے مطابق یہ ''صدوق'' تھا کیکن'' قدریہ' فرقے سے تعلق

رکھتا تھا۔

امام ابوزر عدرازی میشند فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خلیفه کہتے ہیں:ان کا انتقال 135 ہجری میں ہوا۔

ا مام ابوداؤد مُحْتَلَيْنِهُ ماتے ہیں:اس پر بیالزام ہے کہ بیقدر بیفر نے سے تعلق رکھتا تھا۔

#### ۱۱۴۸ برد بن عرین

اس نے اپنی چھوپھی زینب بنت کعب سے ٹلڑی دل کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

شیخ ابوالفتح از دی مُعِینیغر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت متنز نہیں ہوتی ۔

میں کہتا ہوں: امام بخاری مُونید نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔انہوں نے عثمان بن غیاث کے حوالے سے زینب بنت کعب سے بیہ روایت نقل کی ہے۔

انها سآلت عائشة عن الجراد، فقالت: زجر النبي صلى الله عليه وسلم صبيانا كانوا ياكلونه ''انہوں نے سیّدہ عائشہ خانجا ہے ٹڈی ول کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ نِے ان بچوں کوڈ انٹا

تھاجوانہیں کھارہے تھے'۔

بدروایت "منکر" ہے

### ۱۱۴۹ - برذ عه بن عبدالرحمٰن

انہوں نے حضرت انس ڈائٹۂ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس ہے''منکر''روامات منقول ہیں۔

امام ابن حبان وشالله فرماتے ہیں: اس راوی (کی نقل کردہ روایت) کودلیل کے طور پر پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ ان سے عمر و بن حریث نے روایات نقل کی ہیں اور بیا ہے وہم کی وجہ سے ایک کے بعد دوسری چیز نقل کر دیتا تھا۔ ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم كالمستحديث المستحديث المست

ا مام بخاری مِناللهٔ غرماتے ہیں: برذعہ بن عبدالرحمان نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رٹی لٹنٹؤ سے نبی اکرم مَاللینی کا کا پیفر مان نقل کیاہے:

سبیت ابنی باسم ابنی هارون،

''میں نے اپنے دونوں بچوں کا نام حضرت ہارون کے دونوں بیٹوں کے نام پررکھاہے''۔ بدروایت ما لک بن اساعیل نے اپنی سند کے ساتھ لقل کی ہے۔اس کی سند' جمہول' ہے۔

۱۵۰-بر که بن عبید شامی

انہوں نے ربیعہ بن پزیدسے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہےاور یہ کم روایات نقل کرنے والاشخص ہے۔

۱۵۱۱ - برکه بن محرحلبی

انہوں نے پوسف بن اسباط اور ولید بن مسلم سے روایات نقل کی ہیں۔

اس پر جھوٹا ہونے کا الزام ہے۔

امام ابن حبان محیات میں محدثین نے اس کے حوالے ہے ہمیں روایات سنائی تھیں کیکن پیھدیث میں سرقہ کا مرتکب ہوتا ہاوربعض اوقات ان میں'' تقلیب'' کردیتاہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریہ ڈالٹنڈ سے بیروایت نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا ثلاثا فريضة

'' نبی اکرم مُنَاتِیْکَا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جنبی شخص کے لیے تین تین مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں یا نی ڈالنا فرض ہے'۔

(امام ذہبی میشاللہ کہتے ہیں) میں بیکہتا ہوں عمری اور دیگر راویوں نے بیروایت برکہ کے حوالے سے قتل کی ہے۔

شیخ ابن عدی میشانند فرماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے۔

عن ابي هريرة، ان الدية كأنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعبر وعثمان وعلى دية المسلم واليهودي والنصراني سواء ، فلما استخلف معاوية صير دية اليهودي والنصراني على النصف، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز ردة الى القضاء الاول

''حضرت ابو ہر ریرہ ڈلائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْافِیْئِم حضرت ابو بکر ڈلائٹنڈ' حضرت عمر ڈلائٹنڈ اور عثمان ڈلائٹنڈ اور حضرت علی طالتُنُ کے دورحکومت میں مسلمان' یہودی اورعیسائی کی دیت برابر ہوتی تھی جب حضرت معاویہ خلیفہ بے توانہوں نے یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کا نصف کر دی اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے اسے پہلے فصلے کی طرف لوٹا دیا''۔ بركه نامى راوى نے بيروايت اپنى سند كے ساتھ نبى اكرم مَنَا لِيُنِيمُ كاييفر مان نقل كيا ہے:

ترفع زينة الدنيا سنة خبس وعشرين ومائة

'' دنیا کی زیب وزینت125 سال کے بعداٹھالی جائیگی'۔

شخ ابن عدی وَیشاللهٔ فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ تمام روایات جھوٹی ہیں اور مجھےصالح جزرہ کے بارے میں بیہ بات پیتہ چلی ہے کہ وہ بخارا میں شیخ ابوحسین سمنانی کے حلقہ درس میں گھہرے جو برکہ کے حوالے سے اس طرح کی بعض جھوٹی روایات بیان کررہے تھے تو صالح جزرہ بولے: پیرکت والانہیں ہے بلکہ بدیختی والا ہے۔

ا مام دارقطنی میشیداین' دسنن' میں فرماتے ہیں: بر کہنا می راوی احادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

۱۱۵۲ - برکه بن تعلی

بدراوی "معروف" نہیں ہے۔

۱۱۵۳- برمه بن ليث ،

یہ تابعی ہے تاہم بیراوی معروف نہیں ہے۔

مبوں نے اپنے چچاقبیصہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۱۵۴-برید بن اصرم

اس نے حضرت علی رہائٹیئے ہے ایک' مشکر' روایت نقل کی ہے اور یہ' مجہول' ہے۔

ان سے عتبیہ ضربر نے روایات نقل کی ہیں۔

المام نسائي مُنتِينة اوردولا بي نے اس كا تذكرہ ان راويوں ميں كيا ہے جن كانام 'دی' سے شروع ہوتا ہے۔ان دونو ل حضرات نے اس

کانام پزید بن اصرم بیان کیا ہے اور ابن عدی نے ان دونوں حضرات کی پیروی کی ہے۔

حزه کنانی کہتے ہیں: یزیڈ کطی کیا کرتا تھاواللہ اعلم۔

جبدامام بخاری میسید نے اس کا نام''ب' کے ساتھ ذکر کیا ہے ( یعنی برید ذکر کیا ہے )

عن بريد بن اصرم سبع عليا يقول: مات رجل من اهل الصفة فترك دينارا او درهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم

''برید بن اصرم بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت علی ڈالٹنؤ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: اصحاب صفہ میں سے ایک شخص کا انقال ہوگیا۔اس نے ایک دیناریا ایک درہم تر کے میں چھوڑا۔ نبی اکرم مَثَافِیْا نے فرمایا:تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ

پھرامام بخاری مِیشند کا کہنا ہے کہ عتیبہ اور بریدنا می دونوں راوی''مجهول''ہیں۔

# ميزان الاعتدال (أردو) جددوم كالمستحمد المستحمد ا

## ۱۵۵ – (صح) برید بن عبدالله (ع) بن ابو برده بن ابوموسیٰ اشعری کوفی ، ابو برده

اس نے اپنے دادااورعطاء کے حوالے سے اور ان سے دونوں سفیانوں ٔ ابواسامہ اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ یجیٰ بن معین مین او علی نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ عجلی ،امام ابوحاتم میں نیٹیفر ماتے ہیں: یہ 'متین' ننہیں ہےاوران کی نقل کردہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔

امام نسائی میسید نے کہاہے: بیزیادہ'' قوی''نہیں ہے۔

ان کا یہ بھی کہناہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شخ فلاس فرماتے ہیں: میں نے بچیٰ اور عبدالرحمٰن کواس کے حوالے سے کوئی روایت نقل کرتے ہوئے ہیں سنا ہے۔

ا مام احمد بن حنبل مِشْلِلة فرمات میں: اس نے ''منکر'' روایات نقل کی ہے اور طلحہ بن کیلیٰ نامی راوی اس کے مقابلے میں میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔

ابن عیبندنے برید بن عبداللہ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے: مجھے ایک یہودی نے بتایا کہ رومیہ میں پرندوں کا بازارایک فرسخ لمبااورايك فرسخ چوڑاہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابومویٰ اشعری رہائٹیؤ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْوَمُ نے ارشادفر مایا ہے: ) المؤمن يأكل في معي واحد

''مومن ایک آنت میں کھا تاہے'۔

کئی حفاظ حدیث کا کہنا ہے کہاس روایت کوفقل کرنے میں ابوکریب منفر دہے۔

ا مام تر مذی میشاند فرماتے ہیں: بیروایت ابوکریب، ابو ہشام، ابوالسائب، حسین بن الاسود، ابواسامہ کے حوالے سے ہمیں سائی

فر ماتے ہیں: پھر میں نے محمود بن غیلان سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے بیابوکرید سے منقول روایت ہے۔ میں نے امام بخاری مُشِیْر سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا ہم اس روایت کے صرف کریب سے منقول ہونے سے واقف ہیں اور ہم میں بھتے ہیں کہاس نے مذاکرے کے دوران اپنے استاد سے اسے حاصل کیا ہوگا میں نے ان سے کہا کہ بیتو کئی راویوں نے ہمیں سنائی ہوئی ہےاورابواسامہ کے حوالے سے سنائی ہے توامام بخاری ﷺ نے اس پر چیرائگی کا اظہار فر مایا۔

شیخ ابن عدی میشاند فرماتے ہیں:ابویعلیٰ کہتے ہیں:مختلف راویوں نے اپنی سند کے ساتھ ابوا سامہ کے حوالے سے بیر وایت سنائی

شیخ ابن عدی تیشند فرماتے ہیں:ائمہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں اور اس کے حوالے سے کسی نے بھی ابواسامہ سے زیادہ روایات نقل نہیں کی ہیں۔ابواسامہےاس کی نقل کردہ روایات درست ہیں اور بیر 'صدوق'' ہے۔ مجھےامید ہے کہاس میں کوئی حرج نہیں ہوگا\_

#### ۱۵۲- برید بن وهب بن جریر بن حازم

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

. پیراوی ''معروف' ننہیں ہےاوراس کی قل کردہ روایات' منکر' ہیں۔

### ١٥٤١- بريد بن ابوم يم (عو)،

علاء نے اسے' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم میشنفر ماتے ہیں: یہ' صالح''ہے۔

### ۱۱۵۸-بریده بن سفیان (س) اسلمی

انہوں نے اپنے والد سے اور اِن سے اللح بن سعید، ابن اسحاق نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشنیفرماتے ہیں: ممحل نظرہے۔

امام ابودا وَدِ مُعْلِينَهُ فِر ماتِے ہیں: بیزیادہ متنز نہیں ہےاور حضرت عثمان ڈلٹٹیئر کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔

امام دار قطنی مینینفر ماتے ہیں: بیراوی 'متروک' ہے۔

ایک قول کےمطابق پیشراب پیا کرتا تھااس نے کم روایات نقل کی ہیں۔

# چن راویوں کا نام بریہ ہے ﴾

## ١١٥٩ - بريه بن عمر ( د،ت ) بن سفينه (حضرت سفينه طالفيُّه نبي اكرم مَثَالِثَيُّم كَ غلام بين )

انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے روایات نقل کی ہیں۔اس کا نام ابراہیم تھا تو پھراس نے تخفیف کر دی۔

ان سے ابن ابوفد یک ،ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن مہدی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشیفر ماتے ہیں:اس کی اسناد' مجہول' ہیں۔

شیخ ابن عدی نیشانند ماتے ہیں:اس کی نقل کر دہ روایات میں ثقیدراویوں نے اس کی متابعت نہیں گی۔

میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

پھرانہوں نے اس راوی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

من كذب على

''جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے'۔

اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى

میں نے نبی اکرم مُؤَلِّیْاً کے ہمراہ چکوری کا گوشت کھایا ہے۔

MARCH MARKET

اسی راوی نے اپنی سند کے ساتھ میروایت بھی نقل کی ہے۔

احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لى: خذ هذا الدم فادفنه، فشربته، ثم سالني فاخبرته، فضحك

'' نبی اکرم مُثَاثِیُّا نے کچھنےلگوائے پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: بیخون ڈن کر دو'لیکن میں نے اسے پی لیا پھر آپ نے مجھ سے اس بارے میں دریافت کیا تو میں نے آپ کو بتایا پھر آپ ہنس پڑئے'۔

## ١٦٠- بريه بن محمر

یہ جھوٹا شخف ہے اوراس نے بیروایت اپنی طرف سے ایجاد کی ہے۔

يا رسول الله هل رجل له حسنات بعدد النجوم ؟ قال: نعم، عبر، وهو حسنة من حسنات ابيك ياعائشة

۔ (سیدہ عائشہ ڈلٹنٹانے عرض کی) یارسول اللہ مُنگاٹیٹے! کوئی ایباشخص ہے جس کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ نبی اکرم مُنگاٹیٹے نے فرمایا: جی ہاں! عمر (ایباشخص ہے)۔اے عائشہ! (اس کی تمام نیکیاں) تمہارے والد کی ایک نیکی کے برابر ہیں''۔

پھراس نے بیدوایت صحیحین کی سند کے ساتھ اساعیل صفار سے قتل کی ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: ان اسناد کے ساتھ اس کی کتابوں میں اس طرح کی کئی روایات ہیں جن کے متن انتہا کی مئر ہیں۔

## ١٦١- بزيع بن حسان

انہوں نے اعمش سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کی کنیت ابولیل ہے اور اس پر تہمت عائد کی گئی ہے۔

امام ابن حبان عُیاللهٔ فرماتے ہیں: اس نے تقدراویوں کے حوالے سے''موضوع''روایات نقل کی ہیں۔ یوں لگتاہے جیسے اس نے جان بوجھ کر بیروایات نقل کی ہیں۔

اس نے ہشام سے ان کے والد کے حوالے سے سیّدہ عائشہ رفی کھٹا سے بیروایت نقل کی ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في موضع يبول فيه الحسن والحسين فقالت له، فقال:

ياحبيراء ، اما علمت ان عبدا اذا سجد لله سجدة طهر الله موضع سجودة الى سبع ارضين

'' نبی اکرم مَنَاتِیْنِ الیی جگه نمازادا کررہے تھے جہال حفزت حسن اور حضرت حسین نے ببیثاب کیا تھا۔ سیّدہ عا کشہ ڈٹائٹنا نے نبی اکرم مَنَاتِیْنِ کواس بارے میں بتایا تو نبی اکرم مَنْاتِیْنِ نے فرمایا: اے حمیرا! کیاتم یہ بات نبیں جانتی کہ جب بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس سجدے کی جگہ سے لے کرسات زمینوں تک کی جگہ کو پاک کر دیتا ہے'۔ اس سے میروایت بھی منقول ہے:

اذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة

"ایخ کھانے میں ذکراور نماز شامل کرلیا کرو"۔

ید دونوں روایات از ہر بن حمید اور عبد الرحمان بن مبارک عثی نے اس کے حوالے سے قال کی ہے۔

ي الى راوى ني سندك ساته حضرت عبدالله بن مسعود و التفيز سے بي حديث قل كى ہے: (نبى اكرم مَنَّ اللَّهُ الله عبد الله على الله على الناس زمان يقعدون في البسجد حلقا حلقا، انها همتهم الدنيا، فبن جالسهم فليس لله

" ''لوگوں پرایک ایسا زمانہ آئے گا جب وہ سجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے اور ان کا مقصد صرف دنیا ہوگی جو مخص ان کی ہمنشینی اختیار کرے تواللہ تعالیٰ کواس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی''۔

شیخ ابن عدی عشینه فر ماتے ہیں:اس راوی سے اس طرح کی''مئکر'' روایات نقل کی گئی ہیں جن کی متابعت نہیں گی گئی۔

# ﴿جنراويون كانام "بريع" ہے﴾

١٦٢١- بزيع بن عبدالله اللحام، ابوخازم

ا مام بخاری مینشد فرماتے ہیں:اس نے ضحاک سے احادیث کا ساع کیا ہے اوران سے محمد بن سلام،ابومعاویہ،ابن راہویہ نے روایات نقل کی ہیں۔

اس نے کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ حافظ ابونعیم نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(امام ذہبی عُشَاللہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: بیراوی"معروف" نہیں ہے اوراس کے حوالے سے ایک" مسند" روایت منقول

ہے۔ کا

یجیٰ بن سعیداورامام نسائی میشد نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

١١٦٣ - بزيع بن عبدالرحمان

انہوں نے نافع سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوحاتم رازی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

اساعیل بن عیاش نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر دلا الله اسے نبی اکرم مُن اللَّهُ کا بیفر مان فل کیا ہے:

سفر البرأة مع عبد هاضيعة

MANUEL 19 MANUEL

''عورت کااپنے غلام کے ساتھ سفر کرناخرانی پیدا کرتا ہے''۔

## ۱۱۲۴ بریع بن عبید بن بزیع مقری بزاز

بدراوی ''معروف''نہیں ہے۔

خطیب بغدادی نے''حرف حاء''سے شروع ہونے والے ناموں کے باب میں اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے۔

بزیع بن عبید کہتے ہیں: میں نے سلیمان بن موئی خمری کے سامنے احادیث پڑھیں تو انہوں نے پانچ روایات مجھے مزید سائیں اور وہ لے:

نے اپنے ہاتھ کے ذریعے گئتی کی اور پھر مجھ سے بولے: تہمارے لیے اتناہی کافی ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے مزید سائیں تو وہ بولے:
میں نے اپنے استاد سلیم کے سامنے پانچ روایات پڑھی تھیں 'پھر انہوں نے مجھے سے یہا تھا تہمارے لیے اتن ہی کافی ہیں۔ میں نے کہا:
آپ مزید بیان کیجے تو وہ بولے: میں نے اپنا استاد حمز و کے سامنے روایات پڑھئی شروع کمیں تو انہوں نے پانچ روایات کے بعد یہ کہا کہ اتناہی کافی ہے تو میں نے کہا آپ مجھے مزید سنا ہے تو وہ بولے میں نے اپنا استادا ممش کے سامنے احادیث پڑھنا شروع کمیں تو انہوں نے پانچ روایات کے بعد انہوں نے بحکے روک دیا اور کہا کہ انہوں نے پانچ روایات کے بعد مجھے روک دیا اور کہا کہ میں نے اپنا سائی نے سان اور کہا کہ میں نے اپنا سائی کی سے سنا شروع کمیں تو انہوں نے پانچ روایات کے بعد مجھے روک دیا اور رہا کہ میں نے اپوعبدالرحمان سلمی کے سامنے روایات پڑھنا شروع کمیں تو انہوں نے پانچ روایات کے بعد مجھے روک دیا اور بو لئے ہمارے لیے میں نے ابوعبدالرحمان سلمی کے سامنے روایات پڑھنا شروع کمیں تو انہوں نے پانچ روایات کے بعد مجھے روک دیا اور بو لئے ہمارے لیے اتنائی کافی ہے۔ قرآن ای طرح پانچ پانچ کی تحق کمیں تو انہوں نے پانچ روایات کے بعد مجھے روک دیا اور بولے ہمارے النانی کافی ہے۔ قرآن ای طرح پانچ پانچ کی کے انہوں نے پانچ تھی بہاں تک کہ انہوں نے یہ سورت کا محکم مختلف ہے گیوں کہ وہ ایک ساتھ بازل ہوئی تھی۔ اس کے ہمراہ ہم آسان سے ستر فرضتے آئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے یہ سورت نی اکرم منائے تا تھی کہائی 'میں نے جس مجھی بیار پراس کو تلاوت کیا اللہ تعالی نے اسے شفاع طاکر دی''۔

پدروایت''موضوع''ہاوراہے کیم بن نیسلی نے نقل کیا ہے۔

## ۲۵ ۱۱– بزیع ،ابوالحواری

کنا بنقل الهاء فی جلود الابل علی عهد دسول الله صلی الله علیه وسلم "نتا بنقل الهاء فی جلود الابل علی عهد دسول الله صلی الله علیه وسلم "نتیارم مَنَاتِیْنِ کے زمانه اقدس میں ہم لوگ اونٹوں کی کھالوں میں پانی منتقل کیا کرتے ہے"۔ میراوی"معروف" نتہیں ہے اوران سے روایت نقل کرنے میں منہال بن بحرمنفرد ہیں۔ امام بیہی نے سنن کبیر کے پہلے جزء میں اسے قل کیا ہے۔ اور کہا ہے ۔ اس کی سند" قوی" نتہیں ہے۔

MANUAL OF THE THE TOTAL

۲۷ ۱۱ – بزیع ابوعبدالله

ان سے عفان نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''معروف''نہیں ہے۔

# ﴿جنراوبون كانام "بسام" ہے ﴾

١١٦٧- بسام بن خالد

اذا بنغكم عنى حديث يحسن بى ان اقوله فانا قلته اذا بلغكم عنى حديث لا يحسن بى ان اقوله فليس منى ولم اقله

'' جب شہیں میرے حوالے سے کوئی حدیث پنچے جس کے بارے میں تمہارا بیا ندازہ ہو کہ میں نے وہ بات کہی ہے' تو میں نے وہ بات کہی ہے' تو میں نے وہ بات کہی ہوگہ اس طرح کے وہ بات کہی ہوگہ اس طرح کی بات کہوں تو وہ میری بات نہیں ہوگی اور میں نے وہ نہیں کہی ہوگی'۔

امام ابوحاتم مبتالتہ غرماتے ہیں: بیروایت''منکر'' ہے' ثقہ راویوں نے اسے''مرفوع''حدیث کےطور پرنقل نہیں کیا ہے۔

### ١٦٨ - بسام بن يزيدالنقال

انہوں نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی جیسینفر ماتے ہیں:ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

(امام ذہبی مجین فیرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں:روایت کرنے میں بیدرمیانے درجے کا ہے۔

جباں تک بسام بن عبداللہ( س)صیر فی کوفی کاتعلق ہے' تووہ'' ثقه'' ہیں۔

یہ 150 ہجری کے بعد تک زندہ رہے۔

# چن راویوں کا نام بسر ہے ﴾

١١٦٩- بسر بن مجن ( س )الديلي

ان سےزید بن اسلم نے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی''معروف''نہیں ہےاس کے والدنبی اکرم مٹائیٹر کے صحابی تھےاس کی نقل کر دہ روایت درج ذیل ہے:

MARCON DEDONATION OF THE SECOND OF THE SECON

صل مع الناس وان كنت قد صليت

''لوگول کے ساتھ نمازادا کرواگر چیتم پہلے نمازادا کر چکے ہو''۔

#### • ١١٥ - بسر بن ابوارطاة

ایک قول کےمطابق انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہےاورایک قول کےمطابق پیشرف حاصل نہیں ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب 'الکامل' میں کیا ہے۔

واقدی کا کہنا ہے جب نبی اکرم مُثَاثِیَّا کا وصال ہوااس وقت بسر نامی بیراوی کم سن تھے۔انہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیَا کے احادیث کا ساع نہیں کیا۔

یجیٰ بن معین بیشته کہتے ہیں: بیایک برا آ دمی تھااہل مدینہ نے اس کے صحابی ہونے کا انکار کیا ہے۔

# چن راوبوں کا نام بسطام ہے ﴾

ا ۱۱۷ - بسطام بن جميل شامي

انہوں نے تابعین سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی بین یفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ احادیث کی کوئی (استنادی) حیثیت نہیں ہے۔

## ۲۷۱۱-بسطام بن حریث (د)

يه مجهول الحال ہے۔

اس نے اشعب بن عبداللہ اوراس سے پہلے کے طبقے سے علق رکھنے والے افراد سے احادیث کا ساع کیا ہے۔ ان سے روایت نقل کرنے میں سلیمان بن حرب منفر دہیں۔

### ٣١٤- بسطام بن سويد

یہ پہتہیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

## م 211- بسطام بن عبدالوماب

انہوں نے مکول سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دار قطنی میشنفر ماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

# ﴿ جن راو يول كانام بشار ہے ﴾

۵۷۱۱- بشار بن حکم (ضمی بصری)

انہوں نے ثابت بنانی ہےروایات نقل کی ہیں۔

اس کی گنیت''ابو بدر'' ہے۔

امام ابوزرعدرازی میشنیغر ماتے میں:یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

امام ابن حبان میشنیغر ماتے ہیں: ثابت ہے بعض روایات نقل کرنے میں یہ منفر دہے جوروایات ثابت سے منقول نہیں ہیں۔ ان سے ابراہیم بن حجاج شامی نے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابن عدی مبید نیز ماتے میں : میں بیامید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہےاوراس کی کنیت'' ابو بدر'' ہے۔

(امام ذہبی بیست فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس کے حوالے ہے "مند بزار" میں حضرت انس طالعی سے بیروایت منقول

*ہے۔* 

يا ابا ذر، عليك بحسن الخلق، وطول الصبت، فما عمل الخلائق بمثلها

''اے ابوذ رائم پراچھے اخلاق اور طویل خاموثی اختیار کرنالا زم ہے' کیوں کمخلوق نے ان دونوں کی مثل کوئی عمل نہیں کیا ہوگا''۔

### ۲ کا ۱- بشار بن عبدالملک

یہ ابوسلمہ تبوذ کی کا استاد ہے۔

شیخ کیلی بن معین جیالیتانے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

#### ۷۷۱۱- بشار بن عبیدالله

انہوں نے عطاء بن ابومیمونہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے ابوعمر الغد انی نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی میسند فرماتے ہیں: بیراوی''متروک'' ہےاوراس کامعاملہ انتہائی''منکر'' ہے۔

## ۸۷۱۱-بشار بن عمر خراسانی

انہوں نےمصر میں رہائش اختیار کی تھی۔ حمید طویل سے روایات نقل کی ہیں اور ابوحا کم نے اس سے احادیث کا ساع کیا ہے اور اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔

## 9 کا ا- بشار بن عیسی بصری الا زرق ( س ) ابوعلی

انہوں نے ابن مبارک سے اور ان سے ابن مدینی نے روایات نقل کی ہیں۔

AlHidayah - الهداية

مجھے ہیں معلوم کہ بیکون ہے۔

## • ۱۱۸ - بشار بن قیراط، ابونعیم نیشا پوری

سے شعبہاورحماد (بن زید ) سے روایات نقل کی ہیں اور بیجماد بن قیراط کا بھائی ہے۔

ابوزرعه نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

ً امام ابوحاتم بروسيغر ماتے ہيں: اس کی فقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

شیخ ابن عدی میشینغر ماتے ہیں:اس نے ایسی روایات نقل کی ہیں جومحفوظ نہیں ہیں اوریہ ضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے۔

بثار کی نقل کردہ''منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص طالنیڈ سے''مرفوع'' حدیث کے طور پر

### منقول ہے۔

قال: ليباشر الرجل درهمه بنفسه، فانه لا يؤجر على غبنه

نبی اکرم مَنَافَیْنِ نے ارشادفریا: آ دمی کواپنادرہم اپنے پاس رکھنا جا ہے' کیوں کہاہے اس کے نبن پراجرنہیں دیا جائے گا''۔

شیخ ابن عدی مُنتِنند فرماتے ہیں:اس کی رائے تبدیل ہوتی رہتی تھی۔

عمار بن حسن نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

## ۱۸۱۱-بشار بن كدام (ق) كوفي

یہوکیع کااستاد ہے۔

امام ابوزرعه رازی عبیات نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

ابومعاوید نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر والقائل سے نبی اکرم مَثَلَ اللَّهُ کار فرمان قل کیا ہے:

اليبين حنث او ندمر،

' دفتم ٹوٹ جاتی ہے یا ندامت کا باعث بنتی ہے'۔

بدروایت ابن ابوشیبہ نے قل کی ہے۔

### ١١٨٢ - بشاربن موسىٰ الخفاف، ابوعثمان بغدادي

امام بخاری جیسینفر ماتے ہیں: میں نے اس کے حوالے سے احادیث تحریر کی تھیں ' پھر میں نے اس کی احادیث کوترک کر دیا۔

یخی اورامام نسائی بیتانیہ کہتے ہیں: یہ ' نقعہ' نہیں ہے۔

امام ابوزرعدرازی بناسته فرماتے بین:ید صعیف" ہے۔

شیخ ابن عدی نمیشینز ماتے ہیں: مجھے یہ بات پہتہ چلی ہے کہ ابن مدینی نے اس کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نمیشند کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ميزان الاعتدىل (أرو) جدور كالمكال المروب على المحالين المروب على المحالين المروب على المحالين 
اس کی نقل کردہ روایات یں ہے وئی ''منکر'' چیز نظر نہیں آئی اور جس نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔اس کا قول زیادہ مناسب

اس کی روایات میں ایک وہ روایت بھی ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ نضر بن انس سے قل کی ہے۔

قال انس: خرج عثمان مهاجرا الى الحبشة، معه بنت النبى صلى الله عليه وسلم، فاحتبس خبرهم على الله عليه وسلم، فكان يخرج يتوكف الخبر، فقال: صحبهما الله، ان عثمان لاول من هاجر الى الله بآهله بعد لوط

(امام ذہبی مُیانیات کہتے ہیں) میں یہ کہتا ہوں اس راوی کے حوالے سے امام احمد بن صنبل مُیانیات کے صاحبز ادی عبداللہ بن احمد اور بغوی نے روایات نقل کی ہیں۔

علی بن مدینی کہتے ہیں:بغداد میں ایسا کو کی شخص نہیں تھا جوسنت کے بارے میں اس سے زیادہ ہخت ہو۔

ابوعبید کہتے ہیں: میں نے امام ابوداؤ د مجین سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: امام احمد مُجَنَّاتُنَّ نے اس کی احادیث تحریر کی ہیں ان کی اس کے بارے میں رائے اچھی تھی کیکن میں اس کے حوالے سے احادیث بیان نہیں کرتا ہوں۔

(امام ذہبی مُیانینظر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ان کا انتقال 228 ہجری میں ہوا۔

اس نے ابوعوانہ اور دیگرا کابرین سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن غلا بی کہتے ہیں: کیچیٰ بن معین ٹریافتہ کہتے ہیں: بشارخفاف نامی راوی د جال لوگوں میں سے ہے۔

بشار کے بارے میں یہ بات منقول ہےوہ یہ کہتے ہیں: قیامت کے دن کاوعدہ ہے تو اس دن میرااور کیجیٰ بن معین مجین ترا رس

جائے گا۔

# چن راو بول کا نام بشرہے ﴾

۱۱۸۳-بشرین ابراجیم انصاری مفلوج ،ابوعمرو

عقیلی فرماتے ہیں:انہوں نے اوزاعی کے حوالے سے''موضوع''روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابن عدی نیستنفر ماتے ہیں:،میر سے نز دیک میشخص احادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

امام ابن حبان مبین فرماتے میں: اس سے علی بن حرب نے روایات نقل کی ہیں اور ثقه راویوں کے حوالے سے روایات اپنی طرف

ہے ایجاد کر لیتاتھا۔

اس راوی نے جوغیر مشندروایات نقل کی ہیں'ان میں سے ایک روایت رہ ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت واثلہ طالنگڑ سے نقل کی ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة اوثق في خاتبه خيطا

'' نبی اکرم مَنْاتَیْزِ کم جب قضائے حاجت کااراد ہ کرتے تھے تواپی انگوشی میں دھا گہ باندھ لیتے تھے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈانٹٹٹا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم ملاقیق نے ارشادفر مایا ہے: )

ما عمل عبد ذنبا فساءه الاغفر له، وان لم يستغفر منه

'' جب کوئی بندہ گناہ کرے اور وہ گناہ اسے برا لگے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے ٔ اگر چہ اس نے اس گناہ ہے مغفرت طلب نہ کی

شیخ ابن عدی میسینی فرماتے میں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ مجامد کے حوالے سے حضرات عبادلہ: یعنی حضرت عبدالله بن عمر و ڈالٹنڈا ورحضرت عبداللّٰہ بن عباس ڈالٹوئنا ورحضرت عبداللّٰہ بن زبیر ڈلٹخنا سے بیروایت''مرفوع''حدیث کےطور رنِقل کی ہے۔

القاص ينتظر المقت،الستمع ينتظر الرحمة،التاجر ينتظر الرزق،المكاثر ينتظر اللعنة،النائحة ومن حولها عليهم لعنة الله والبلائكة

''قصہ گونا پیندید گی کا انتظار کرتا ہے غور سے سننے والا رحمت کا انتظار کرتا ہے' تاجر رزق کا انتظار کرتا ہے' کثرت ظاہر کرنے والالعنت کاانتظار کرتاہے' نوحہ کرنے والی عورت اوراس کے اردگر د کے افراد پراللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی

اس سے بیروایت جھی منقول ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ ڈلائٹنڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْنِم نے ارشا وفر مایا ہے: )

رب عابد جاهل، ورب عالم فاجر، فاحذروا هذين، فان اولئك فتنة الفتناء

'' کئی عبادت گز ارجاہل ہوتے ہیں اور کئی عالم گناہ گارہوتے ہیں تو تم ان دونوں سے بچؤ' کیوں کہ بیسب سے بڑا فتنہ ہیں''۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و خالفیڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْزُم نے ارشا وفر مایا ہے: ) ان الله وملائكته يترحمون على مقرين على انفسهم بالذنوب

'' بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے اپئے گنا ہوں کا اعتراف کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹیڈ سے نبی اکرم مَٹائٹیٹر کا بیفر مان نفل کیا ہے:

مضغتان لا يموتان الانفحة والبيض

'' دولوکھڑےایسے ہیں جومرتے نہیں ہیں۔ایک بکری کے بیجے کامعدہ دوسراانڈا۔

ميزان الاعتدال (أردو) جدروم

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ڈائٹٹڈ سے نبی اکرم مَٹائٹٹٹ کا پیفر مان َقل کیا ہے:

العمل والإيمان شريكان اخوان لا يقبل واحد منهما الإبصاحبه

'' دعمل اورایمان دوشرا کت دار بھائی ہیں'ان میں ہےکوئی ایک دوسرے کے بغیر قبول نہیں ہوتا''۔

عقیلی فرماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈلیٹھٹا نے قل کیا ہے:

حدثني معاذ انه شهد ملاك رجل من الانصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح انصارى، وقال:على الالفة والخير والطائر البيبون، دففوا على رأس صاحبكم، فدفف على رأسه،اقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر، فنثر عليهم، فأمسك القوم، فلم ينتهبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ازين الحلم اَلا تنتهبون ؟ قالوا: يا رسول الله انك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا قال: انها نهيتكم عن نهبة العساكر ولم انهكم عن نهبة الولائم، فانتهبوا قال معاذ: فوالله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجررنا ونجرره في ذلك النهأب

''(سیّدہ عائشہ ڈٹائٹیٹا بیان کرتی ہیں:) حضرت معاذ ٹلائٹیڈنے مجھے بیہ بات بتائی کہوہ نبی اکرم مُٹاٹیٹیٹر کے ہمراہ ایک انصاری کی شادی میں شریک ہوئے ۔ نبی اکرم مَنْ ﷺ نے خطبہ دیا'اس انصاری کا نکاح ہوگیا تو نبی اکرم مَنْ ﷺ نے ارشا دفر مایا: باہمی محبت' بھلائی اور بہتری کے ساتھ (تمہاری پیشادی ہو )تم لوگ اینے ساتھی کے سریر دف بجاؤ تو اس تحض کے سریر دف بجایا گیا' پھر کچھ تھال لائے گئے جن میں پھل اور شکرتھی۔وہ ان لوگوں پر نچھاور کیا گیا تو کچھ لوگ رُک گئے اور انہوں نے اسے نہیں لوٹا۔ نبی ا کرم مَثَاثِیْاً نے ارشا دفر مایا:

برد باری اچھی چیز ہے کیکن تم لوگ اسے لوٹ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے عرض کی: آپ نے فلاں دن ہمیں لوٹیے سے منع کیا تھا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْنَا نے فر مایا: میں نے تمہیں شکر کولو شخے سے منع کیا ہے ولیمے (پرلٹائی جانے والی کھانے کی چیزوں ) کو لوٹنے سے منع نہیں کیا۔ تو تم لوگ اسے لوٹو۔

حضرت معاذ رها تفنؤ بیان کرتے ہیں: الله کی قسم! میں نے نبی اکرم مَالْقَیْزُم کود یکھا کہ وہ چیزلو منے ہوئے آ ہمیں تھنچ رہے تصاورہم آپ کو مینچ رہے تھ''۔

(امام ذہبی ٹیشنٹ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں بیروایت جھوٹی ہے۔اس روایت کو بنو ہاشم کے غلام حازم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ ڈلائٹنڈ سے روایت کیا ہے اور اس کی مانندایک روایت حضرت انس ڈلٹٹنڈ سے منسوب کر کے بیان کی گئی

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذر ڈلائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُثَاثِیْنِمُ نے ارشا دفر مایا ہے: ) يا على، انا اخصمك بالنبوة، ولا نبوة بعدى، و (انت) تخصم بالناس بسبع: انت اولهم ايمانا،

(i)(ce) plecen

واوفاهم بعهد، واقومهم بآمر الله، واقسهم بالسوية، واعدلهم، وابصرهم بالقضاء، واعظمهم عند الله مزية يوم القيامة

''اے علی! میں نبوت کے حوالے سے تم سے الگ ہوں' کیوں کہ میر بے بعد نبوت نہیں ہے لیکن تم سات حوالوں سے لوگوں سے منفر دہو۔ تم سب سے پہلے ایمان لائے 'سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے ہو'اللہ تعالیٰ کے حکم کوسب سے زیادہ قائم کرنے والے ہو' برابری کی بنیاد پر سب سے بہتر تقسیم کرنے والے ہو' فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ عادل اور سب سے بلندم تے کے مالک عادل اور سب سے بلندم تے کے مالک ہوگے'۔

### ۱۸۴-بشربن آدم (د،ت،ق)

انہوں نے اپنے نا نااز ہرسمان اورا بن مہدی کےحوالے سے اوران سے ابوعرو بہ، ابن صاعد نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم مُشارِّ اورامام نسائی مِشائد عزراتے ہیں: ریز' قوی'، نہیں ہے۔

امام نسائی مُشِاللَّهُ نے میر بھی کہاہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھری ہے،ابن حبان نے اسے'' قوی'' قرار دیا ہے۔

## ۱۸۵-بشر بن آ دم ضربر (خ) بغدادی الکبیر

۔ انہوں نے حماد بن سلمہاور (ان کے ) طبقے کے افراد سے اوران سے بخاری'ابراہیم حربی اورمتعد دافراد نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن سعد نے کہا ہے:اس نے بہت سے لوگوں سے احادیث کا ساع کیا ہے۔ میں نے اپنے اصحاب (محدثین ) کو دیکھا ہے کہ وہ اسے ''متقن'' قرار دیتے ہیں۔

> امام ابوحاتم بُرِینِینْ فرماتے ہیں:یہ''صدوق''ہے۔ امام دارقطنی بُرِینِینفر ماتے ہیں:یہ'' توی''نہیں ہے۔ ابن قانع کہتے ہیں:ان کا انتقال218 ہجری میں ہوا۔

### ۱۱۸۲-بشر بن اساعیل بن علیه

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم عمینا نیز بھیول''ہے۔

## ۱۱۸۷- بشر بن بکر بن حکم

انہوں نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوالفتح از دی مِیٹائیڈ مراتے ہیں: یہ 'مئر الحدیث' ہے۔ بیر اوی ''معروف''نہیں ہے۔ MAN CON MAN TON THE SE

## ۱۸۸-بشر بن بکرتنیسی (خ)

یہ 'صدوق''اور' ثقہ'' ہے۔اس میں کوئی طعن نہیں ہے۔

انہوں نے اوز اعی سےروایات نقل کی ہیں۔

اس کا انتقال 205 ہجری میں ہوا۔

### ۱۱۸۹ – بشرین ثابت (ق) بزار

انہوں نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیاہے۔امام ابوحاتم جیسنظر ماتے ہیں:یہ' مجہول''ہے۔

(امام ذہبی بیشید فرماتے ہیں:) میں بید کہتا ہوں:اس کے حوالے سے حسن الخلال، دارمی، عباس دوری، اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں' جبکہ اس نے ابوخلدہ سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

بشربن آ دم نے ان سے روایات نقل کی ہیں اور انہوں نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

#### ۱۱۹۰-بشر بن جبله

انہوں نے مقاتل بن حیان ،کلیب بن وائل سے اوران سے بقیہ وغیرہ نے روایا نے نقل کی ہیں۔ شخ ابوحاتم رازی اوراز دی نے انہیں''ضعیف'' قر اردیا ہے۔

### ۱۹۱۱ – بشر بن جشاش

انہوں نے ملیکہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم میشاند فرماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

## ۱۱۹۲ – بشر بن حرب (س،ق) ابوعمر والند بي بصرى

"ندب"،"ازد قبیلے کی شاخ ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے ابوسعیداورایک جماعت یے قل کی ہیں۔

ان سے شعبہ جماد بن زیدنے روایات نقل کی ہیں۔

علی بن مدینی اوریخیٰ بن سعید نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

امام احمد بن خلبل مُنِث يغرمات ميں: يه 'قوی' منہيں ہے۔

شخ ابن خراش فرماتے ہیں: بیراوی 'متروک' ہےاور حماد بن زیدایں کی تعریف کیا کرتے تھے۔

محمد بن عثان بن ابوشیبہ کہتے ہیں: میں نے ابن مدینی ہے اس کے بارے میں دریافت کیا: تووہ بولے: یہ ہمارے نز دیک'' ثقه''

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

شیخ ابن عدی میسنی فرماتے ہیں:میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔میرے علم کے مطابق اس سے کوئی ''مکر''روایت منقول نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُشِنت فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ان کا انتقال120 ہجری کے آس پاس ہوا۔

حدثنا بشر بن حرب، قال: كنت في جنازة رافع بن خديج ونسوة يبكين ويولولن على رافع، فقال ابن عمر: ان رافعاً شيخ كبير لا طاقة له بعذاب الله، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان البيت ليعذب ببكاء اهله عليه

بشر بن حرب کہتے ہیں: میں حضرت رافع بن خدیج ٹالٹنٹؤ کے جنازے میں شریک ہواو ہاں کچھ خوا تین رور ہی تھیں اور حضرت رافع طِلْنَيْذِ پر گریه کررہی تھیں' تو حضرت عبداللہ بن عمر طِلْقَهُا نے فر مایا: حضرت رافع طِلْنَیْذِ پر گریه کررہی تھیں' تو حضرت عبداللہ بن عمر طِلْقَهُا نے فر مایا: حضرت رافع طِلْنَیْذِ پر گریه کررہی تھیں' تو حضرت عبداللہ بن عمر طِلْقَهُا نے فر مایا: حضرت رافع طِلْنَائِذَ عمر رسیدہ آ دمی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں' جبکہ نبی اکرم مٹائیٹیز نے فرمایا ہے:'' بیشک میت کے اہلِ خانہ کے اس پررونے کی وجہ سےمیت کوعذاب دیا جاتا ہے'۔

عن بشر بن حرب، عن ابن عمر: ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شهر واحد ''بشر بن حرب نے حضرت عبداللہ بن عمر طِلْقَتُهَا کا یہ بیان ُقل کیا ہے' نبی اکرم مُلْقَیْمَ نے ایک مہینے کے علاوہ تبھی قنوت ناز اینہیں

وبه، عن ابن عمر، قال: رأيتكم ورفع ايديكم في الصلاة والله انها لبدعة، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قط

''بشرنے ہی حضرت عبداللہ بن عمر ٹھانتھا سے قل کیا ہے: میں نے تمہیں نماز کے دوران رفع یدین کرتے دیکھا ہے اللہ کی قتم! یہ بدعت ہے۔ میں نے نبی اکرم منافیظم کوبھی پیرکرتے ہوئے نبیں دیکھا''۔

حماد کہتے ہیں:اس وقت انہوں نے اپناہا تھا پی گردن پراس طرح ر کھلیا۔

#### ۱۱۹۳-بشر بن حرب بزاز

(اورایک قول کے مطابق):اس کانام بشیر ہے۔

امام ابن حبان مجتل فرماتے ہیں: یہ ایک عمر رسیدہ مخص ہے جس نے ابور جاءاور عطار دی کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ ''ندنی' ننہیں ہے۔جس کاذ کراس سے پہلے ہو چاہے۔

ان سے عبدالرحمٰن بن عمرو بن جبلہ نے روایات نقل کی ہیں اور بیا نتہائی''منکرالحدیث'' ہے۔

پھرانہوں نے اس راوی کے حوالے سے بیر وایت نقل کی ہے:

عن الزبير بن عوام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خليفه بعدى ابوبكر،عمر، ثم يقع الاختلاف، فقبنا الى على فاخبرناه، فقال: صدق الزبير، سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول ذلك،

'' حضرت زبیر بن عوام رفیانینی فرماتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مٹانینی کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا' (پھر )عمر ہوگا' پھراختلاف ہوجائے گا۔ ( راوی کہتے ہیں: ) ہم اٹھ کر حضرت علی بٹائینی کے پاس گئے اور انہیں بی بات بتائی تووہ بولے: حضرت زبیر مٹائنیڈ نے سچ کہا ہے۔ میں نے بھی نبی اکرم مٹائینی کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے'۔ بیروایت قطان نے'' رقہ''میں اپنی سند کے ساتھ ہمیں بیان کی۔

(امام ذہبی عُرِیالیّہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: بیروایت جھوٹی ہے اوراس میں خرابی کی بنیادعبدالرحمٰن نامی راوی ہے 'کیوں کہ بیہ راوی'' کذاب'' ہے۔

## ۱۱۹۴-بشر بن حسين اصبهاني

بەز بىر بن عدى كاشاگرد ہے۔

امام بخاری مِتاللہ فرماتے ہیں: یمکل نظرہے۔

امام دار قطنی مُتِللَّه فرماتے ہیں: بیراوی''متروک' ہے۔

شیخ ابن عدی میشند فرماتے میں:اس کی نقل کردہ اکثر روایات محفوظ نہیں میں۔

امام ابوحاتم مُیننینفر ماتے ہیں: بیزبیر کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا تھا۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ زبیر کے حوالے سے حضرت انس ڈٹائٹڈ سے بیر' مرفوع'' حدیث نقل کی ہے۔

من حول خاتبه او عمامته او علق خيطا ليذكره فقد اشرك بالله، ان الله هو يذكر الحاجات

''( نبی اکرم مَثَالِیَّا ِ فرماتے ہیں: ) جو شخص کوئی چیزیا در کھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کو یا عمامے کو دوسرے رُخ پر کردے یا کوئی

دھا گہ باندھ لے تواس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا' کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ضرور تیں یا دکروا تاہے''۔

پھرانہوں نے اس سند کے ساتھ 100 روایات نقل کی ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے۔

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الاعبال الحل والرحلة قيل: ما الحل والرحلة ؟ قال: افتتاح القرآن وختبه

'' حضرت انس طِالنَّمَٰهُ نے نبی اکرم مَلَ ثَیْلِاً کا بیفر مان نقل کیا ہے: سب سے بہترین عمل''حل اور رحلت'' ہے۔عرض کی گئی جل اور رحلت سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فر مایا: قر آن (شروع سے ) پڑھنا شروع کرنا اور اسے ختم کرنا۔

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله بين كل لقمتين

'' حضرت انس ڈائٹنڈ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹیڈ ہم رولقموں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرتے تھے''۔

ﷺ ابن عدی مُسِنی فرماتے ہیں: زبیرنامی راوی'' ثقه''ہےاور بشرنامی راوی''ضعیف''ہے۔

اس کی فقل کردہ وہ روایات متنقیم ہیں جواس کے حوالے سے حجاج کے فقل کردہ نسخے کے علاوہ ہیں۔

(امام ذہبی بُر استے میں:) میں یہ کہتا ہوں: حجاج نے اس کے حوالے سے جونسخ اس کی اس میں ایک بدروایت بھی ہے۔ لیس احد احق بالحدة من حامل القرآن، لعزة القرآن فی جوفه

''قرآن کے عالم سے زیادہ درتگی کاحق داراورکوئی نہیں ہے' کیوں کہاس کے دل میں قرآن کاغلبہ ہے'۔

اس میں بیروایت بھی ہے:

ويل للتاجر يحلف بالنهار ويحاسب نفسه بالليل! ويل للصانع من غد وبعد غد

''اس تا جر کے لیے بربادی ہے جودن کے وقت (جھوٹی) قتم اٹھا تا ہے اور رات کے وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے اور چیز بنانے والے کے لیے بربادی ہے جوکل اور پرسول (کا جھوٹا وعدہ کرے)''۔

ابن ابوداؤ دینے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس ڈلٹٹنڈ سے قر آن کے عالم والی روایت نقل کی ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلٹٹنڈ سے نبی اکرم مُلٹٹیٹیم کا پیفر مان نقل کیا ہے:

لولا ان السؤال يكذبون لما افلح من ردهم

''اگراییانه ہوتا کہ وہ لوگ سوال کو حمیلا دیں گے توان کار دّ کرنے والاشخص کامیاب نہ ہوتا''۔

امام ابن حبان خیشنی فرماتے ہیں:بشر بن حسین نے زبیر کے حوالے سے ایک''موضوع'' نسخه قل کیا ہے جس میں ایک سوپچاس کے لگ بھگ احادیث ہیں۔

### ١١٩٥-بشر بن خليفه

امام ابوحاتم میسیغر ماتے ہیں ہے ''مجہول''اور''ضعیف الحدیث''ہے۔

١٩٩٢ - بشر بن رافع ( د،ت،ق ) ابوالا سباط نجرانی

انہوں نے بیخیٰ بن ابوئشرود گیرحضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

بيابلِ نجران كامفتى تقااور

ان سے صفوان بن نیسلی، حاتم بن اساعیل نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری خیشتنفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں اس کی متابعت نہیں گی گئی۔

امام احمد بن خنبل خمیشانفر ماتے ہیں: یہ' ضعیف' ہیں۔

یجیٰ بن معین مبتند کہتے ہیں:اس نے''منکر''روایات نقل کی ہیں اور دوسر نے قول کے مطابق:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام نسائی مُعِلَاتُهِ نے کہا ہے:یہ'' قوی''نہیں ہے۔

امام ابن حبان ٹرٹیانند فرماتے ہیں: اس نے''موضوع''روایات نقل کی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس نے جان بو جھ کر انہیں نقل کیا ہے۔ شخ ابن عدی ٹرٹیانند فرماتے ہیں: اس کی نقل کر دہ روایات میں کوئی حرج نہیں ہے' مجھے اس کے حوالے سے کوئی''منکر'' روایت نہیں كر ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْنِمُ نے ارشا دفر مایا ہے: ) السلام اسم من اسماء الله، وضعه في الارض، فأفشوه بينكم

''السلام'اللّٰدتعالیٰ کاایک نام ہے جھے اس نے زمین میں رکھا ہے توتم اپنے درمیان اسے پھیلاؤ''۔

شیخ ابن عدی میسنیة فرماتے ہیں:امام بخاری میسنیة اس بات کے قائل ہیں،بشر بن رافع یہ ابوالاسباط حارثی ہے جبکہ کیلی بن معین نیشت کا کہنا ہے کہ ابوالاسباط نا می شخص کوفہ کا رہنے والاعمر رسید ڈخص ہےاور بشر بن رافع دوسرا آ دمی ہےاوران دونوں کے حوالے ے (بشرطیکہ ) بیددومختلف آ دمی ہوں' کئی احادیث منقول ہیں اور بشر کی نقل کردہ روایات' ابواسباط کی نقل کردہ روایات سے زیادہ منکر

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈٹائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائٹینِم نے ارشا وفر مایا ہے: ) لا خير في التجارة الا كسب تأجر ان باع لم يمدح، وان اشترى لم يذم، وان كان عليه ايسر القضاء ، وان كان له ايسر التقاضى، واتقى الحلف والكذب في بيعه

'' تجارت میں بھلائی نہیں ہے ماسوائے اس تاجر کی آمدن کے جوفروخت کرتے ہوئے بے جاتعریف نہیں کرتا'خریدتے ہوئے ندمت نہیں کرتا' اگراس کے ذہے ادائیگی لازم ہو' تو آ رام ہے ادائیگی کر دیتا ہے اوراگراس نے وصولی کرنی ہو' تو آ رام سے تقاضا کرتا ہے'وہ اپنے سودے میں نشم اٹھانے اور جھوٹ بولنے سے بچتا ہے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائٹینِم نے ارشا وفر مایا ہے: )

لا حول ولا قوة الا بالله دواء من تسعة وتسعين داء ، ايسرها الهم

''لاحول ولا قوة الا بالله'ننانوے يماريوں كى دواء بُجن ميں سب ہے آسان عم ہے'۔

## اا- (صح) بشربن السرى بصرى الافوه (ع)

اس نے مکہ میں سکونت اختیار کی ۔

امام احمد بن حنبل مجينية فرماتے ہيں:اس نے سفيان ہے ايک ہزار احادیث كا ساع كيا' ہم نے اس ہے احادیث كا ساع كيا ہے۔ پھرانہوں نے بیصدیث ذکر کی:''(اس دن) کچھ چبرے روثن ہوں گے جواپنے پروردگار کی طرف دیکھرہے ہوں گے''۔

پھر کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اہلِ مکہ اور حمیدی نے اس پر حملہ کر دیا۔ بعد میں اس نے عذر پیش کیا' لیکن اس کا عذر قبول نہیں کیا گیا۔ اس نے اس حوالے ہے لوگوں سے لاتعلقی اختیار کرلی۔ جب میں دوسری مرتبہ مکه آیا تو پیر میرے پاس آتار ہا'لیکن ہم نے اس کے حوالے سے احادیث تحریز ہیں کیں۔ یہ ہارے ساتھ نرمی کامظاہرہ کرتار ہالیکن ہم نے اس سے اجادیث تح پرنہیں کیں۔

امام بخاری مجینات فرماتے ہیں:بشر بن السری ابوعمر ویہ وعظ کرنے والشخص ہے اور کلام کیا کرتا تھا'لیکن اس کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ميزان الاعتدال (أردو) جدردم كالمستحدد ميزان الاعتدال (أردو) جدردم

يکي بن معين بنيانه کتے ہيں: په نقه 'ہيں۔

امام حمیدی کہتے ہیں: جہمی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اوراس کے حوالے سے احادیث تحریر کرنا جائز نہیں ہے۔

شیخ ابن عدی جیسیه فرماتے ہیں:اس کے حوالے سے غریب روایات منقول ہیں اور اس نے مسعر اور تو ری سے روایات نقل کی ہیں۔ویسے شخص''حسن الحدیث'' ہےاوران لوگوں میں شامل ہے جن کی نقل کردہ احادیث تحریر کی جا کیں گی۔

اس کی نقل کردہ روایات میں پھے''منکر''روایات ہیں۔تاہم ہوسکتا ہے کہ پیسی محتمل شیخ کے حوالے سے ہوں۔

(امام ذہبی جیسی فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: انہوں نے معاویہ بن صالح اورز کریا بن اسحاق، سے اوران سے محمود بن غیلان اورعلی بن مدینی نے روایات تقل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل مبينيفر ماتے ہيں: په چیران کن حد تک' دمتقن'' تھا۔

امام ابوحاتم بیشنیفر ماتے ہیں: یہ ' ثبت' اور' صالح'' ہے۔

( امام ذہبی مُیسنی فرماتے ہیں: ) میں بیے کہتا ہوں: جہاں تک جہمیہ فرقے سے تعلق کا مسلہ ہے تو اس نے اس سے رجوع کرلیا تھا اور اس کی نقل کرده روایات ا حادیث کی کتابوں میں موجود میں \_

ان کا نقال 195 ہجری میں ہوا۔

## ۱۱۹۸ - بشرین مهل (عبدی)

انہوں نے ابان بن ابوعیاش سے روایات کفل کی ہیں۔

ابوحاتم نے اس کے حوالے سے روایات تحریر کی تھیں 'لیکن پھرانہوں نے اس کی روایات کو پر ہے کر دیا۔

## ۱۱۹۹ - (صح) بشربن شعیب (خ،ت،س) بن ابوتمز وتمصی

یہ 'صدوق''ہے۔ابن حبان نے نقطی کی ہے کہ اس کا ذکر کتاب ' الضعفاء' میں کردیا ہے۔

امام بخاری میں نے اس کے بارے میں بدکہا ہے: ہم نے اسے ترک کردیا ہے۔

توان الفاظ کی وجہ ہے ابن حبان کو غلط فہمی ہوئی' حالاں کہ امام بخاری نہیں نے یفر مایا تھا: ہم نے 212 ہجری میں اسے زندہ چھوڑ ا

امام بخاری ٹرمیاللہ نے اپنی ''صحیح'' میں اس کے حوالے ہے ایک واسطے سے روایت نقل کی ہے اور صحیح کے علاوہ ( دوسری کتابوں ) میں اور روایات بھی نقل کی ہیں' تا ہم بشر نامی اس راوی کے اپنے والد سے احادیث کے ہائے کے بارے میں شکوک بائے جاتے ہیں۔ امام احمد بن صبل بياسة فرماتے ميں: كسى نے اس سے دريافت كيا: كياتم نے اپنے والد سے ساع كيا ہے؟ ا س نے جواب ديا:جي نہیں۔سائل نے دریافت کیا: کیا جب تمہارے والد کے سامنے حدیث پڑھی جار ہی تھی تو تم موجود تھے'اس نے جواب دیا: جی نہیں۔ سائل نے دریافت کیا تم نے ان کے سامنے حدیث پڑھی ہے؟ اس نے جواب دیا: جی نہیں۔سائل نے دریافت. کیا: انہوں نے تہہیں

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلد درم

اجازت دی ہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں۔

امام احمد بن خنبل موسنة فرماتے ہیں: میں نے ثانوی حوالے کے طور پراس سے احادیث تحریر کی ہیں تاہم یہ واقعہ درست نہیں ہے کیوں کہ ابوحاتم نے امام احمد سے ساع کے علاوہ بیروایات نقل کی ہیں' بلکہ انہوں نے کہاہے: مجھے بیہ بات پتہ چلی ہے کہ امام احمد نے اس ہے بہوال کیا تھا۔

امام ابوزر عدرازی میشند فرماتے ہیں: بشر کا ساع ابوالیمان کے ساع کی مثل ہے کیوں کہ انہیں اجازت دی گئی تھی کین اس کے بارے میں ابوالیمان کے دریے ہو گئے تھے۔

وہ کہتے ہیں: میں نے شعیب کو یہ کہتے ہوئے سنا: جب وہ قریب المرگ تھے تو انہوں نے کہا: جس شخص نے ان تحریرات کا ساع کرنا ہےوہ آئہیں میرے بیٹے سے بن لے کیوں کہاس نے مجھ سے بینی ہیں۔

امام ابن حبان عِيناتَ مِن ماتے ہيں:ان كاانتقال 213 ججرى ميں ہوا۔

(امام ذہبی مُتِناللَّه فرماتے ہیں:) میں بیرکہتا ہوں:میرےعلم کےمطابق اس نے اپنے والد کےحوالے کےعلاوہ اور کوئی روایت نقل نہیں کی ہے۔

## • ۱۲۰ - بشر بن عاصم

انہوں نے حفص بن عمر سے اوران سے عبدالرزاق نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فر ماتے ہیں: بیدونوں''مجہول' ہیں۔

۱۲۰۱ – بشرین عاصم ( د،ت،ق ) بن سفیان ثقفی طائفی

یہ ' ثقہ' میں اورانہوں نے اینے والدسے روایات نقل کی ہیں۔

اس کا انتقال زہری کے بعد ہوا۔

## ۱۲۰۲ - بشر بن عاصم طائفی

انہوں نے عبداللہ بن عمروتا بعی سے اوران سے یعلی بن عطاء نے روایات نقل کی ہیں۔

۱۲۰۴-بشر بن عاصم ( د،س ) کیثی

یہ نصر بن عاصم کا بھائی ہے۔

انہوں نے حضرت علی طالغنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام نسائی میشند نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیاہے۔

### ۴۰۱۲-بشر بن عباد

انہوں نے حاتم بن اساعیل سے روایات نقل کی ہیں۔

TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL T

بیراوی''مجہول''ہے۔

## ۵-۱۲۰ بشر بن عبيد الله قصيريا ابن عبد الله بصري

امام ابن حبان مُعِينات مُورات مين بيانتهائي "منكر الحديث" ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلائنڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَلَائِیْزَم نے ارشا وفر مایا ہے: )

من ادخل على اهل بيت سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقاً يستغفرون له الى يوم القيامة "موقف كسى گھرانے كوخوشى فراہم كرے تواللہ تعالى اس خوشى كۆرىيے ايك مخلوق بيدا كردے گاجو قيامت تك ال شخص كے ليے دعائے مغفرت كرتى رہے گی'۔

ہشام دستوائی نے حضرت انس ملائنڈ کے حوالے سے یہ 'مرفوع'' حدیث نقل کی ہے۔

ان الله اتخذ لى اصحاباً واصهاراوانه سيكون في آخر الزمان قوم يبغضونهم فلا تواكلوهم ولا تصلوا عليهم، ولا تصلوا معهم

''بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے کچھ ساتھی اور سسرالی عزیز بنائے ہیں۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جوان کے ساتھ بغض رکھیں گے تو تم ان لوگوں کے ساتھ کھانا پینانہیں' ان کی نمازِ جنازہ نہ پڑھنا اور ان کی اقتداء میں نماز نہ پڑھنا''۔

يەدونوں روايات انتهائی''منکر''ہیں۔

## ۲ ۱۲۰ - بيتر بن عبد الوماب اموى

اس نے وکیج کے حوالے سے '' مسلسل عید' والی روایت نقل کی ہے۔ شایداس نے بیرروایت ایجاد کی ہے یا پھر بیرروایت وکیج کے حوالے سے نقل کرنے میں بیرراوی الوعبیداللہ احمد بن محمد بن فراس بن الہیثم الفراسی بصری الخطیب ہے' جوسلیمان بن حرب کا بھانجا ہے۔

امام احمر کے حوالے سے بیراویت درج ذیل راویوں نے قل کی ہے:

ابوسعیداحمدابن یعقو ب ثقفی علی بن محمد بن داہر وراق،القاضی عبدالرحمٰن بن حسن ابن عبید ہمذانی،ابوحفص قصیر،احمد بن عمران اشنانی،جوحافظ ابونعیم کااستاد ہے؛علی بن احمد قزوین اوران کےعلاوہ دیگر حضرات کے

## ۱۲۰۷-بشر بن عبیدالدارسی

انہوں نے طلحہ بن زید، کے حوالے سے '' ثور'' سے روایات نقل کی ہیں۔

از دی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ شخ ابن عدی مِثاللة فرماتے ہیں:اس نے ائمہ کے حوالے سے ''مثکر'' روایات نقل کی ہیں۔ جو

WY WOOD IN THE WOO

تہائی''ضعیف''میں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ 'سیّدہ عاکشہ ﴿ لَيْتُنّا ہے بیاحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم سُلِیَّیِّزُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ان الله امرنى بمداراة الناس، كما امرنى باقامة الفرائض

َ بِشِكِ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھےلوگوں کی مدارات کرنے کااس طرح تئیم دیا ہے جس طرح مجھے فرائض قائم کرنے کا حکم دیا ہے'۔ میں میں نور نامیاں میں میں میں میں میں ایک کا اس طرح تئیم دیا ہے جس طرح مجھے فرائض قائم کرنے کا حکم دیا ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ عمر و بن شعیب ان کے والداور دادا کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

ما عبدالله بشيء مثل العقل

''عقل کی طرح کسی چیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر طاقطہا ہے بیروایت نقل کی ہے:

بادروا اولادكم بالكني، لا تغلب عليهم الالقاب

''اپنی اولا د کی کنیت مقرر کرنے میں جلدی کروتا کہان پرالقاب غالب ندآ جا کیں''۔

بيروايات فيحيخنهيل مين \_ والله المستعان \_

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ و التناؤے یہ حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مٹائیٹیو نے ارشادفر مایا ہے: )

من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له

جو شخص تحریر کرکے مجھ پر درود بھیجنا ہے ( یعنی درود شریف تحریر کرتا ہے ) فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائے رحمت کرتے رہتے

<u>ئيں''۔</u>

یدروایت''موضوع'' ہے۔

## ۱۲۰۸ - بشر بن عصمه مزنی

امام ابوحاتم بمتالة غرماتے میں یہ' مجہول' ہے۔

(امام ذہبی ٹیسٹیفرماتے ہیں:) میں بیے کہتا ہوں کیا بات بیان کی گئی ہے کہ بیصحابی ہیں۔ تاہم ان کی نقل کردہ روایات مستنزمیں

بيں۔

### ١٢٠٩-بشر بن عقبه

-------انہوں نے یونس بن خباب سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی''مجہول''ہے۔

### ١٢١٠ - بشربن علقمه

یہ بڑی عمر کے تابعی میں اوران کے حوالے سے الاسود بن قیس نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن مدینی نے ان کا تذکرہ''مجہول''

WY WOOD IN THE TOTAL TOT

راویوں میں کیاہے۔

#### ۱۲۱۱ - بشربن عماره

انہوں نے احوص بن حکیم سے روایات نقل کی ہیں۔

امام نسائی جنید نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہےاور دیگرلوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے۔

امام بخاری میستیفر ماتے ہیں:یہ معروف 'اور' منکر''ہے۔

شخ ابن عدی جیسینفر ماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری بٹائٹٹیٹ سے مید میٹ نقل کی ہے:

عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تدركه الابصار. قال: لو ان الجن والانس والشياطين والملائكة منذ خلقوا الى ان فنوا صفا واحدالها احاطوا بالله ابدا

''(ارثادِ باری تعالیٰ ہے)''آئکھیں اس کا ادراک نہیں کرسکتی ہیں''۔ نبی اکرم مٹائٹیٹی فرماتے ہیں:اگرتمام جنات انسان شیاطین اور فرشتے اپنی تخلیق سے لے کرفنا ہونے کے وقت تک ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کبھی احاطہ نبیر کر سکتے''۔

میروایت منجاب بن حارث نے اس کے حوالے سے قتل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ جانٹیڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابه الصداع مما ينزل عليه من الوحى غلف راَسه بالحناء، وكان يامر بتغيير الشيب، ومخالفة الاعاجم

''جب نبی اکرم ملگیوم کودی کے نزول کی شدت کی وجہ سے سرمیں درد کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اپنے سرمبارک پرمہندی لگا لیتے تھے اور آپ سفید بالوں کی رنگت تبدیل کرنے اور مجمیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیتے تھے''۔

شیخ ابن عدی جیسینظر ماتے ہیں :بشر نامی راوی کی روایت میرے نز دیک درسگی کے زیادہ قریب ہے۔

## ۱۲۱۲ - بشربن ابوعمرو بن علاء مازنی

امام ابوحاتم میشنفرماتے ہیں نیر مجہول' ہے۔

ابن طاہر کہتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات جھوٹی ہیں۔

## ۱۲۱۳ - بشر بن عون قرشی شامی

انہوں نے بکار بنتمیم، کے حوالے سے مکحول سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے سلیمان بن عبدالرحمٰن دمشقی نے تقریباً ایک سوروایات پرمشمل ایک نسخه نقل کیا ہے جس کی تمام روایات''موضوع'' تیں۔ان میں سےایک روایت ہیہے: MARCH IN THE THE TOTAL

السيف والقوس في السفر بمنزلة الرداء

''سفرکے دوران ملواراور کمان جا در کی طرح ہوتی ہیں'۔

ان میں سے ایک روایت رہے:

السحاق زنا النساء

''سحاق'عورتوں کا زناہے'۔

یہ سارانسخہ کمحول کے حوالے سے حضرت واثلہ ڈالٹنٹیز سے منقول روایات پر مشتمل ہے۔

بہابن حبان کا قول ہے۔

اور فرماتے ہیں: ابن قتیبہ نے عسقلان میں ہمیں اس نسخ کی روایات سائی تھیں۔

(ان میں سے ایک روایت ہے:)

حضرت واثله وٹائٹیونی ا کرم مٹائٹیوم کا پیفر مان فقل کرتے ہیں:

مثل الجبعة مثل قوم غشوا ملكا فنحر لهم الجزر، ثم جاء قوم فنحر لهم البقر، ثم جاء قوم فذبح لهم العصافير فذبح لهم العمافير

### ۱۲۱۴ -بشربن غالب اسدى

انہوں نے ابن شہاب زہری سے روایات نقل کی ہیں۔ شخ بوالفتح از دی ئیسلیفر ماتے ہیں: یہ 'مجہول'' ہے۔

## ١٢١٥ -بشربن غالب كوفي

اس نے اپنے بھائی بشیر بن غالب سے اور ان سے اعمش نے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوالفتے از دی مُشاند فر ماتے ہیں: بیر اوی''متر وک'' ہے۔

## ۱۲۱۲ -بشر بن غياث المرتبي

یہ بدعتی اور گمراہ مخص تھا'اس سے روایات نقل کرنا مناسب نہیں ہے اور قابلِ عزت بھی نہیں۔

اس نے امام ابو یوسف سے علمِ فقہ حاصل کیا اور اس میں مہارت حاصل کی پھراس نے علم کلام میں مہارت حاصل کی اور قرآن کے

مخلوق ہونے کا قول پیش کیا' اوراس بارے میں مناظرے بھی کیے۔اس نے جہم بن صفوان کونہیں پایا' لیکن اس نے اس کا نظریہ حاصل کرلیااوراس کے دلائل پیش کئے۔اوراس نظریے کی طرف دعوت بھی دی۔اس نے حماد بن سلمہاور دیگر حضرات سے احادیث کا ساع کیا

ابوالنضر ہاشم بن قاسم کہتے ہیں:بشر مرایسی کا باپ ایک یہودی تھا جوقصائی بھی تھا اور رنگریز بھی' وہ نصر بن مالک کے بازار میں کام

(امام ذہبی میں نیا نیاں میں ہے کہتا ہوں: بشرنے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں نمایاں مقام حاصل کیا تھا اور اپنے موقف کی وجہ ہے آنہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔

ا مام احمد بن حنبل مِیانتیفر ماتے ہیں: میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی کو سنا جب بشر نے بیفتو کی دیا کہ جو محض اس بات کا قائل ہو کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ عَلِیْلاً کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا' اسے تو بہ کے لیے کہا جائے گا' اگروہ تو بہ کرلے تو ٹھیک ورنہ اس کی گردن اُڑا دی

مروزی کہتے ہیں: میں نے ابوعبداللہ کو بشر کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا انہوں نے فر مایا: اس کا باپ ایک یہودی تھا اور بیخود امام ابو یوسف کی مجلس میں شورشرابا کیا کرتا تھا۔امام ابو یوسف نے اس سے کہا:تم باز آ جاؤور نہتم لکڑی کوخراب کرو گے کیعنی تمہیں مصلوب کردیا

قتیہ بن سعید کہتے ہیں:بشرمریسی کافر ہے۔

یزید بن ہارون کہتے ہیں: کیاتمہار بنو جوانوں میں کوئی ایباشخص نہیں جواسے علی الاعلان قبل کرے۔

بویطی کہتے ہیں: میں نے امام شافعی میشنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے مرکبی کے ساتھ قرعداندازی کے بارے میں مناظرہ کیا' میں نے اس کے سامنے اس بارے میں حضرت عمران بن حصین ڈاٹنڈ کی نقل کردہ روایت پیش کی تو وہ بولا: یہ جواہے۔ میں قاضی ابو مختری کے پاس آیااوراس کے سامنے یہ بات بیان کی تووہ ہولے: اے ابوعبداللہ! دوسرا گواہ لے کے آؤاوراہے مصلوب کرواؤ۔

اس کاانقال218 ہجری میں ہوا۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:اس کے حوالے سے شنیع اقوال نقل کئے گئے ہیں'ان کے انہی اقوال کی وجہ سے اہلِ علم نے اسے غلط قرار دیا ہےاورا کثر نے ان اقوال کی وجہ ہےاہے کا فرقر اردیا ہے۔اس نے چندا یک روایات فلل کی ہیں۔

امام ابوز رعدرازی مجین فیر ماتے ہیں:بشر مرکبی زندیق ہے۔

خطیب بغدادی نے اس کے حالات 6 ورقوں میں تحریر کئے ہیں'لیکن میں نے انہیں یہاں نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ 70 برس کی عمر میں فوت ہوا تھا۔

١٢١٧ - بشر بن فا فا ( ابوالهيثم )

انہوں نے ابونعیم سے روایات نقل کی ہیں۔

رِ ( ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم ٢٠٠٠ كي (١٠٠٠ كي) كي (١٠٠٠ كي)

امام دارقطنی بیتات نبیل' ضعیف' قرار دیاہے۔

اس نے609 ہجری میں اپنی سند کے ساتھ مروان اصفر کا یہ قول نقل کیا: میں نے حضرت انس ڈلائٹوڈ سے یہ دریافت کیا: کیا حضرت عمر طِلْلُغَدُّ نے قنوتِ نازلہ پڑھی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا: ( قنوتِ نازلہ اس ہستی نے بھی پڑھی تھی ) جوحضرت عمر طِلْلُغَدُّ سے بہترتھی ۔

بشرنا می اس راوی کے حوالے سے سنن دارقطنی میں مضرت عبداللہ بن عمر والفیاسے بیروایت منقول ہے: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة قائما قال: ( لا ) الا ان يحاف الغرق '' نبی اکرم منافیظ سے شتی میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاوفر مایا نہیں'البتۃ اگر ڈوینے کااندیشہ ہو( تو حکم مختلف ہے)''۔

## ۱۲۱۸ - بشر بن فضل بجل

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوموی اشعری ڈائٹنڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُؤَیِّیْدُ نے ارشادفر مایا ہے: ) اذا باشر الرجل الرجل والبرأة البرأة فهما زانيان ''جب کوئی مردکسی مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ مباشرت کریں تو وہ دونوں زنا کرنے والے ہوں گے''۔ شخ ابوالفتح از دی میسینفر ماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

## ۱۲۱۹ - بشر بن قاسم نیشا بوری

انہوں نے امام مالک مجتالیہ سے روایات نقل کی ہیں۔ امام حاکم فر ماتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

## ۱۲۲۰ - بشر بن قره ( د ) کلبی

انہوں نے ابو بردہ سے روایات تقل کی ہیں۔

اساعیل بن ابوخالد کے بھائی کےعلاوہ اورکسی نے بھی ان سےا جادیث روایت نہیں گی۔

(اورایک قول کےمطابق):اس کا نام قرہ بن بشر ہے۔

نہیں پنہ چل سکا کہ بیکون ہے۔ سے

اس کی نقل کردہ روایت سر کاری عہدہ طلب کرنے کی مذمت کے بارے میں ہے۔

### ۱۲۲۱ - بشر بن مبشر

شخ ابوالفتح از دی مجتلتہ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

## ۱۲۲۲ - بشر بن مختفز

انہوں نے ابوعمر کے حوالے سے''منکر''روایت نقل کی ہے۔

ا مام ابوز رعدرازی مجینینی ماتے ہیں: میں صرف اسی روایت کے حوالے ہے اس سے واقف ہوں۔

## ۱۲۲۳-بشر بن محمد بن ابان واسطى السكرى، ابواحمه

انہوں نے شعبہاورورقاء سے اوران سے ابوحاتم ،ابراہیم حربی اورایک جماعت نے روایا تفل کی میں۔

ان شاءاللدية صدوق 'مول كے۔ ابن عدى نے اس كے حوالے سے چارروایات نقل كيس اور فر مایا: مجھے بياميد ہے اس ميں كوئي

حرج نہیں ہے۔اس کی جن روایات کو' منکر' قرار دیا گیا ہے وہ اس سے پہلے کے راویوں کے حوالے تے' منکر' بول گی۔

امام ابوحاتم بیشتیسے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو وہ بولے پیشخ ہے۔

ابوالفتح از دی کہتے ہیں:یہ 'منگر الحدیث' ہے۔

(امام ذہبی بہت فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ عفان کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تاہم''ا قان' کے حوالے سے (اس کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا)۔

#### ۱۲۲۴ - بشربن معاویه بکالی

ان سے یعقوب بن محمد زہری نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیراوی''مجبول' ہے۔

### ۱۲۲۵ - بشر بن منذر

یہ مصیصہ کا قاضی ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں وہم پایا جاتا ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے محمد بن مسلم طائفی کے حوالے سے نقل کی ہیں۔

#### ۱۲۲۷ -بشر بن مهران خصاف

انہوں نے شریک سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابوحاتم کہتے ہیں:میرے والد نے اس کی حدیث کوترک کر دیا تھا۔

(اورایک قول کے مطابق):اس کا نام بشیر ہے۔

(امام ذہبی بھینی فرماتے ہیں:) میں پیکہتا ہوں:اس کے حوالے سے محمد بن زکریا غلا بی نے روایات نقل کی ہیں'لیکن غلا بی پر بھی تہمت عائد کی گئی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ بٹائٹنڈ سے نبی اکرم سٹائٹیلم کا بہفر مان نقل کیا ہے:

WY WOOD LINE TO THE TOTAL

من سره ان يحيا حياتي ويموت ميتتي ويتهسك بالقضيب الياقوت فليتول على بن ابوطالب من بعدى

'' جوشخص میری مثل زندہ رہنا چاہتا ہواور میری مثل مرنا چاہتا ہواور یا قوت کی چھٹری پکڑنا چاہتا ہووہ میرے بعد علی بن ابوطالب کے ساتھ دیے'۔

#### ۱۲۲۷ - بشر بن میمون

یجیٰ بن معین میشد نے اسے'' قوی'' قرار دیاہے۔

امام ابوحاتم مُثِيَّاللَّهُ فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات''منکر''ہیں۔

#### ۱۲۲۸ - بشر بن منصور (ق)

یاشج کااستادہتا ہم' مجہول' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھٹا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مٹاٹیٹیٹر نے ارشا وفر مایا ہے: )

ابي الله ان يقبل عمل صاحب بدعة

''الله تعالی کسی برعتی کے ممل کو قبول نہیں کرتا ہے'۔

#### ۱۲۲۹-بشر بن منصور سليمي زامد،

انہوں نے جربری ابوب عاصم الاحول اور ایک گروہ سے روایات نقل کی ہیں۔

علماءنے آسے ' ثقة' قرار دیا ہے۔

قوارىرى كہتے ہیں: میں نے جن بھی مشائخ كود يكھاہے بيان سب سے افضل ہیں۔

(امام ذہبی مِیْنَشِیغر ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:امام سلم ابوداؤ ذنسائی نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۱۲۳۰ -بشر بن نمیر (ق) قشری بصری

انہوں نے مکحول اور قاسم ابن عبدالرحمٰن سے اوران سے ابوعوا نہ، یزید بن زریع ،ابن وہب اورا یک گروہ نے روایا تنقل کی ہیں۔ س

یخیٰ قطان نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔

یجی بن معین عن رہند کہتے ہیں: یہ گفتہ نہیں ہے۔

امام احمد بن خنبل مِعْتِند فرماتے ہیں الوگوں نے اس کی حدیث کوترک کردیا تھا۔

شیخ ابن عدی مین بغر ماتے ہیں:انہوں نے جوروایات نقل کی ہیں ان میں سے اکثر کی متابعت نہیں کی گئی۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدردم

امام بخاری میشنیفرماتے ہیں: یہ مضطرب ' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ با ہلی ڈکاٹنٹنٹ سے بیحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثَیْنِتَم نے ارشا دفر مایا ہے: ) من قالحين يسى: صلى الله على نوح وعليه السلام لم تلدغه العقرب تلك الليلة '' جو شخص شام کے وقت یہ پڑھے:اللہ تعالیٰ حضرت نوح پر درود نازل کرے اوران پرسلام بھیج تو اس رات میں کوئی بچھو اسے ڈیگ نہیں مارے گا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ رٹی نیڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْرُمُ نے ارشا دفر مایا ہے: ) من قراً ثلث القرآن اعطى ثلث النبوة، ومن قراً نصفه اعطى نصف النبوة، ومن قراً القرآن كله اعطى النبوة كلها، وقيل له يوم القيامة اقراً وارقه بكل آية درجة حتى ينجز ما معه من القرآن، وقيل له: اقبض، فيقبض، فيقال له: هل تدرى ما في يديك ؟ فاذا في يده اليمني الخلد، وفي (يده) الاخرى النعيم

'' جو شخص ایک تہائی قر آن کی تلاوت کر لے اسے نبوت کا ایک تہائی فیض دے دیا گیا اور جو شخص نصف قر آن کی تلاوت کرےاسے نبوت کا نصف فیض دیا گیا اور جو مخص پورے قرآن کی تلاوت کرےاسے نبوت کامکمل فیض دیا گیا۔ قیامت کے دن اس تحف سے یہ کہا جائے گاتم تلاوت کرنا شروع کرواور ہرآیت کے ہمراہ ایک درجے پر چڑھتے چلے جاؤجب تک قرآن کاوہ حصہ ختم نہیں ہوجاتا جو تہہیں آتا ہے اور اس تخص سے بیکہا جائے گاتم مٹھی بند کرووہ مٹھی کو بند کرے گا۔اس سے دریافت کیا جائے گا کیاتم جانتے ہوتمہارے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو اس کے دائیں ہاتھ میں خلداور دوسرے ہاتھ میں نعیم ہوگی''۔

(امام ذہبی مُتِتَلَّةً مُوماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:بشرنے قاسم کے حوالے سے ایک بردانسخہ قل کیا ہے جو' ساقط الاعتبار''ہے۔ ا ما ابن ماجه مُنتَّ الله الدابن صاعد نے اپنی سند کے ساتھ صفوان بن امید کا یہ بیان قال کیا ہے:

جاء عمرو بن قرة، فقال: يا رسول الله، ان الله قد كتب على الشقاوة لا ارزق الا من دقى بكفى فاذن لى، قال: لا آذن لك ولا كرامة، كذبت اى عدو الله، لقد رزقك الله حلالا وذكر الحديث ''عمرو بن قرہ آیا اور عرض کی: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بدشختی لکھ دی ہے۔ میں صرف طبلہ بجانے کے ذریعے ہی رزق حاصل کرسکتا ہوں تو آپ مجھےاس کی اجازت دیجئے۔ نبی اکرم مُٹاٹیئِظ نے فر مایا: میں تمہیں اجازت نہیں دوں گااوراس میں کوئی عزت نہیں ہے اے اللہ کے دشمن ! تم نے غلط کہا ہے۔ اللہ تعالی نے تو تمہیں حلال رزق عطا کیا ہے '۔

۱۲۳۱ - (صح) بشر بن ولیدالکندی فقیه

اس نے عبدالرحمٰن بن غسیل اورامام مالک بن انس سے احادیث کا ساع کیا ہے جبکہ امام ابو یوسف میشانید سے ملم فقہ حاصل کیا ہے۔ ان سے بغوی ،ابویعلی ، حامد بن شعیب نے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

یہ منصور کے شہر کا 213 ہجری تک قاضی رہے ۔علم فقہ میں مہارت رکھتا تھا اور عبادت گز ارشخص تھا۔ یہ روز انہ 200 رکعات ادا کیا

ایک شخص نے اس کے بارے میں کوشش کی کہ پیخص اتنانہ کیے کہ قر آن مخلوق ہے' تو خلیفہ معتصم کے تھم کے تحت اسے اس کے گھر میں قید کردیا گیا' پھر جب متوکل خلیفہ بنا تو اس نے اسے چھوڑ دیا' پھر جب یہ بوڑ ھا ہو گیا تو اس کا آخری موقف یہ تھا کہ اس نے قرآن (کے مخلوق ہونے ) کے بارے میں تو قف اختیار کیا'اس لیے محدثین نے اس سے روایا نقل نہیں کیں اورا سے''متروک'' قرار دیا ہے۔ صالح بن محمد جزرہ کہتے ہیں: یہ 'صدوق' ' ہے ٔ تاہم اسے عقل نہیں تھی اور خرافات بکتا تھا۔

سلیمانی کہتے ہیں: یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

آجری کہتے ہیں: میں نے امام ابوداؤد بہتائیہ سے دریافت کیا: کیابشر بن ولید' ثقه' ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں۔ سلمی نے امام دارقطنی میں کا قول نقل کیا ہے: یہ ' ثقه' میں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس خلائفۂ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

انه ابصر على النبي صلى الله عليه وسلم خاتم ورق يوما واحدا، فصنع الناس خواتيمهم من ورق فلبسوها، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتبه، فطرح الناس خواتيمهم، ورأى في يدرجل خاتبا فضرب اصبعه حتى رمى به

''ایک مرتبہ نبی اکرم مُنَافِیْتَا نے جاندی کی بنی ہوئی انگوشی پہنی تو لوگوں نے بھی جاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں' پھر نبی ا کرم منافیظ نے اپنی انگوشی اتار دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں' نبی اکرم منافیظ (یا شایدراوی) نے ایک شخص کے ہاتھ میں انگوشی دیکھی تو آپ نے اس پر انگلی ماری اور اسے بھینک دیا''۔

بدروایت سند کے اعتبار سے صالح ہونے کے باوجود''غریب'' ہے۔

بشر کاانقال238 ہجری میں ہوا۔

#### ۱۲۳۲ - بشرابوعبدالله( د ) کندی،

ان کاشار تابعین میں کیا گیا ہےاوران کی شناخت نہیں ہوسکی۔ ان سے صرف مطرف بن طریف نے روایا تے قتل کی ہیں۔ (اورایک قول کے مطابق):اس کا نام بشیر ہے۔

#### ۱۲۳۳ - بشر(ت)

انہوں نے حضرت انس ڈلٹنڈ سےروایات نقل کی ہیں۔ بدراوی''معروف''نہیں ہے۔ ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم كالمحتلال كالكالم كالمحتلال المردو) جلددوم

ان سے لیث بن ابوسلیم نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۱۲۳۴ - بشر

انہوں نے مجاہد سے روایات نقل کی ہیں۔

اس میں کچھ خامی ہے ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

امام بخاری مجینی فرماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹیڈ سے نقدیر کاا نکار کرنے سے متعلق روایت نقل کی ہے جس کی متابعت نہیں کی گئی۔

> ۱۲۳۵ - بشر مولی ابان اور بشر ابونصر بەدونول ‹ مجبول ، بىس ـ

# ھ جن راویوں کا نام بشیر ہے ﴾

## ۱۲۳۷ -بشير بن حرب بزاز

انہوں نے ابور جاءعطار دی سےروایا تے قل کی ہیں۔

(اوربیجی کہا گیا ہے):اس کا نام بشر ہے اس کا تذکرہ ابن حبان نے کیا ہے اور پہلے گزر چکا ہے۔

#### ۱۲۳۷ - بشير بن زاذان

۔ امام دارقطنی ٹینانیڈ اور دیگر حضرات نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہےاورا بن جوزی نے اس پرتہمت عاکد کی ہے۔

یجیٰ بن معین میں بھی ہے۔ ہیں: بیراوی ' کیس بشی ء'' ہے۔

اں راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رفاق کھنا ہے یہ حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے: )

لان يوسع احدكم لاخيه البسلم خير له من ان يعتق رقبة

"أ دمی اینے مسلمان بھائی کے لیے کشادگی کرے بیاس کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے"۔

یدروایت اس راوی کے حوالے سے قاسم بن عبداللّٰد سراج نے نقل کی ہے اور پیسند تاریک ہے۔

شیخ ابن عدی میسینفر ماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹا سے نبی اکرم مٹاٹیٹیٹم کا پیفر مان نقل کیا ہے:

ان في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها الحديث

''جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ندرونی حصہ باہر سے نظر آ جا تا ہے''۔

۱۲۳۸ -بشیر بن زیادخراسانی

انہوں نے ابن جریج سے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

یه 'منکرالحدیث' ہے تاہم اسے''متروک'' قرار نہیں دیا گیا۔ شیخ ابن عدی مینی فر ماتے ہیں: اس ہے'' منکر'' روایات منقول ہیں جس میں سے ایک درج ذیل ہے:

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلاٹنڈ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كنا وما نرى احدنا احق بديناره ودرهمه من اخيه، والله لقد سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الجار ليتعلق بجاره يقول: يا رب، سل هذا لم بات شبعانا وبت طاويا الحديث '' پہلے ہم پنہیں سجھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص اپنے دیناریا درہم کا اپنے بھائی سے زیادہ حقدار ہے اللہ کی شم! میں نے نبی اکرم مَنَالِثَیْلُ کو بیارشا دفرماتے ہوئے سنا: (قیامت کے دن ) ایک پڑوی اینے پڑوی کے ساتھ ہوگا اور عرض کرے گا:اے میرے پروردگار!اس سے بو چھ کہاس نے سیر ہوکررات کیوں بسر کی جب کہ میں نے بھوک کی حالت میں رات بسرگ"۔

اسمعیل بن عبدالله رقی نے اس کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔

بشربن زیاد کی نقل کرده ' منکر' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جوحضرت ابن عباس ٹھافٹا کے حوالے سے منقول ہے: وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبه غلاماً، وقال: لا تسلمه صائعًا ولا صيرفيا ولا جزاراً '' نبی اکرم مُثَاثِیُمُ نے اینے چھا کوایک غلام ہبدکیا اور فر مایا بتم اسے کسی سنار ٔ صراف یا قصائی کے حوالے نہ کرنا''۔ اساعیل، کیچیٰ بن ابوب العابد کےعلاوہ اور کسی نے بھی ان سےا حادیث روایت نہیں گی۔ انہوں نےعبداللہ بن سعیدمقبری سے بھی روایات بقل کی ہیں۔

#### ۱۲۳۹ -بشر بن سلمان (م،عو)

یہ' صالح الحدیث' ہے۔اس میں''لین''( کمزوری) پائی جاتی ہے۔ میں نے اپنچ ریمیں اس طرح یا یا ہے ویسے یہ کندی ہے اور تھم نامی راوی کا والدہے۔ انہوں نے ابوحازم اسجعی اورمجامد سے اوران ہے دونو ں سفیا نوں اور فریا بی نے روایات بقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل مُحِينة الديكي بن معين مُناتئة في السير ' ثقهُ ' قرار ديا ہے اورامام سلم مُحِيناتَة نے اس سے استدلال كيا ہے۔

### ۱۲۴۰ -بشیر بن سلام (س)،

(اوریبھی کہا گیاہے):اس کانام بشیر بن سلمان ہے۔

یہ پہتہیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

تا ہم امام نسائی مین نے کہاہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُشاتلہ غرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں:اس راوی کی شناخت صرف اسی روایت کےحوالے سے ہوسکی ہے جواس نے اپنی

MUSICAL LA DESTINATION DE LA CONTROL LA DESTINATION DE LA CONTROL 
سند کے ساتھ حضرت جابر رہائٹنڈ سے نماز کے بارے میں نقل کی ہے۔

#### ۱۲۴۱-بشير بن سر يج

اس نے بعض تابعین سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین میشد کہتے ہیں: ان کی نقل کردہ احادیث تحریز ہیں کی جائیں گی اور ابن جوزی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

#### ۱۲۴۲ -بشير بن طلحه

بیتا بعین میں سے ہیں۔

ان سے خالد بن دریک نے روایات ُقُل کی ہیں۔

موصلی کہتے ہیں:یہ' قوی' نہیں ہے۔

#### ۱۲۴۳ - بشیر بن محرر (د)

انہوں نے سعید بن میتب سے اور ان سے صرف سعید مقبری نے روایات قال کی ہیں۔

بدراوی معروف منہیں ہے۔

## ۱۲۴۴ -بشیر بن مسلم (د) کوفی کندی

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و طالعیٰ سے روایات نقل کی ہیں۔

بعض محدثین کا کہنا ہے:اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹین<sup>ک</sup>ے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ کا بیفر مان منقول

#### 4

لا يركب البحر الاحاج او معتمر او غاز،

''صرف حج کرنے والاعمرہ کرنے والا یا غازی سمندری سفر پر جاسکتے ہیں''۔

اساعیل بن زکریا نے مطرف سے نقل کیا ہے: ابوعبداللہ کندی نے مجھے احادیث سنائی ہیں بیتمام باتیں امام بخاری عیشاتیہ نے اپنی کتاب''الضعفاء''میں نقل کی ہیں اور فر مایا ہے: اس خص کی نقل کردہ روایات متنز نہیں ہے۔

### ۱۲۴۵ -بشیر بن مهاجر (م،عو)غنوی کوفی

اس نے حسن اوراس کے طبقے (کے افراد) سے اوران سے ابونعیم ،خلاد بن کیجیٰ اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین مُنتِنا ورد گرحضرات نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

امامنائی عشد نے کہاہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام احمد بن خنبل مُشِينة فرماتے ہيں: يه مشكر الحديث ' ہے اور حيران كن روايات نقل كرتا ہے۔

امام ابوحاتم عُشِيْفرماتے ہيں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ (یعنی وہ ضعیف ہوتی ہے )

DESTRUCTED TO

شیخ ابن عدی مُنِیالله فرماتے ہیں:اس میں کچھ ضعف یایا جا تا ہے۔

امام بخاری خُرِتَاللَّهُ فرماتے ہیں: اس نے حضرت انس فِٹالِنْتُو کی زیارت کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ ڈالٹنڈ سے قل کیا ہے۔ میں نے نبی اکرم مَنَاتِیْزَم کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے:

رأس مائة سنة يبعث الله ريحا باردة يقبض فيها روح كل مسلم

''ایک سوسال گزرنے کے بعدرب تعالی ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جس کے ذریعے وہ ہرمسلمان کی روح کوبیش کرلے گا''۔

#### ۱۲۴۲ - بشیر بن مهران خصاف بصری

انہوں نے شرکی سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔

(اورایک قول کےمطابق اس کانام) بشرہے۔

## ١٢٨٧ - بشير بن ميمون ( ق )خراساني ،ثم واسطى ، ابوصفي

انہوں نے مجاہدا درمقبری سے روایات نقل کی ہیں۔جبکہ ان سے علی بن حجر ، ابن عرفہ اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل جینات نے اس کے حوالے سے احادیث تحریر کی ہیں کیکن پھرانہوں نے اسے ''متروک'' قرار دیا ہے۔

امام بخاری میشند فرماتے ہیں:اس پراحادیث گھڑنے کاالزام ہے۔

امام دارقطنی میشتاوردیگر حضرات فرماتے ہیں بیراوی''متروک الحدیث' ہے۔

شخ ابن عدی میسنیفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ اکثر روایات محفوظ نہیں ہیں۔

کی بن معین میں کہتے ہیں:محدثین کااس کی روایات نہ قبول کرنے پرا تفاق ہے۔

ا مام احمد بن حنبل مین این این این این این کے حوالے سے مجاہد کی روایات نقل کی تھیں پھراس کے بعدیہ ہمارے یاس آیا اور حکم بن عتیبہ کے حوالے سے روایات ہمیں سنائیں یہ 'لیس بشکی'' ہے۔

امام نسائی میشند کے ایک قول کے مطابق: یہ 'ضعیف' 'ہیں۔

اوردوس نے قول کے مطابق: بیراوی ''متروک''ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و دلائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْنِمْ نے ارشا وفر مایا ہے: )

اول سابق الى الجنة مملوك اطاع الله ومولاه

"جنت كى طرف سب سے پہلے جانے والا تخص وہ غلام ہوگا جواللہ تعالی اورا پنے آتا كی اطاعت كرتا ہوگا" \_

اس سے یہ مرفوع ''روایت بھی نقول ہے:

ما من صدقة افضل من صدقة يتصدق بها على مملوك عند مليك سوء

'' کوئی بھی صدقہ اس صدقے سے افضل نہیں ہے جو کسی ایسے مملوک پر کیا جائے جو کسی برے مالک کے پاس ہو''۔ امام بخاری نہیں نے اپنی کتاب''الضعفاء'' میں اسی طرح بیروایت نقل کی ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللّٰد بن عباس ٹڑا ٹھٹا کا بیہ بیان بھی نقل کیا ہے :

من السنة ان يخرج مع الضيف الى بأب الدار

'' سنت میں بیہ بات شامل ہے کہ آ دمی مہمان کے ہمراہ گھر کے دروازے تک جائے''۔

ای راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر طابقتا ہے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مثلی ایش نے ارشادفر مایا ہے: )

مقبرة عسقلان تزف شهداء ها الى الجنة كما تزف العروس

'' عسقلان کے قبر ستان میں دن شہداء جنت کی طرف یوں نازوانداز سے چل کر جا کیں گے جس طرح دلہن نازوانداز سے چلتی

## ۱۲۴۸ -بشیر بن نهیک (خ،م)

یہ تابعی ہےاور'' نقعہ' ہے۔

عجل اورامام نسائی میت نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ بڑگانگؤے۔اوران سے بیخیٰ بن سعیدانصاری اورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم جیسینے ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

#### ۱۲۴۹ - بشير

یہ بنوباشم کے غلام ہیں اور اس نے اعمش کے حوالے سے ایک''منکر''روایت نقل کی ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

ان ہے عون بن عمارہ نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ١٢٥٠ -بشير،ابواساعيل ضبعي

انہوں نے مبیدابوالعوام سےروایات نقل کی ہیں۔

يەدونول' مجبول' بيں۔

#### ۱۲۵۱ - بشير،ابوسهل

ان سے سری بن کیلی نے روایات نقل کی ہیں۔

پیراوی''معروف'،نہیں ہے۔

ِلفظ بشیر جس میں ب پہیش پڑھی جائے اس کا ذکر نہیں آیا۔

## ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

# ﴿ جن راویوں کا نام بقیہ ہے ﴾

## ۱۲۵۲ - بقیبه بن ولید (م،عو) بن صائد، ابویحمد حمیری کلاعی تیمی حمصی

یہ' حافظ الحدیث''اور جلیل القدر شخصیت ہے۔

اس کی پیدائش 110 ہجری میں ہوئی۔

انہوں نے محمد ابن زیاد الالہانی ، بحیر بن سعد ، زبیدی اور ایک بڑی مخلوق سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ابن جرتج 'اوزاعی اورشعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ تینول بقیہ کےشیوخ میں سے ہیں۔ (ان نتیوں کے علاوہ) ابن راہو یہ علی بن حجر ، کثیر ابن عبیداور ایک مخلوق نے اس سے رواہات نقل کی ہیں۔

عبدالله بن مبارک کہتے ہیں: یہ 'صدوق'' ہے۔ تاہم یہ ہرطرح کے راویوں سے احادیث تحریر کرلیتا ہے۔

امام احد بن خلبل میسینفرماتے ہیں جمیرےزو یک اساعیل بن عیاش سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

کیجیٰ بن معین مُشاہد فرماتے ہیں:بقیہ کے پاس دو ہزارمتندا حادیث تھیں جوشعبہ سے منقول تھیں اور بیلم فقہ کے بارے میں شعبہ کے ساتھ بحث مماحثہ کیا کرتے تھے۔

کئی ائمہ کا کہنا ہے: بقیہ جب ثقیراویوں کے حوالے سے روایات ُقل کرے تو'' ثقیہ' شار ہوگا۔

شیخ ابن عدی مین نفر ماتے ہیں: جب بیاہل شام سے روایات نقل کرے تو'' شبت' شار ہوگا۔

ا مام نسائی مُشاللة اوردیگر حضرات کا کهناہے: جب بیلفظ'' حدثنا'' یا''اخبرنا'' استعمال کریے تو'' ثقبہ' شار ہوگا۔

د گیرکئی حضرات نے بیہ بات بیان کی ہے کہ یہ'' تہ لیس'' کرتا تھااور جب بیلفظ''عن''استعال کرےاس وفت بیہ''ججت''شارنہیں

ا ما ابن حبان مُثِلثَة غرماتے ہیں:اس نے شعبہ ٔ امام مالک مُثِلثَة اور دیگر حضرات ہے متنقیم روایات کا سماع کیا ہے پھراس نے کچھ حمو ٹے لوگوں سے وہ روایات سنیں جوشعبہ اورا مام مالک ٹیٹائٹا سے منسوب کی گئیں تو اس نے ضعیف راویوں سے جوروایات نقل کی تھیں انہیں'' تدلیس'' کرتے ہوئے ثقہ راو بوں کے حوالے سے روایت کر دیا۔

امام ابوحاتم مُرِّتُهُ اللَّهُ مَاتِي مِين: اس كَيْقُلْ كرده روايت سے استدلال نہيں كيا جاسكتا۔

ابومسہر کہتے ہیں:بقیہ کی نقل کردہ روایات یا ک صاف نہیں ہیں اس لیےتم ان سے پر ہیز کرو۔

حیوۃ بن شرح کہتے ہیں: میں نے بقیہ کو بہ کہتے ہوئے ساجب میں نے شعبہ کے سامنے بھیر بن سعد سے منقول روایات پڑھیں تووہ

بولے:اےابومحمہ!اگر میں نے بہروایات ان سے نہنی ہوتیں تو بہروایات ضائع ہوجانی تھیں۔

ابواسحاق جوز جانی کہتے ہیں:اللہ تعالی بقیہ پررحم کرے وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہاس نے کوئی جھوٹی روایت حاصل کر

ميزان الاعتدال (أردو) بلدروم

لی ہےالبتہ اگروہ ثقہ راویوں کے حوالے ہے کوئی روایت نقل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عبدالله بن احمد کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے حمزہ اور بقیہ کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے ضمر ہ نامی راوی میرے نزدیک تمام ثقہ اور مامون راویوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ ایک نیک شخص تھا' شام میں اس کے پائے کا اور کوئی نیک شخص نہیں تھا۔اللّٰداس بررحم کرے۔

ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ بقیہ کے حوالے سے ابوراشد کا بیہ بیان نقل کیا ہے: حضرت ابوامامہ با بلی ڈالٹیڈ نے میرا ہاتھ پکڑا فرمایا: ایک مرتبہ نبی اکرم منگافیا کے میرا ہاتھ بکڑا اوریہ بات ارشاد فرمائی: اے ابوامامہ کچھاہل ایمان ایسے ہیں جن کے لیے میرا دل نرم

شخ ابوقق یزنی کہتے ہیں: جو شخص یہ کہتا ہے بقیہ نے لفظ''حد ثنا" استعال کیا ہے' تو وہ جھوٹ بولتا ہے' کیوں کہ بقیہ ہمیشہ ''حدثنی "لفظ استعال کرتے تھے۔

تجاج بن شاعر کہتے ہیں: ابن عینیہ سے ملح (نمک یا کسی مخصوص جگہ کا نام ہے ) کے بارے میں روایت سے متعلق دریافت کیا گیا تو ابوالعجب بولے بقیہ بن ولیدنے بیدروایت ہمیں سنائی ہے۔

امام ابن خزیمہ کہتے ہیں: میں بقیہ کی نقل کردہ روایات سے استدلال نہیں کرتا۔ احمد بن حسن تر مذی نے امام احمد بن طنبل میں اللہ سے نقل کیا ہے: مجھے بیوہم ہے کہ بقیہ 'منکر'' روایات صرف مجہول راویوں کے حوالے سے قتل کرتا ہے' کیکن جب مشہور راویوں سے''منکر'' روایات نقل کرر ہاہو تو مجھے پیۃ چل جائے گا کہ یہ کہاں ہے آئی ہیں۔امام ابن حبان مجالت کہتے ہیں: جب میں خمص گیا تو میری سب ہے بڑی آرز و پتھی کہ مجھے بقیہ کے بارے میں معلومات ملیں تو میں نے اس کی نقل کردہ روایات کو تلاش کرنا شروع کیا اوران روایات کے نسخول کوتحریر کرنا شروع کیا'جب میں نے میتحقیق شروع کی توبیہ بات میرے سامنے آئی کہ اس میں''علو' نہیں یا یا جاتا'تا ہم یہا یک'' ثقه'' اور مامون راوی ہے البتہ یہ 'مکس'' ہے جوعبیراللہ بن عمراور شعبہ کے حوالے سے'' تدلیس'' کے طوریر وہ روایات نقل کر دیتا ہے جواس نے مجاشع بن عمروسری بن عبدالحمید عمر بن موی اوراس جیسے دیگرافراد ہے سی ہوئی ہوتی ہے تو بیان ثقہ راویوں کے حوالے ہے جنہیں اس نے دیکھا ہوا ہےوہ روایا تے نقل کر دیتا ہے جواس نے ان ضعیف راویوں سے ٹی ہوئی ہوتی ہیں اور کہد دیتا ہے عبیداللہ نے بیے کہا ہے مالک نے بیکہاہے تولوگوں نے بقیہ سے عبیداللہ کے حوالے سے روایات تحریر کرلیں اور بقیہ کے حوالے سے امام مالک بیشت کی روایات تحریر کر کیں کیکن ان دونوں کے درمیان جو'' واہی'' راوی ہے وہ ساقط ہو گیا اب وضع کا الزام بقیہ پر آ گیا اور درمیان میں موجود وضع کرنے والا شخص ایک طرف ہو گیا۔

یجیٰ بن معین مبتلید نهیں'' قد،' قرار دیا ہے۔

مضر بن محمد اسدی کہتے ہیں: میں نے کی بن معین میں میں مقید کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ' ثقہ''ہے جب بیہ معروف راویوں کے حوالے سے حدیث بیان کرے تاہم اس کے کچھ مشائخ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ پیتنہیں چل سکا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آ کے چل کر فرماتے ہیں: امام ابن حبان مجینت نے اپنی سند کے ساتھ بقیہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس وہا تھیا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَلَقَیْظِ نے ارشا دفر مایا ہے: )

من اد من علی حاجبیه بالهشط عونی من الوباء ''جو خف سنگھی کے ذریعے با قاعد گی کے ساتھ اپنے ابرؤوں میں کنگھی کرتار ہے وہ و باء سے محفوظ رہتا ہے'۔

یہ جونسخہ ہم نے اس سند کے ساتھ تحریر کیا ہے اس میں تمام تر روایات''موضوع'' ہیں اور اس بات کا حمّال ہے کہ بقیہ نے بیروایات سی'' واہی''راوی کے حوالے سے ابن جریج ہے تنی ہوں اور پھر تدلیس کے طور پِنقل کردیں اوران کی طرف منسوب کردیں۔ اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

اذا جامع احدكم زوجته فلا ينظر الى فرجها، فأن ذلك يورث العبى

'' جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو وہ اس عورت کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے' کیوں کہ اس کے نتیجے میں نابینا ين آجاتا ہے'۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

قال عليه الصلاة والسلام: تربوا الكتاب وسحوه من أسفله، فأنه انجح للحاجة

'' نبی اکرم مَثَلَ ﷺ نے بیفر مایا ہے: خط کومٹی میں ملاؤ (تا کہ اس کی سیاہی خشک ہوجائے )اوراسے نیچے کی طرف سے پچھے چیل دوبیمقصد کے لیے زیادہ مفید ہوگا''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

من اصيب بمصيبة فاحتسب ولم يشك الى الناس كان حقا على الله ان يغفر له

'' جس تخص کوکوئی مصیبت لاحق ہواور وہ ثواب کی امیدر کھےلوگوں کے ساتھ اس کا شکوہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذیبے پیہ بات لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے'۔

احمد بن يونس نے اپن سند كے ساتھ بقيد كے حوالے سے حضرت عبدالله بن عباس والفائا كايه بيان قل كيا ہے:

رخص رسول الله صلى الله عنيه وسلم في دم الحبون

''نبی اکرم مُنَافِیْزُم نے حبون (مخصوص قتم کے کا فور ) کے خون کی اجازت دی ہے''۔

مشام بن عبد الملك نے اپني سند كے ساتھ بقيد كے حوالے سے حضرت ابو تمز و رفائنيوسے كايہ بيان قل كيا ہے:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نسى الاذان والاقامة، فقال: أن الله تجاوز عن امتى السهو في الصلاة

'' نبی اکرم مَثَلَ ﷺ سے ایسے مخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جواذ ان اورا قامت بھول جاتا ہے تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے نماز کے بارے میں میری امت کے ہوسے درگز رکیا ہے'۔ ميزان الاعتدال (أردو) جدروم

یہال عبدالکریم نامی راوی سے مرادعبدالکریم جزری ہےاورابوحز ہ سے مراد حضرت انس بن ما لک ڈلائٹڈ ہیں۔ یہ بات عبدان اورعمر بن صنعان نے نقل کی ہےان دونوں کا کہنا ہے ہشام نے بیروایت نقل کی ہے۔

(امام ذہبی میشانیہ فرماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں:اس بات کا احمال موجوز نہیں ہے کیوں کہ ولید بن عقبہ نامی راوی نے بقیہ کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے۔ ہمدان سے تعلق رکھنے والے ایک شخص عبید نے قیادہ کے حوالے سے ابو تمزہ کے حوالے سے حضرت عبدالله بن عباس والفيما كايه بيان قل كيام،

قال: قيل: يا رسول الله، الرجل ينسى الاذان والاقامة الحديث

حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: عرض کیا گیا: پارسول الله! ایک شخص اذ ان اور اقامت بھول جا تا ہے''۔

تواس میں احتمال موجود ہے جبکہ عبید نامی راوی ''معروف' 'نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائٹوئٹ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُثَاثِیْوَمْ نے ارشادفر مایا ہے: )

انتظار الفرج عبادة

''کشادگی کاانتظار کرنا بھی عبادت ہے'۔

امام ما لک مُتِلَّدَ سے منقول میروایت جھوٹی ہے۔

بقیہ کی نقل کردہ'' منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جوحضرت ابوامامہ با ہلی ڈالٹٹیُز سے''مرفوع'' حدیث کے طور پرمنقول

بینما خضر یمشی فی سوق لبنی اسرائیل (بیطویل صدیث ہے)

''ایک مرتبہ حفرت خفر بنی اسرائیل کے ایک بازار میں چل رہے تھ'۔

اس روایت کے بارے میں ابن جوصاء کہتے ہیں: میں نے محمد بن عوف سے اس بارے میں دریافت کیا تووہ ہولے: پیروایت جھوٹی ہے۔ میں نے امام ابوز رعہ سے اس کے بارے میں دریا فت کیا تو وہ بولے بیروایت ''منکر'' ہے۔

شیخ ابن عدی میشانند فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق اس روایت کو بقیہ کے حوالے سے صرف سلیمان بن عبید اللّدر قی نے قل کیا

عبدالوہاب نامی راوی نے بھی اس روایت کوفل کرنے کا دعویٰ کیا ہے تا ہم اس پر بھی جھوٹا ہونے کا الزام ہے۔

جہاں تک سلیمان نامی راوی کا تعلق ہے۔اس کے بارے میں یجیٰ بن معین مُشِنَّه کا کہنا ہے: بیراوی ''لیس بشی'' ہے'چناں چہاس صورت میں بقیاس حوالے سے سلامتی میں ہوگا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ڈاٹھنا سے بیصدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹاٹیئِم نے ارشا دفر مایا ہے: )

من ادرك ركعة من الجمعة وتكبيرتها فقط فقد ادرك الصلاة

''جو خض جمعه کی ایک رکعت اوراس کی تکبیر پالے اس نے اس نماز کو پالیا''۔

یہ روایت نقدراویوں نے زہری کے حوالے سے قل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں: یہ سعید بن مسبّب کے حوالے سے حضرت ابو ہر ریرہ ڈلٹٹنڈ سے منقول ہے۔ تا ہم اس میں جمعہ کا تذکرہ نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈن ٹھنا سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم سائیٹیؤ کے ارشاوفر مایا ہے: ) نھی عن طعام المتبادیین،

'' نبی اکرم سُلِّیْتِیْم نے قلم تراشنے والوں کے کھانے سے منع کیا''۔

درست رہے کہ بیروایت''مرسل'' ہے۔

سلیمان بن سلمی نے بیروایت بقیہ کے حوالے سے زبیدی' زہری سالم کے حوالے سے ان کے والد سے''مرفوع''روایت کے طور پنقل کی ہے۔

انه سلم تسليمة

"انہول نے ایک مرتبہ سلام پھیرا"۔

یدروایت عباس دوری نے اپنی سند کے ساتھ کیچیٰ بن معین نیاسیا کے حوالے سے بقیہ نے قتل کی ہے۔

بقیہ کے حوالے سے شعبہ سے منقول روایات کے بارے میں ایک کتاب بھی ہے جس میں عجیب وغریب روایات ہیں جنہیں نقل کرنے میں بقیہ منفرد ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریرہ ڈلائٹنڈ سے بیرصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْزُم نے ارشا دفر مایا ہے: )

يحشر الحكارون وقتلة الانفس الي جهنم في درجة واحدة

'' ذخیرہ اندوزی کرنے والوں اورخو دکشی کرنے والوں کوجہنم میں ایک ہی درجے میں رکھا جائے گا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ٹاکٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَنافِیْئِم نے ارشا دفر مایا ہے: )

لا نكاح الا باذن الرجل والمرأة

''مرداورعورت کی اجازت کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر خلافیٹا سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاکیٹیٹر نے ارشا وفر مایا ہے: )

لا تساكنوا الانباط في بلادهم، ولا تناكحوا الخوز، فان لهم اصولا تدعوهم الى غير الوفاء

'' مبطیوں کواپنے شہروں میں رہنے نہ دواورخوزستان کے رہنے والوں کے ساتھ شادی نہ کرؤ' کیوں کہان کے کچھاصول ہیں تو تم انہیں پورانہ کرنے کی طرف دعوت دو گے''۔

یدروایت "منکر" ہے اس نے مدلیس کے طور پر بیرروایت شریک سے قتل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ بن بمان ڈالٹیڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُثَاثِیْزَم نے ارشا دفر مایا ہے: )

اقرء وا القرآن بلحون اهل العرب الحديث

قرآن اہل عرب کے کہجہ میں پڑھو۔

محربن عوف کہتے ہیں: بیروایت شعبہ نے بقیہ نے قال کی ہے۔

حماد بن زید نے اپنی سند کے ساتھ بقید کے حوالے سے ابراہیم بن عبدالرحمٰن عذری کے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثَیْرُم کا پیفر مان فقل

يرب هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين الحديث

'' ہرز مانے میں عادل لوگ اس علم کا خیال رتھیں گے'اورغلو کرنے والوں کی تحریف اس سے دور کریں گے''۔

عقیلی نے اپنی سند کے ساتھ دکیع کا یہ بیان فل کیا ہے: میں نے ایسے کسی مخص کوئیس سنا جو بقیہ سے زیادہ یہ جملہ استعال کرنے میں بِ باک ہو' کہ نبی ا کرم مَثَاثِیْاً نے ارشا دفر مایا:

عبدالخالق نے اپنی سند کے ساتھ نبی اکرم مُناٹیا کے صحابی حضرت عبداللہ بن بشر رٹھائیڈ کا یہ بیان فقل کیا ہے:

كنا نسمع انه يقال: اذا اجتمع عشرون رجلا او اكثر او اقل فلم يكن فيهم من يهاب في الله فقد حضر الامر

''ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ جب یہ کہا جائے کہ 20 آ دمی یااس سے زیادہ یااس سے کم لوگ انتھے ہوئے اوران میں کوئی بھی ایسا مخص نہیں تھا جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہو' تو پھر قیامت قریب آجائے گی'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت تو بان ڈللٹھڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْرُم نے ارشا دفر مایا ہے: )

من تكفل لى الا يسآل امراً شيئا اتكفل له بالجنة

'' جو خص مجھاس بات کی ضانت دے کہ وہ کوئی بھی چیز کسی سے مانکے گانہیں تو میں اسے جنت کی ضانت دیتا ہوں''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ ﴿ لَا تَعْمَدُ سے بیرحدیث نِقْل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثِیْرَا نے ارشا وفر مایا ہے: )

السباق اربعة: انا سابق العرب، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس

'' سبقت کرنے والے لوگ چار ہیں: عربوں میں سبقت کرنے والا میں ہوں ٔ صبشیوں میں سبقت کرنے والا بلال ہے اہل

روم میں سبقت کرنے والاصهیب ہے اور اہل ایران میں سبقت کرنے والاسلمان ہے''۔

امام ابوزرعه اورامام ابوحاتم بیشیغر ماتے ہیں بیروایت جھوئی ہےاس سند کے ساتھ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رٹھائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائیڈیڈ نے ارشا دفر مایا ہے: )

مجوس هذه الامة القدرية

''اس امت کے مجوس' تقدیر کاا نکار کرنے والے لوگ ہیں''۔

احمدنا می راوی نے اپنی سند کے ساتھ بقیہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھٹنا سے نبی اکرم مٹاٹیٹی کا پیفر مان فل کیا ہے:

من دعى الى عرس ونحوه فليجب

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم جان الاعتدال (أردو) جلدروم

''جس شخص کوشادی وغیرہ کی دعوت دی جائے وہ اسے قبول کرئے'۔

اس راوی نے اپنی سندمیں اسحاق بن راہویہ کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ بقیہ کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے اور اس صحیح کتاب میں بقیہ کے حوالے سے صرف یہی روایت منقول ہے جسے انہوں نے دلیل کے طور پرنقل کیا ہے۔

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھ اسے بیروایت بھی نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او غيره

'' نبی اکرم مُنَافِیْظُ نے ارشاد فر مایا: جب کسی شخص کواس کا کوئی بھائی دعوت میں بلائے تو اسے دعوت قبول کرنی جا ہے جا ہےوہ شادی کی دعوت ہو یااس کے علاوہ کوئی اور ہو'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ولگھٹا سے نبی اکرم سَلَقیّا کم کا پیفر مان بھی نقل کیا ہے:

اذا دعا احدكم اخاه فليأته عرسا كان او نحوه

''جب کوئی شخص اپنے کسی بھائی کوکسی دعوت میں بلائے تو اسے اس کے ہاں آنا چاہئے۔خواہ وہ شادی کی دعوت ہویا اس کی مانندکوئی اور ہو''۔

یدده روایت ہے جسے امام سلم نے قل نہیں کیا ہے۔

ا مام دار قطنی میں نفر ماتے ہیں: بقیہ کی کنیت ابو تحمد ہے۔محدثین نے اس کا نام اس طرح ی کے فتح کے ساتھ قال کیا ہے۔ یجیٰ بن معین میسفر ماتے ہیں: شعبہ نے بقیہ کومقدم قرار دے کران کی عزت افزائی کی ہے۔

ز کریا بن عدی کہتے ہیں: ابواسحاق فزاری نے ہم سے کہا بقیہ کی وہ روایات لے لوجواس نے ثقہ راویوں سے نقل کی ہیں۔البتہ اساعیل بن عیاش کی کوئی روایت تحریر نه کروخواه اس نے ثقه راویوں نے نقل کی ہوخواہ غیر ثقه راویوں نے نقل کی ہو۔

کئی حضرات نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ تو ل نقل کیا ہے: بقیہ میرے ز دیک اساعیل سے زیادہ پندیدہ ہے۔ مسلم کہتے ہیں: اسحاق بن راہویہ نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے: امام عبداللہ بن مبارک کے بعض شاگر دوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے ساہے کہ حضرت عبدالله بن مبارک بیفر ماتے ہیں: بقیداچھا آ دمی ہے اگروہ ناموں کی جگہ کنیت اور کنیت کی جگہ نام استعال نہ کرے وہ ایک عرصے تک ابوسعیدوحاظی کے حوالے سے روایات ہمیں سنا تار ہاجب ہم نے اس کی تحقیق کی تو وہ عبدالقدوس نا می راوی تھا۔

امام ابوداؤد میشتیغرماتے ہیں:امام احمد بن حتبل میشید کہتے ہیں: بقیہ نے عبیداللّٰدنا می راوی کے حوالے سے''مئر''روایات نقل کی

عثان دارمی کا کہنا ہے: میں نے بیجیٰ بن معین میسیا ہے کہا آپ کے نز دیک بقیہ زیادہ سنجیدہ ہے یامحمہ بن حرب؟ تو وہ بوئے: یہ دونول'' ثقبه' ہیں۔

عباس دوری نے یحیٰ بن معین بیشتہ کا بیقول نقل کیا ہے: جب بقیدا پنے استاد کا نام ذکر نہ کر ہے اور اس کی کنیت ذکر کر دے تو جان لو کہاس روایت کی کوئی حیثیت نبیس ہوگی۔ كر ميزان الاعتدال (أردو) جلدود

ی این عدی میت نفر ماتے ہیں: بقیہ کی نقل کردہ بعض روایات سے اختلاف کیا گیاہے

اور جب بیاہل شام سے روایات نقل کرے تو یہ ' ثبت' شار ہوگا' کیکن جب ان کے علاوہ دوسروں سے روایات نقل کرے تو پھران میں بیاساعیل کی طرح اختلاط کا شکار ہوجا تا ہے۔

شیخ ابوتقی کہتے ہیں: میں نے بقیہ کو یہ کہتے ہوئے ساہے' مجھے منگل کے دن پررحم آتا ہے اس دن کوئی بھی شخص روز ہنہیں رکھتا''۔ شیخ ابن عدی میسند فرمات میں عبداللہ بن محمد نے برکہ بن محمد ربی کا بیقول قل کیا ہے: ایک مرتبہ ہم بقیہ کے یاس ایک بالا خانے میں موجود تھے۔انہوں نے لوگوں کونہیں'نہیں کہتے ہوئے ساتو روزن میں سے سر باہر نکالا اوران لوگوں کے ہمراہ بلندآ واز میں چیخ کریہ کہنے لگے نہیں نہیں تو ہم نے ان سے کہا: اے ابومحمر! سجان اللہ! آپ ایک امام ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے (آپ کواس طرح کی حرکتین نہیں کرنی چاہئیں ) تو وہ بولے :تم چپ رہو ہمارے علاقے میں یہی رواج ہے۔

(امام ذہبی مجتالیہ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس علاقے میں بیآ زمائش پرانی ہےتا ہم بر کہنا می راوی متنز ہیں ہے۔

فٹم بن ابوقبادہ کہتے ہیں: میں نے ایک شخص کو بقیہ سے بیسوال کرتے ہوئے سنا: دلہن کے لیے کیامستحب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ہاں کس طرح جائے تو وہ ہولے ہم اپنے قبیلے کی بوڑھی خواتین کو یہی کہتے ہوئے سنتے آئے ہیں: جب پیشانی کے بال اڑ جائیں' توقتم مال اوربچوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے'۔

شیخ ابوعلی نمیشا پوری اپنی سند کے ساتھ بقیہ کا بیقو ل نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں خلیفہ ہارون الرشید کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بولا اے بقید! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا میرے شہروالوں سے بھی اس نے جواب دیا: جی نہیں 'کیوں کہ وہ برے سیاہی ہیں انہوں نے فلاں فلاں موقعہ پرغداری کی تھی پھر ہارون نے کہا آپ مجھے کوئی حدیث سنایے تو میں نے کہامحمہ بن زیاد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ کے حوالے ہے نبی اکرم مُثَاثِیْنُم کا پیفر مان نقل کیا ہے:

انا سابق العرب الحديث

''میں عربول میں سبقت لے جانے والا ہوں''۔

ہارون بولا مزید کوئی حدیث سنا ہے تو میں نے کہامحمہ بن زیاد نے حضرت ابوا مامہ کے حوالے سے نبی اکرم سکی تیا آئے کا پیفر مان نقل کیا

وعدني ربى ان يدخل الجنة من امتى سبعين الفا مع كل الف سبعين الفا، وثلاث حثيات من حثیات ربی

''میرے پروردگارنے مجھے سے بیوعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے ستر ہزارا فراد کو جنت میں داخل کرے گا جن میں سے ہر ایک ہزار کے ہمراہ70 ہزارمزید ہوں گےاور پروردگار کے تین لپاس کے ہمراہ ہوں گے (یعنی پرورد گارتین مرتبہ لپ جر کرمیریامت کےلوگوں کوجہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا )۔''

بقیہ کہتے ہیں: بین کر ہارون خوش ہو گیا اور بولا: اےلڑ کے دوات میری طرف بڑھاؤ تا کہ میں اس روایت کوتح بریرلوں \_اس وقت

الهداية - AlHidayah

يران الاعتدال (أردو) جلد درم

ہارون کامقرب خاص فضل بن ربیع تھا۔وہ ذرا دور ہیٹھا ہوا تھا اس نے بلند آ واز میں مجھ سے کہا: اے بقیہ! امیر المومنین کی طرف دوات بڑھاؤ جوتمہارے پہلومیں موجود ہے تو میں نے کہا:اے ہامان!تم اسے بڑھاؤ توفضل بن ربیع بولا:اے امیر المومنین! آپ نے سنا ہے اس نے کیا کہا ہے تو ہارون بولا: تم خاموش رہوتم اس کے نز دیک ہامان اسی وقت ہو سکتے ہوجب میں اس کے نز دیک فرعون ہوں۔

یعقو ب فسوی کہتے ہیں: بقیہ'' حافظ الحدیث'' تھا۔ تاہم وہ عجیب وغریب روایات کا دلدادہ تھا' اس لیے وہ ضعیف راویوں کے حوالے ہے بھی روایات نقل کر دیتا تھا۔

ابن مصفی نے بقیہ کا قول نقل کیا ہے شعبہ نے مجھ سے کہا ہمیں مبہوت کر دوہمیں مبہوت کر دو۔

حیوهٔ بن شریح کہتے ہیں :بقیہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے شعبہ نے مجھ سے کہا ہمیں ' بحیر' کی روایت تحفے کے طور پر دو۔

عمر بن سنان کہتے ہیں:عبدالوہاب کا کہنا ہے بقیہ نے مجھ سے کہا شعبہ نے مجھ سے بیہ بات کہی: اے ابویحمد! ہم علم حدیث میں زیادہ بصیرت رکھتے ہیں اورتم لوگوں کے مقالبے میں اس بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں تو میں نے کہا: اے ابوغسان تم یہ بات کہدرہے ہو وہ بولا جی ہاں تو میں نے کہاا یسے خص کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے جس کی ناک پرضرب لگائی جاتی ہے۔جس کے نتیجے میں اس کی سونگھنے کی حس ختم ہو جاتی ہے' تو وہ اس بارے میںغوروفکر کرتا رہااورادھرادھر دیکھتا رہا پھروہ بولا اے ابویحمد!اس بارے میں تم اپنی روایات بیان کروتو میں نے کہاذی حمایہ کے صاحبزادے نے ہمیں یہ بات بتائی ہے: ہمارے بڑے بیکہا کرتے تھے ایسے خص کی ناک میں رائی کا داندر کھا جائے گا۔اگروہ اس کو حرکت دے گا تو ہمیں پہ چل جائے گا کہوہ جھوٹ کہدر ہاہے ( یعنی اس کی سونگھنے کی حس ابھی ختم نہیں ہوئی )اورا گروہ اس کوحر کت نہیں دے گا تو اس کا مطلب وہ اس کو پیج کہدر ہاہے۔

بقیہ سے بجیب وغریب اور''منکر''روایات منقول ہیں ۔عبدالحق نے حدیث کے علاوہ کے بارے میں بھی پیابات کہی ہے۔ بقیہ سے استدلال نہیں کیا جاسکتاالبتہ عبدالحق نے ان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اورانہیں ضعیف قرار دینے کے حوالے سے خاموثی اختیار

ابوالحن بن قطان کہتے ہیں: بقیضعیف راویوں کے حوالے سے روایات'' تدلیس'' کے طور پرنقل کرتا تھا اور وہ اسے مباح قرار دیتا تھا۔اگریہ بات درست ہو تواس کے نتیج میں اس کی عدالت ختم ہوجائے گی۔

(امام ذہبی مُیشنہ کہتے ہیں) میں بیکہتا ہوں: جی ہاں!اللہ کی قسم!اس کے بارے مین یہ بات متندطور برثابت ہے کہ وہ ایسا کیا کرتا تھااور یہ بات ولید بن مسلم کے بارے میں بھی متند طور پر ثابت ہے 'بلکہ دیگرا کابرین کی ایک جماعت کے بارے میں متند طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اور وہ لوگ اس آ ز ماکش میں مبتلا ہوئے اور اجتہار کی بنیاد پر ایسا کیا ہے۔ انہوں نے تدلیس کے طور پر جس راوی کا ذکر نہیں کیا وہ کوئی ایسا راوی نہیں تھا جس نے جان بوجھ کریہ روایت اپنی طرف سے ایجاد کی ہوییان حضرات کی طرف سے مناسب ترین عذرہے۔

ابن ابوسری نے بقیہ کا یقول نقل کیا ہے شعبہ نے مجھ سے کہا تہہاری نقل کردہ روایات کتنی عمدہ میں کیکن ان کے ستون نہیں میں۔ میں نے کہاتمہاری نقل کردہ روایات کے بھی ستون نہیں ہیں۔تم نے اپنی سند کے ساتھ غالب قطان میداعرج اور ابوتیاح سے روایات MARCHAN MARCHAN

نقل کی ہیں کہ میں نے محمد بن زیاد ابو بکر بن مریم صفوان بن عمرو کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔اے ابوبسطام! ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہا کیشخص دوسرے پرضرب لگار ہاہے جس کے نتیج میں دوسر شخص کی سننے کی حس ختم ہو جاتی ہے وہ بولے اس بارے میں میرے یاس کوئی روایت نہیں ہے۔اس کے بعد پوراوا قعہ ہے۔

عبدالله بن احمد کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے دریافت کیا: آپ کے نز دیک کون ساشخص زیادہ پیندیدہ ہے: بقیہ یاضمرہ' تووہ

اہل علم کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ بقیہ کا انتقال 197ھ میں ہوا جن حضرات نے اس کی بجائے دوسرے اقوال بیان کئے ہیں انہوں نے علطی کی ہے۔ ا

## ﴿ جن راو بول كانام بقاء ہے ﴾

۱۲۵۳ - بقاء بن ابوشا کرحر نمی

اس نے ابن بطی اوراس کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ'' کذاب''اور دجال ہے اوراس نے ایک ہزار طبقے ایجاد کئے ہیں یہ 600 ہجری کے بعد مراتھا اور ابن علیق کے نام ہے معروف ہے۔ ابن نجار نے اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ بقابن احمد کہتے ہیں: میں ہوانی میں برے راستوں پر گامزن تھا پھراس نے درویشوں کی صحبت اختیار کی اور زمدے راستے برچل بڑا اور دنیا ہے لاتعلق ہو گیا۔لوگاس کے پیروکاربن گئے اس کے بہت ہے پیروکاروجود میں آ گئے اوراسے بہت زیادہ مال ودولت حاصل ہوئی۔اس نے ایک خانقاہ قائم کی اور بہت سے اجزاءا کھھے کر لیے۔اس نے شیخ ابومنصور بن خیرون کے طبقے کے افراد سے احادیث کے ساع کا دعویٰ کر دیا اور اس کے ہاتھ کچھتح ریں اجازات گئتھیں جن میں اس نے (متعلقہ شخص) کا نام مٹا کراس کی جگہ اپنا نام لکھ دیا' پھروہ تحریر زیتون کے تیل میں ڈالی تو مٹانے کا نشان حصیب گیا پھروہ اس کو لے کرابن جوزی کے پاس گیا تو ابن جوزی نے اس کے حوالے ہے اس کوفقل کر دیا۔ انہیں حقیقت کا پیۃ نہیں چل سکا۔اس طرح عبدالرزاق جیلی نے بھی اس کے حوالے سے اسے فقل کر دیا اور باقی لوگ ان دونوں کی نقل پر اعتاد کرتے رہےاوراصل حقیقت پوشیدہ رہی' پھراحمہ بن سلمان حربی نے اس کے سامنے قاضی مارستان اور دیگر حضرات کی اجازت سے روایات پڑھیں تو پھران ایجادات کی حقیقت واضح ہوئی۔اس سے اس کی بہت رسوائی ہوئی اوراس کا جھوٹ واضح ہو گیا۔اس نے ایک ہزارسے زیادہ اجزاء میں اپنانام شامل کیا تھا۔

اس کے حوالے سے روایت کرنا جا ئرنہیں ہے۔

## ﴿ جن راويوں كانام بكارہے ﴾

### ۱۲۵۴ - بکار بن اسود عیدی، کوفی

از دی نے اسے' واہی' قرار دیا ہے اور ابن جوزی نے انہیں' صعیف' قرار دیا ہے۔

ابن ابی حاتم نے اس کا با قاعدہ تذکرہ نہیں کیا۔البنة انہوں نے بکرنا می راوی کے حالات میں اس کا ذکر کیا ہے۔

## ۱۲۵۵ - بكاربن تميم

بیراوی''مجہول''ہے۔

اس کے پاس ایک جھوٹے نسخے کی سندموجودتھی۔

#### ۱۲۵۲ - بكاربن جارست

انہوں نےموسیٰ بنعقبہ سےروایات نقل کی ہیں۔

بیراوی' لین' ہے بیابن جوزی کا قول ہے۔وہ بیکتے ہیں:اس کے والد کا نام عبدالرحمٰن ہے۔

#### ١٢٥٧ - بكاربن رباح ، مكى

اس نے ابن جریج کے حوالے سے مزاح کے بارے میں ایک''منکر''روایت نقل کی ہے۔وہ روایت زبیر بن بکارنے (اس سے ) روایت کی ہے۔

#### ۱۲۵۸ - بكار بن زكريا

انہوں نے اجلے بن عبداللہ سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی ٹینسٹیغر ماتے ہیں: یہ 'مئر الحدیث' ہے۔

#### ۱۲۵۹ - بكاربن شعيب دمشقي

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے ابوحازم کے حوالے سے نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مُشتینفر ماتے ہیں: بیثقدراویوں کے حوالے سے وہ روایات نقل کرتا ہے جوان کی نقل کر دہ روایات نہیں ہوتی ہیں۔

## ١٢٦٠ - بكار بن عبدالله بن يجيل

انہوں نے سلام بن مسکین سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم بُمِينَاليَّنْهُ مات ميں: يە' قوى' ننہيں ہےاور دوسر بےقول كےمطابق: يەشخ ہے۔

ان سے بشر بن ہلال الصواف اورنصر بن علی نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ ہمام بن کیچیٰ کا بھتیجا ہے۔

١٢٦١ - بكاربن عبدالله اليمامي

انہوں نے وہب سے روایات نقل کی ہیں۔

۱۲۶۲ - بكاربن عبدالله الربذي

اس نے اپنے چیا موی بن عبیدہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور میرے علم کے مطابق ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے البتدربذي كو 'ضعيف' قرارديا كيا ہے اوراس كا چياس سے زيادہ 'واہی' ہے۔

امام بخاری مُیانتینفر ماتے ہیں: بکار بن عبدالله الریذی اپنے چچاموی بن عبیدہ کی وجہ سے اسے 'متروک' قرار دیا گیا ہے۔

١٢٦٣ - بكاربن عبدالعزيز (د،ت،ق) بن ابوبكره تقفي

یجیٰ بن معین میشه کہتے ہیں: پیراوی''لیس بشی ء''ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو بکر ہ ڈاٹنٹؤ سے بدروایت نقل کی ہے:

انه دخل البسجد فسعى والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما سلم قال: من الساعي ؟ قلت: انا قال: زادك الله حرصا ولا تعد

'' وہ مجدمیں داخل ہوئے (تو جماعت میں شامل ہونے کے لیے) دوڑتے ہوئے آئے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ اس وقت نماز ادا كرر ہے تھے جبآ پ نے سلام چيرلياتوآپ نے فرمايا: دوڑ كركون آيا تھا؟ ميں نے عرض كيا: ميں - نبي اكرم مَثَاثِيمًا نے فرمایا:الله تعالی تنهاری ( دینی ) حرص میں اضافه کرے آئندہ ایسانہ کرنا''۔

اس سے بہروایت بھی منقول ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه بشير بنصر فقام وخر ساجدا الحديث '' نبی اکرم منگائیٹی کے پاس کامیا بی کا پیغام رساں آیا تو آپ کھڑ ہے ہوئے اور پھر سجدے میں چلے گئے''۔ یشخ ابن عدی مُرسَن فر ماتے ہیں: بیان ضعیف راویوں میں سے ایک ہے جن کی نقل کر دہ روایات کوتحریر کیا جائے گا۔ پھران کے بارے میں ابن عدی فرماتے ہیں: میں بدامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیلی نے اس کا ذکر کتاب 'الضعفاء' میں کیا ہے۔

#### ۱۲۲۴ - بكاربن عثمان

انہوں نے حضرت جابر ر خاتنئ سے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی' دمجہول''ہے۔ ان سےموسیٰ بن شیبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ١٢٦٥ - بكار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سيرين بن

انہوں نے ابن عون سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام بخاری مِنتالله فرماتے ہیں:محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

امام ابوزر عدرازی میشیغر ماتے ہیں: بیراوی'' ذاہب الحدیث' ہے۔

انہوں نے ''مکر'' روایات نقل کی ہیں۔حسین بن حسن رازی کہتے ہیں: یجیٰ بن معین ٹریٹائیڈ فرماتے ہیں: میں نے اس کے حوالے ہےاحادیث تحریر کی ہیں'اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُشِینی فرماتے ہیں:) میں بیرکہتا ہوں:ان سے ابومسلم البحی اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ان کاانقال 224 ہجری میں ہوا۔

ابن عدى نے ابن ابوسويداورعباد بن على كے حوالے سے اس سے روايات نقل كى بيں اور كہا ہے اس كى نقل كردہ تمام روايات كى متابعت نہیں کی گئی ہے۔

#### ۱۲۲۷- بکاربن کیجیٰ (س)

انہوں نے اپنی دادی کے حوالے سے سیّدہ امسلمہ ڈاٹھا سے حیض کے بارے میں روایت نقل کی ہےاوراس راوی کے حوالے سے صرف ابن مہدی نے روایت تقل کی ہے۔

#### ١٢٦٧- بكاربن بولس خصاف

انہوں نے داؤد بن ابی ہند ہے روایات نقل کی ہیں۔

ب<sup>د</sup>'منگرالحدیث' ہے۔

شخ ابوالفتح از دی مُینانینفر ماتے ہیں: بکار بن یونس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈٹائٹنڈ کا یہ بیان فقل کیا ہے:

ان رجلا قال: يا رسول الله، اني نذرت أن فتح الله عليك. يعني مكة ان اصلى في بيت المقدس

قال: صل ههنا فاعادها عليه مرتين او ثلاثا، فقال: شآنك اذا

''ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے بینذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب کی (یعنی مکہ فتح ہو گیا ) تو میں بیت المقدس میں نماز ادا کروں گا نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فر مایا جم یہاں نماز ادا کرلو! اس نے دویا شاید تین مرتبہ اپناسوال و ہرایا' تو نبی اکرم مَثَاثَیْاً نے فرمایا جمہاری مرضی ہے۔

شیخ ابن عدی ٹریشاننڈ مرماتے ہیں: بکار کے بارے میں' میں امید کرتا ہوں کہ یہ''متماسک'' ہے۔

#### ۱۲۲۸- رکارفزاری

انہوں نےحسن سےروایات نقل کی ہیں'۔

١٢٦٩ - بكارتقفي

انہوں نے محمد بن علی سے روایات نقل کی ہیں۔

• ۱۲۷ - بکار

انہوں نے عکر مدمولی ابن عباس ڈائٹٹنا سے روایات نقل کی ہیں۔

ا ۱۲۷ – بکار

یہ مقانعی کا استاد ہے۔مقانعی کے علاوہ باقی تمام راوی''مجہول'' ہیں اور مقانعی رافضی ہے۔

۱۲۷۲ - بكر بن احمد بن محمد واسطى

بی*غررسیده فخص ہے۔ان سے*ابونعیم الاصبہانی نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن جوزی کہتے ہیں:یہ جمہول "ہے۔

(امام ذہبی مُشِينَّهُ مُرماتے ہيں:) ميں به کہتا ہوں: په 'مجبول' 'نہيں ہے۔

٣٧١ - بكربن الاسود

(اورایک قول کےمطابق): ابن الى الاسود، ابوعبيده الناجي

یہ نیک بندوں میں سے ہے۔

انہوں نے حسن اور محمد سے روایات نقل کی ہیں۔

یخیٰ بن معین جنایہ کہتے ہیں:بیراوی'' کذاب''ہے۔

اورایک قول کے مطابق:یہ 'ضعیف' میں۔

اسى طرح امام نسائى ميشاد الرامام دارقطنى ميشانية نے انہيں' د ضعیف' قرار دیا ہے۔

ایک روایت کےمطابق امام نسائی مُتاللة کہتے ہیں: یہ افقہ منہیں ہے۔

امام ابن حبان مُرِینَینی فرماتے ہیں: کیوں کہ اس پرصوفیت کارنگ غالب تھا'اس لیے اس نے محدثین کے لیے اہتمام سے غفلت اختیار کی۔اس کی نقل کردہ اکثر روایات' معصل' ہیں۔ یجیٰ بن کثیر نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

## ۳ **۱۲۷** – بكربن الاسود

انہوں نے عباد بن عوام سے روایات نقل کی ہیں۔ امام دار قطنی مِیشائند فرماتے ہیں: یہ'' قوی''نہیں ہے۔

امام ابوحاتم عِثاللَة غرماتے ہیں: پیمکر بن الاسود العائذي کوفی ہے۔

ایک قول کے مطابق بکارنا می اس راوی نے ابو بکر بن عیاش اور ابومہیا ۃ سے روایات نقل کی ہیں اور بیر اوی''صدوق'' ہے اور میں نے اس کے حوالے سے بھر ہ میں روایات نقل کی ہیں۔

۵ ۱۲۷- بکر بن بشرتر مذی

انہوں نے عبدالحمید بن سوار سے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی"مجہول"ہے۔

اس نے ''عسقلان' 'میں رہائش اختیار کی تھی اور ان سے محمد بن ابی السری عسقلانی نے روایات نقل کی ہیں۔

۲ ۱۲۷- بكربن بكار، ابوعمر والقيسي

یدایک بلند پاییجزء کامؤلف ہے۔

امام نسائی معاشد نے کہاہے: یدد تقد " نہیں ہے۔

یخی بن معین و اللہ کہتے ہیں: بیراوی ''لیس بشی ء''ہے۔

ابوعاصم نبيل سمتے ہيں: په ' ثقه' ہیں۔

امام ابن حبان مُشتنفر ماتے ہیں: یہ ' ثقہ' ہیں اور بعض اوقات بین طی کرجا تا ہے۔

امام ابوحاتم عِنْ لِللهُ غُرِماتے ہیں:یہ ' قوی' 'نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُشِینہ فرماتے ہیں:) میں پیکہتا ہوں:انہوں نے ابنعون ،مسعر سےاوراس سے اساعیل بن سمویہ اورایک بڑی تعداد نے روایات نقل کی ہیں۔

۱۲۷۷ - بکربن حدان

یہ بقیہ کااستاد ہےاوریہ''مجہول''ہےاور''لیس بشی ءِ''ہے۔

انہوں نے وہب بن ابان سے روایات فقل کی ہیں اور بیا بوحاتم کا قول ہے۔

١٢٧٨ - بكربن حذكم

یہ بقیہ کااستاد ہےاور''متروک''ہے۔شاید بیوہی ہےجس کاذکراس سے پہلے ہوا ہے۔

ابن ابی حاتم کہتے ہیں:عطیہ بن بقیہ نے اپنے والد کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رہائی کا بی قول نقل کیا .

خرجت سفرا فأذا بقوم قد حبسهم الاسد قل: فنزل فبشى اليه حتى اخذ بآذنه ونحاه عن الطريق

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

''میں ایک سفر پر جار ہاتھا وہاں پچھلوگ سامنے آئے جوایک شیر کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔راوی کہتے ہیں: تو حضرت عبدالله بن عمر رفی الله اور کے اترے اور چلتے ہوئے اس شیر کے پاس گئے انہوں نے اس کے کان بکڑے اور اسے راستے سے ایک طرف کردیا"۔

اس کے بعدراوی نے پوری روایت نقل کی ہے۔

١٢٧٩ - بكربن حكم (س)، ابوبشر المزلق

انہوں نے ثابت سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ''صدوق''ہے۔

امام ابوزرعدرازی مُشِین فرماتے ہیں: یہ'' قوی''نہیں ہے۔

تبوذ کی کہتے ہیں: پید نقبہ میں۔

(امام ذہبی مُشِلِقَدُ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس نے ایک''منکر'' روایت نقل کی ہےاور بیابوحاتم کا قول ہے۔وہ روایت اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس والنیوز کے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثَیوَ کے اس فرمان کے طور پرنقل کی ہے:

ان لله رجالا يعرفون الناس بالتوسم

''الله تعالیٰ کے پچھ بندےایسے ہیں جولوگوں کوفراست کے ذریعے پیجیان لیتے ہیں''۔

## • ۱۲۸ - بكر بن حتيس (ت،ق) كوفي العابد

انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کی تھی اور ثابت بنانی ،لیث بن ابی سلیم اور (ان کے ) طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان ہے وکیع ،طالوت بن عباد، آ دم اور اور دیگر کی لوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین عن میشد کہتے ہیں:بیراوی 'لیس بشی ء' ہے اور دوسر نے ول کے مطابق یہ 'ضعیف' ہیں۔

اورتیسر نے ول کے مطابق: یے عمر رسیدہ نیک آ دی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا مام نسائی ٹیشاللہ اور دیگر حضرات کا کہنا کی ہے: یہ 'ضعیف''ہے۔

امام دار قطنی میشاند فرماتے ہیں: بیراوی ''متروک''ہے۔

امام ابوحاتم بُیشلینفر ماتے ہیں: یہ'صالح'' ہےالبیۃ توی نہیں ہے۔

امام ابن حبان مُشاللة فرماتے ہیں:اس نے اہل بصرہ اور اہل کوفیہ ہے''موضوع'' روایات نقل کی ہیں۔ یہ تقلیب بہت جلدی کرتا تھا اورجان بوجه كراييا كيا كرتاتها\_

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثَیْرُمْ نے ارشا وفر مایا ہے: )

من اهتم بجوعة اخيه فاطعمه حتى يشبعه، وسقاه حتى يرويه وجبت له الجنة

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

'' جو شخص اینے بھائی کی بھوک کے بارے میں اہتمام کرتا ہے اور اسے کھانا کھلاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے سیر کر دیتا ہے اور اسے ملاتا ہے یہاں تک کہاسے سیراب کردیتا ہے' تواس مخص کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے''۔ ا مام تر مذی مُیشند فرماتے ہیں: کیچیٰ بن معین مُیشند نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت بلال شِلْتُنْ کا یہ بیان نقل

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فانه دآب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الاثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد

"نبی اکرم مَنَاتِیْم نے ارشاد فرمایا:" تم پررات کے وقت نوافل ادا کرنالازم ہے کیوں کہ بیتم سے پہلے صالحین کامخصوص طریقہ ہے۔ بیر گنا ہوں سے روکتا ہے برائیوں کا کفارہ ہے اورجسم سے بیاریوں کو دورکر دیتا ہے'۔

امام تر مذی مُتِللة فرماتے ہیں: بدروایت ' حسن غریب' ہے اور صحیح نہیں ہے۔ میں نے امام محمد بن اساعیل بخاری کوید کہتے ہوئے سناہے: محمد قرشی نامی راوی محمد بن سعید شامی ہے اور اس کی نقل کردہ روایت کو ` متروک' قرار دیا گیا ہے۔

#### ا ۱۲۸ - بكر بن خوط يشكري

یہ نصر بن علی جہضمی کااستاد ہےاور''مجہول'' ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے سہل بن شراحہ کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

#### ۱۲۸۲ - بگر بن رستم

انہوں نے عطاءاوراس کے طبقے (کے افراد ) سے اوران سے یزید بن ہارون نے روایا یفقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم مِنسُللَة غرماتے ہیں:یہ 'قوی' منہیں ہے۔

#### ۱۲۸۳ - بگر بن زیاد با ہلی

انہوں نے ابن مبارک سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان میشند فرماتے ہیں:یہ' وجال' ہے۔ بیا حادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا' پھرابن حبان نے اس راوی کے حوالے سے درج ذیل روایت نقل کی ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈلائٹھئے سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْئِمَ نے ارشاوفر مایا ہے: ) مر بي جبرائيل ببيت لحم، فقال: انزل فصل ههنا ركعتين، فان هنا ولد اخوك عيسيٰ، ثم اتى بي قبر ابراهيم فقال: صل هنا، ثم اتى بى الصخرة فقال: من هنا عرج ربك الى السماء الحديث جبرائیل مجھے لے کربیت الکھم کے پاس سے گز رے اور بولے: آپ یہاں اتر پئے اوریہاں دور کعات ادا سیجئے' کیوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ ﷺ پیدا ہوئے تھے پھروہ مجھے لے کر حضرت ابراہیم علیہ ہا کی قبر کے پاس

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

آئے اور بولے: آپ یہاں نماز ادا کیجئے پھروہ مجھے لے کرچٹان کے پاس آئے اور بولے اس جگہ ہے آپ کا پروردگار آ سان کی طرف گیا تھا''۔

یہ ایک الیمی چیز ہے جس کے بارے میں محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ بیر دوایت''موضوع'' ہے' تو پھراس صورت میں اسے کسے قل کیا جاسکتا ہے۔

(امام ذہبی میں شینفر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابن حبان نے ٹھیک کہا ہے۔

۱۲۸۴ - بكربن سليم (ق)الصواف مدني

انہوں نے زید بن اسلم اور اس کے طبقے (کے افراد) سے اور ان سے ابوالطاہر بن السرح، ابراہیم بن منذر نے روایات نقل کی

امام ابوحاتم میشنیغر ماتے ہیں:ان کی نقل کردہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔

شیخ ابن عدی مُشِلَّة فرماتے ہیں:اس نے ابوحازم کےحوالے سے الیمی روایات نقل کی ہیں جس میں کسی نے اس کی موافقت نہیں

جہاں تک ابن حبان کا تعلق ہے انہوں نے اس کا تذکرہ ثقہ راویوں میں کیا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مہل بن سعد ساعدی ڈلٹٹنڈ سے بیصدیث فقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹاٹینٹِم نے ارشا دفر مایا ہے: ) ياتي على الناس زمان يرفع فيه العلم، لا اقول يرفع، لكن يذهب العلماء فيبقى قوم جهال،

فيضلون ويضلون

''لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا جس میں علم اٹھالیا جائے گا۔ میں پنہیں کہتا کہ علم ہی اٹھ جائے گا' بلکہ علماء رخصت ہو جائیں گےاور جاہل لوگ باقی رہ جائیں گےوہ گمراہ ہوں گےاور دوسروں کو گمراہ کریں گے'۔

#### ۱۲۸۵ - بگربن سلیمان بصری

انہوں نے ابن اسحاق سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم میشند فرماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

(امام ذہبی مُحِینَ فیل ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:ان سے شہاب بن معمراور خلیفہ بن خیاط نے روایات بقل کی ہیں۔

اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ان شاءاللہ تعالی!

### ۲ ۱۲۸ - بکربن تهل دمیاطی ،ابومحر

یہ بنو ہاشم کے غلام ہیں۔

انہوں نے عبداللہ ابن یوسف،لیث کے کا تب اورایک گروہ سے اوران سے طحاوی،الاصم،طبر انی اورایک مخلوق نے روایات نقل کی

- 0.7

اس کا نقال 289ھ میں 90سے زیادہ برس کی عمر میں ہوا۔

لوگوں نے اس ئے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اوریہ 'مقارب الحال' ہے۔

امام نسائی جمینات کباہے اید صعیف ' ہے۔

۱۲۸۷ - بكربن شروس صنعانی

فسوی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

(اورایک قول کے مطابق) بیا بن الشرود ہے۔

۱۲۸۸ - بكر بن الشرود

یہ بکر بن عبداللہ بن الشرود صنعانی ہے۔

انہوں نے معمراور ما لک ہے روایات نقل کی ہیں۔

(اوریبھی کہا گیا ہے): بیا بن الشروس ہے۔جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔

کی بن معین جیسے کہتے ہیں: بیراوی'' کذاب' اور''لیس بشی ہ'' ہے۔

امام نسائی جیستاور دار قطنی جیستانے کہاہے: یہ 'ضعیف' بیں۔

ابوحاتم ہے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو و دبولے اس پر قدریے فرقے ہے تعلق رکھنے کا الزام ہے۔

امام ابن حبان مجیسیفر ماتے ہیں:اس کے حوالے سے ابن ابوسری اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں بیاسانید بلیث دیتاتھا اور''مرسل''روایات کو''مرفوع''روایات کے طور پرنقل کر دیتاتھا۔

یجیٰ بن معین میں بھی کہتے ہیں: میں نے اس کا جائز ولیا ہے یہ ' ثقہ' نہیں ہے۔

اں راوی کی نقل کردہ''منکر'' روایات میں ہے ایک بیرروایت ہے جوحضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ ہے''مرفوع'' حدیث کے طور پرمنقول

الناس كابل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة

''لوگوں کی مثال ان ایک سواونٹوں کی مثل ہے جن میں ہے تہبیں کوئی بھی سواری کے قابل نہیں ملےگا''۔

بدروایت زہری کے حوالے سے سالم سے ان کے والد سے 'مرفوعاً ''منقول ہونے کے طور پر درست ہے۔

بكر بن شرود كى نقل كرده''منكر'' روايات ميں ہا يك بيروايت ہے جوسيّد ہ عائشہ طِلْقَبُا كے حوالے سے منقول ہے:

ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج امراة على نعلين، فاجاز نكاحه

''ایک شخص نے نبی اکرم سائیڈ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اس نے دوجوتوں کے (بطورمہر)عوض میں ایک عورت

الهدانة - AlHidayah

کے ساتھ شادی کرلی تو نبی اکرم مانٹیٹائی نے اس کے نکاح کو برقر اررکھا''۔

بكر بن شرود كي نقل كرده ' منكر' روايات ميں سے ايك بير وايت ہے جو حضرت عبداللد بن ممر بي هيا كے حوالے ہے منقول ہے:

قال: كل مسكر خمر . وما اسكر كثيره فقليله حرامر

'' نبی اکرم مُنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ہرنشہ آور چیز حرام ہےاور جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے''۔

١٢٨٩ - بكربن صالح

۔ یہ' مجہول''ہےاور بیاز دی کا قول ہے۔

## ۱۲۹۰ - بگر بن عبدر به

انہوں نے علی بن ابی سارہ سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی میشاند غرماتے ہیں: یہ'ضعیف''ہے۔

ابن ابی حاتم کہتے ہیں:ان سے بیثم بن مدرک ضریر نے روایات نقل کی ہیں اور یہ بھری ہے۔

#### ۱۲۹۱ - بكر بن عبدالرحمٰن مزنی بصری

انہوں نے عبداللہ بن ہلال سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوز رعدرازی نبیشنفر ماتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں \_

## ۱۲۹۲ - بکربن عمر و (خ،م)معافری

يمصركار ہے والاتھااور جامع فسطاط كاامام تھا۔

انہوں نے مشرح بن ہاعان، بکیر بن اٹنج اورا یک جماعت سے اوران سے حیوۃ بن شرح ، ابن لہیعہ اور دیگر لوگوں نے روایا نقل کی ہیں۔ بیصاحب فضیلت اور عبادت گز ارشخص تھا'اس کامحل''صدق'' ہے۔ شیخین نے اس سے روایات نقل کی ہیں اوراس کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میراخیال ہے بیاد ھیڑعمری تک بھی نہیں پہنچا تھا۔

امام ابوحاتم نمیشنفر ماتے ہیں: یہ بزرگ ہے۔

امام دارنطنی میشند فرماتے ہیں:اسے قابل اعتباد قرار دیا جائے گا۔

ابوعبداللّٰدحاكم فرماتے ہيں:اس كےمعاملے كاجائز ولياجائے گا۔

#### ۱۲۹۳ - بكر بن قرواش

انہوں نے سعد بن مالک سے روایات نقل کی ہیں۔

یہراوی''معروف''نہیں ہے۔

بیروایت''منکر'' ہےاور بیروایت ابو فیل نے اس راوی کے حوالے سے قل کی ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: میں نے اس کا تذکرہ صرف اسی روایت میں سنا ہے یعنی'' ذو ثدیی'' کاذکر (صرف اسی روایت میں سنا ہے ) ۔

۱۲۹۴ - بکرین قبیس:

انہوں نے محمد بن زیادا بمجی سےروایات نقل کی ہیں۔

ابوالفتح از دی کہتے ہیں: یہ'منکرالحدیث' ہے۔

(امام ذہبی ٹرنٹائنڈ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:انہوں نے ابن سیرین سے اوران سے ثوری اور حفص بن غیاث نے روایات نقل

## ۱۲۹۵ - بکرین محمد بصری،

انہوں نے زیاد بن میمون سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی میسینفر ماتے ہیں: یہ' منکرالحدیث' ہے۔

#### ۱۲۹۲ - بكربن محمد بن فرقد

یہ ایک عمر رسید شخص ہے اور انہوں نے بچیٰ بن سعید قطان سے روایا تنقل کی میں۔

امام دارقطنی مجتالتہ فر ماتے ہیں: یہ' قوی' منہیں ہے۔

ان ہے محمد بن مخلداور ابن الاعرابی نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۱۲۹۷ - بكربن مختار بن فلفل

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام ابن حمان مجتلید فرماتے ہیں:اس ہےصرف اعتبار کےطور برروایت نقل کرنا حائز ہے۔

ابراہیم بن سلیمان نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈھائٹڈ سے فل کیا ہے:

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابوبكر، فقال: افتح له، وبشره بالجنة، واخبره بآنه خليفه من بعدى

''ایک مرتبہ میں نبی اکرم مَثَاثِیَّا کے ساتھ تھا حضرت ابو بکر مِثاثِیَّا تشریف لائے۔ نبی اکرم مَثَاثِیَیْ نے فرمایا: اس کے لیے درواز ہ کھولواورا سے جنت کی خوشخبری دے دواور بتا دو کہ میرے بعدوہ خلیفہ ہوگا''۔

اس کے بعداس نے یوری روایت نقل کی ہے۔

#### ۱۲۹۸ - بکربن معبدعبدی

ان سے ابوسلمہ منقری نے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی''مجہول''ہے۔

قوام نامی راوی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کا یہ بیان قال کیا ہے:

ان عليا مر بشط فرات فاذا كدس طعام لرجل من التجار ليغلى به، فاحرقه

''ایک مرتبہ حضرت علی ڈلٹٹنڈ دریائے فرات کے کنارے سے گزرے تو وہاں ایک تا جر کا گودام موجود تھا جس میں اناج تھا اس کامقصد یہ تھا کہوہ اسے مہنگا کر کے بیچے گا تو حضرت علی ڈلٹٹنڈ نے اسے جلوا دیا''۔

امام بخاری مجینیفر ماتے ہیں: اس کی متابعت نہیں گی گئی۔

#### ۱۲۹۹ - بكرين وائل (م،عو)

بیز ہری کا شاگرد ہے۔ حافظ عبدالحق کہتے ہیں: بیراوی''ضعیف'' ہے اور بیسب کچھاس کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے۔ و ہے۔ویسے بیے'' ثقہ'' ہے' کیوں کہام مسلم ٹیتائیڈنے اس سے روایت نقل کی ہے اس کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ امام ابوحاتم ٹیتائیٹے ماتے ہیں: یہ' صالح'' ہے۔

#### ۱۳۰۰ - بکر بن یزید مدنی

ان سے عنبی نے روایات نقل کی ہیں۔

یں پہتے چل سکا کہ بیکون ہے؟

امام احمد بن خنبل مبينة كہتے ہيں ميں اس سے واقف نہيں ہوں۔

## ۱۰۰۱ - بكر بن يونس (ت،ق) بن بكير

انہوں نےموئی بن علی اورلیث سےروایا نقل کی ہیں۔

امام بخاری مجالتہ فرماتے ہیں: یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

شخ ابوحاتم رازی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

شیخ ابن عدی میشنی ماتے ہیں: انہوں نے جوروایات نقل کی ہیں ان میں سے اکثر کی متابعت نہیں گی گئی۔

اس راوی کے حوالے ہے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بٹائفٹیا سے بدروایت منقول ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم مرعلى قوم يرمون ويتحالفون، فقال: ارموا ولا اثم عليكم، فهم يقولون: اخطأت والله، اصبت والله

''ایک مرتبہ نبی اکرم مَنْ ﷺ کچھلوگوں کے پاس سے گزرے جو تیراندازی کررہے تھے اور ایک دوسرے کو حلف بھی دے رہے تھے ق رہے تھے تو آپ نے فرمایا:تم لوگ تیراندازی کروکوئی گناہ نہیں ہوگا جبکہ وہ لوگ یہ کہدرہے تھے:اللّٰدی قتم!تم نے نشانہ نہیں لگایاللّٰدی قتم! تم نے نشانہ لگایا ہے۔ لگایاللّٰدی قتم! تم نے صحیح نشانہ لگایا ہے۔ رك ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم ( ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عقبہ ڈلائٹیڈ کی بیروایت''مرفوع'' حدیث کے طور پرمنقول ہے:

ان الله يباهي البلائكة عشية عرفة بعير

''عرفه کی شام اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے عمر برفخر کا اظہار کرریا تھا''۔

بدروایت انتهائی''منگر'' ہے۔

#### ١٣٠٢ - بكرالاعتق

اس کی کنیت ابوعتبہ ہے۔

انہوں نے ثابت بنانی ہے روایات فل کی ہیں۔

اس کی قتل کردہ بہروایت متنز ہیں ہے:

يا انس صل الضحى

''اےانس!تم حاشت کی نمازادا کرو'۔

امام بخاری نہیں فرماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

بیروایت اس راوی سےنضر بن انس نے قل کی ہے۔

ا بن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔انہوں نے عطاء سے اوران سے یزید بن ہارون اور عبدالصمد بن عبد الوارث نے روایات نقل کی ہیں اور فرماتے ہیں : بعض او تات پیلطی کر جاتا ہے۔

# ﴿ جن راو بوں کا نام بکیر ہے ﴾

#### ۱۳۰۳ - بگیربن بشر

انہوں نے حضرت واثلہ بن اسقع سے روایات نقل کی ہیں۔

بەراوى دىمجبول سے۔

ا کے قول کے مطابق اس کانام بگیر بن بشیر ہے۔

۴۰۴۰ - بگیر بن جعفر جر جانی

انہوں نے سفیان تو ری سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ''منگرالحدیث'' ہےاورا بن عدی نے اس کاساتھ دیا ہے۔

۱۳۰۵ - بگیر بن زیاد

ریے بداللّٰہ بن مہارک ہوستا کا استاد ہے۔

WY WOOD IN DESIGNATION OF THE PARTY OF THE P

ا مام ابوحاتم مبسلة غرماتے ہيں: ميں اس سے واقف نہيں ہوں۔

#### ۲ ۱۳۰۶ - بگیر بن سلیم،

( يا پهر مکير بن ) ابن مليمان

پیراوی <sup>در</sup>معروف ' بنبیں ہے۔

امام ابوز رندرازی نمیشیفر مات میں نیڈ منکرالحدیث' ہے۔

#### ١٣٠٤ - بكير بن اني السميط بصري

انہوں نے ابن سیرین اور قبادہ سے اوران سے عفان اور مسلم نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین خواسه کہتے ہیں: یہ' صالح الحدیث' ہے۔

امام ابن حبان میسیغرماتے میں: اس کی نقل کردہ روایت ہے استدلال نبیس کیا جاسکتا' اور پیکٹر ہے وہم کا شکار ہوتا ہے۔

امام ابوحاتم بينيغر ماتے ہيں:اس ميں کوئی حربے نبيس ہے

میں کہتا ہوں اس سے بیروایت منقول ہے:

افطر الحاجم والمحجوم

'' چینےلگانے والے اورلگوانے والے کاروز ہاؤٹ جاتا ہے' بیروایت نسائی میں موجود ہے۔

## ۱۳۰۸ - بگیر بن شهاب حظلی دامغانی

شخابن عدی جیسیفرماتے ہیں: یہ'منکرالحدیث' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹنڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم ملاقیظ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ان في جهنم واديا تستعيد منه جهنم كل يوم سبعين مرة، اعده الله للقراء المرائين بأعمالهم

'' بیشک جہنم میں ایک وادی ہے جس ہے جہنم بھی روز اندستر مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اسےان علما کے لیے تیار کیا میں جہ میں زیوبا ساک سے تعدین

ہے جواپے اعمال کا دکھاوا کرتے ہیں''۔

ابوالحن نامی راوی''مجبول' ہے۔

ِ شِیْخ ابن عدی مُیانتینفر ماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سمرہ ڈائٹیڈ کا یہ تو ل نقل کیا ہے:

من توضاً ثم خرج الى البسجد فقال: بسم الله الذى خلقنى فهو يهدين. الا هداه الله لاصوب الاعبال وذكر الحديث بطوله

''(نبی اکرم سُلُیْنَا فَم فرماتے ہیں) جو شخص وضوکرنے کے بعد معجد کی طرف جاتا ہے اوریہ پڑھتا ہے' اللّٰہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت وے گا'' تو اللّٰہ تعالیٰ اے درست ترین عمل کی رہنمائی کرتا

MARIE IN MARIE TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE

ے''۔

اس کے بعدراوی نے طویل حدیث نقل کی ہے۔ بیروایت ''موضوع'' ہے۔

۱۳۰۹ - بكير بن شهاب

اگریہوہ راوی ہے جس نے سعید بن جبیر طالتھا ہے روایات نقل کی ہیں تو پھر پیمراق کار ہنے والا ہےاور''صدوق''ہے۔ : تبریب

ان سے عبداللہ بن ولید،مبارک بن سعید ثوری نے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے امام نسائی میشند اور امام تر مذی میشند نے روایات نقل کی ہیں۔

١٣١٠ - بكير بن عامر (د) بجل ابواساعيل كوفي

شیخ کیلی بن معین میت اورامام نسائی میتند نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

امام ابوزر عدرازی مجت الله فرماتے ہیں: یے " توی " نہیں ہے۔

امام احمد بن خنبل میشنفر ماتے ہیں: بیزیادہ''متنز' نہیں ہے۔

اور دوسر ہے قول کے مطابق: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شیخ ابن عدی میشد فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات کم ہیں مجھے اس کے حوالے سے ایسے کسی متن کاعلم نہیں ہو سکا جسے''منکر'' قرار دیاجائے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مغیرہ ڈھائٹنڈ کا یہ بیان فقل کیا ہے:

توضاً النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله، نسيت ؟ قال: بل انت نسيت، بهذا امرني ربي

'' نبی اکرم مَنَا لَیْوَا نے وضوکرتے ہوئے اپنے موزوں پرمسے کیا میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا آپ بھول گئے ہیں۔ نبی اکرم مَنَا لَیْوَا نے فرمایا نبییں' بلکتم بھول گئے ہومیرے پروردگارنے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے''۔

ااساا- بكير

سابوبکر بن ابی مریم غسانی ہے۔

اس کا ذکر کنیت سے متعلق باب میں آئے گا۔ ابن عدی نے اس کا تذکرہ اس کے نام کے ساتھ کیا ہے اور انہوں نے اس کے حوالے سے منقول تمام' منکر''روایات نقل کر دی ہیں۔

۱۳۱۲ - بگیر بن مسمار (م،س،ت)

یہ مہاجرنا می راوی کا بھائی ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جددوم

امام بخاری مُیشنی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں غور وفکر کی تمنجائش ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے ابن عمر اور عامر بن سعد کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

ان سے حاتم بن اساعیل اور واقدی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مُثِلثَة فرماتے ہیں:ان ہے ابو بکر حنفی نے روایات نقل کی ہیں' پھرامام ابن حبان مُتِلتَة فرماتے ہیں: پیمہاجر بن سار کا بھائی نہیں ہے کیوں کہ وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور'' ثقہ'' تھے۔ایک قول یہ ہے کہ یہ بکیر دامغانی ہے پھرانہوں نے اس کے حوالے سے ''جب حزن' کے بارے میں روایت نقل کی ہے جس کا تذکرہ ہم نے '' دامغانی' کے حالات میں کیا ہے جوابن سیرین سے منقول ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب'' الکامل''میں کیا اور کہاہے: یہ 'منتقیم الحدیث''ہے۔

امام نسائی میشندنے کہاہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں: امام مسلم نے اس کے حوالے سے دومقامات پرروایات نقل کی ہیں۔

۱۳۱۳ - بگیربن معروف ،ابومعاذخراسانی

انہوں نے مقاتل بن حیان ، ابوالز بیر ، کیلی بن سعید انصاری سے اوران سے ولید بن مسلم ، مروان بن محمد اور عبدان بن عثمان نے روایات تقل کی ہیں۔

بعض حضرات نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

عبدالله بن مبارك مِيسَة كهتيه بين: مين اس پرالزام عا كدكرتا مول \_

شخ ابن عدى موانية فرمات مين بيان بياميد كرتا مول كداس ميس كوكى حرج نهيس بي

اس کیفل کرده روایات زیاده''منکر'،نہیں ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود طالتُوڑ سے نبی اکرم مَثَاثِیَّا کا پیفر مان فقل کیا ہے:

هل تدرون ما اوثق عرى الايمان ؟ قلنا: الله ورسوله اعلم قال: الولاية في الله، والحب في الله، والبغض في الله

'' کیاتم لوگ یہ بات جانتے ہو کہ اسلام کی مضبوط ترین رسی کون سی ہے ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کارسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم مَثَاثِیَا مُ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے لیے دوتی رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغص رکھنا''۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ ڈاٹٹیڈ کا بہ قول تقل کیا ہے:

شهدت خيبر، فكنت فيمن صعد الثلمة فقاتلت حتى رئى مكانى، وابليت، وعلى ثوب احمر، فما اعلم اني ركبت في الاسلام ذنبا اعظم منه للشهرة

''میں جنگ خیبر میں شریک ہوا میں ان لوگوں میں سے تھا جو شگاف پر چڑھ گئے تھے۔ میں لڑائی کرتار ہاتا کہ میری بہادری

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

مشہور ہو جائے اور میں نے بوری کوشش کی ۔میرےجسم برسرخ کپڑا تھا اور میرےعلم کےمطابق میں نےمسلمان ہونے کے بعدسب سے بڑا گناہ یمی کیا ہے جوشہرت کےحصول کی کوشش کی تھی''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و دلائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ان في جهنم واديا تستعين منه جهنم كل يوم سبعين مرة، اعده الله للقراء المرائين

'' بےشک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روز اندستر مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔اللّٰہ تعالٰی نے وہ ریا کارعلا کے لیے تیار کی

بكيركا انقال160ھ كے آس پاس شام میں ہوا۔

۱۳۱۴ - بگیربن و بهب (س)

انہوں نے حضرت انس بن ما لک رخالٹنز سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے صرف ابواسود نامی راوی نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول'' ہے۔ ویسے یہ جزری ہے جس کے بارے میں از دی کا کہنا ہے: یہ ' قوی' 'نہیں ہے۔

۱۳۱۵- بگیربصری

یہ شیم کااستاد ہےاور''مجبول' ہے۔

# چن راویوں کا نام بلال ہے ﴾

#### ۱۳۱۲ - بلال بن عصم

اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود طالعیٰ سے ان کا بیقول سنا ہے۔

ان اصدق القول قول الله

'' بیشک سب سے سچی بات اللّٰہ تعالیٰ کا فر مان ہے''۔

اسلم منقری کےعلاوہ اور کسی نے بھی ان سےاحادیث روایت نہیں گی۔

۷-۱۳۱۱ - بلال بن عبيد العثمي

اس نے ابوعبید عتکی کے حوالے سے ابوزرعه شیبانی کی روایات نقل کی ہیں۔

یہ منکر الحدیث 'ہے اور بیاز دی کا قول ہے۔

۱۳۱۸ - بلال بن مرداس (و،ت،ق)

اں کی نقل کردہ روایت متندنہیں ہیں۔ بیاز دی کا قول ہے۔

یہ ابن ابی مویٰ ہےاوراس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے حضرت انس بڑائٹوزیا ایک شخص کے حوالے سے حضرت انس بڑائٹوز نے قبل کی ہیں۔

ان سے سدی اور عبدالاعلی تغلبی نے روایات نقل کی ہیں۔

١٣١٩ - بلال بن يحيٰ (عو) العبسي

انہوں نے حضرت حذیفہ خلافٹؤ سے روایات نقل کی ہیں۔ یجیٰ بن معین بیانیہ کہتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات''مرسل'' ہیں۔

یی بن مین مفتلتهٔ کہتے ہیں:اس کی عل کردہ روایات 'مرسل' ہیں. ان کا بیر بھی کہنا ہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

با ۱۳۲۰–بلج مهری

اس نے ابوشیبہ مہری کے حوالے سے حضرت ثوبان رہی تائیڈ کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم مَثَاثِیْرُم نے قبے کی تو آپ نے روزہ تو ژ

ینہیں پتہ چل سکا کہ بیکون ہےاور نہ ہی اس کے شنح کا پتہ چل سکا ہے۔ بیروایت شعبہ نے ابو جودی کے حوالے سے اس سے نقل کی ہے۔ امام بخاری بُنتائینفر ماتے ہیں:اس کی سندمعروف نہیں ہے۔

#### اسالا -بلبط بن عباد

انہوں نے ابن منکدر سے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی معروف ، نہیں ہے۔

بيروايت "منكر" ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈائٹنڈ کا یہ تو ل نقل کیا ہے:

شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء ، فلم يشكنا، وقال: استكثروا من لا حول ولا قوة الا بالله، فانها تدفع تسعة وتسعين بابا من الضر، ادناها الهرم

''ہم نے نبی اکرم سُلَیْدِ اُم کی خدمت میں گرمی کی شدت کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کو قبول نہیں کیا اور ارشاد فرمایا: لاحول و لا قوۃ الا باللّٰه بکثرت پڑھا' کیول کہ بینانو قیم کی تکلیفیں دور کر دیتا ہے جس میں سب سے کم تر بڑھا پاہے' (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں)'' شدید ترین غم ہے۔ بیروایت عقبل نے نقل کی ہے۔

۱۳۲۲ -بلیل بن حرب بصری

انہوں نے فیض بن محمد ہے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول'' ہے۔

#### STORE IN SERVICE SERVI ميزان الاعتدال (أردو)جلددوم

میں پہ کہتا ہوں ابوسعیدا ہے نے اس سے روایا نقل کی ہیں ۔ایک قول کے مطابق اس کا نام''بلبل'' ہے۔

١٣٢٣ - بندار بن عمر الروياني

یہ نقیبہ نصرمقدسی کااستاد ہے۔ کشی کہتے ہیں: پیراوی'' کذاب'' ہے۔

۱۳۲۴ - بنانه (د)

انہوں نےسیّدہ عا ئشہ رفی نہاہیے روایت نقل کی ہے۔

اس خاتون کی شناخت صرف اس روایت سے ہوسکی ہے جوابن جریج نے ان سے نقل کی ہے:

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس

'' فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی موجود ہو''۔

۱۳۲۵ - بنوس بن احمد واسطى

اس نے ابوخلیفہ بمحی کےحوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔

## چن راویوں کا نام بہرہے کھ

۱۳۲۷ - (صح) بېزېن اسد (خ،م) انعمي

انہوں نے شعبہاورا یک گروہ سے اور ان سے احمد ، بندار اورا یک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام احمد بن ضبل مبتنا نفر ماتے ہیں: ثبت ہونا اس برختم ہے۔

امام ابوحاتم مُتاللة فرماتے ہں: یہ' نقبہ' اورامام ہے۔

ابوالفتح از دی کہتے ہیں: پیرحضرت عثمان غنی وٹائٹنڈ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا'

اس میں بیخرابی ہے ویسے میرے علم کے مطابق بحرنا می اس راوی پر تقییز ہیں گی گئی۔

١٣٢٧- بېزېن تکيم (عو) بن معاويه بن حيده ،ابوعبدالملك قشيري بھري

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے داداسے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے خوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے زرارۃ بن او فی کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

ان سے سفیان ،حماد بن زید ، کیچیٰ قطان ،مکی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

علی بن مدین کیلی بن معین میت اورا مام نسائی میت نیات نانهیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

ا مام ابوحاتم ٹیشنیفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

امام ابوزرعدرازی میشنفر ماتے ہیں: پیصا کھخص ہے۔

امام بخاری مُیشنینر ماتے ہیں:محدثین نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔

شیخ ابن عدی ٹین نفر ماتے ہیں: میں نے اس کے حوالے ہے کوئی''منکر''روایت نہیں دیکھی اور میں نے ثقہ راویوں میں سے سی کو نہیں دیکھا جس نے اس سےروایت کقل کرنے میں اختلاف کیا ہو۔

صالح جزرہ کہتے ہیں بہزنے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے جوروایات نقل کی ہیں وہ عربی اساد ہیں۔

احمد بن بشیر کہتے ہیں: بہز کے یاس آیا تووہ شطرنج کھیل رہاتھا۔

امام ابن حبان مُشِيغُر ماتے ہیں: یہ بکثر ت خطاء کیا کرتا تھا۔

جہان تک امام احمد بن ضبل مُیسنی اوراسحاق بن راہویہ مُیسنی کاتعلق ہے تو انہوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ہمارے ائمہ (محدثین) کی ایک جماعت نے اے 'متروک' قرار دیا ہے۔

(امام ذہبی مُتِياللَة عُرماتے ہیں:) میں بیے کہتا ہوں:کسی بھی عالم نے اسے''متروک'' قرارنہیں دیا۔انہوں نے اس سےاستدلال میں توقف کیاہے۔

پھرانہوں نے یہ بات بیان کی ہےا گراس کی فقل کردہ پیروایت نہ ہوتی:

''بےشک ہم اس کا نصف مال اینے پرور د گار کے حکم کے تحت حاصل کرلیں گے''۔

تو ہم اسے'' ثقهٔ' راویوں میں شامل کر دیتے' بیان افراد میں سے ایک ہے جن کے بارے میں' میں نے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب

امام حاکم فرماتے ہیں: یہ " ثقه ' ہیں۔اس کا ذکر سیح میں اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے اپنے والد کے حوالے ہے اپنے دادا ہے جو روایات نقل کی ہیں ان کی متابعت نہیں کی گئی۔

امام ابوداؤد میشنفر ماتے ہیں:میر بے نزدیک یہ ''ججت''ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:اس نے زہری اورانصاری کےحوالے سے روایات نقل کی ہیں ٔ حالاں کہان دونوں کے انتقال کے درمیان 91 برس کا فاصلہ ہے۔

عبدالمجیدنا می راوی نے اس راوی کی سند کے ساتھ اس کے دادا کا پیول نقل کیا ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ناسا في تهمة ثم خلى سبيلهم

'''نبی اکرم مَنْکَاتِیْزُمْ نے ایک الزام کی وجہ سے کچھلوگول کوروک لیاتھا پھر آپ نے انہیں چھوڑ دیا''۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذود سائمة الصدقة

'' نبی اکرم مَنَّالَثِیْمَ نے ارشا دفر مایا: ہر چرنے والے اونٹ پرز کو ۃ لازم ہے'۔

ا بن ابوعاصم نے اپنی کتاب'' العفو' بیس اس راوی کے حوالے سے اس کے دادا کارہ بیان ُقل کیا ہے:

MANUTE IN THE TOTAL OF THE PARTY OF THE PART

ان اخاة اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: جيرانى على ما اخذوا؟ فاعرض عنه، فاعاد قوله، فاعرض عنه، فاعاد قوله، فاعرض عنه، فقال: لئن قلت ذاك فأن الناس يزعبون انك نهيت عن الغى ثم تستخلى به فقام اليه اخوة، فقال: يا رسول الله، انه ليكف عنه فقال اما لئن قنتبوها ولئن كنت افعل ذلك انه لعلى وما هو عليكم خلوا له عن جيرانه

''اس کا بھائی نبی اکرم مَثَلَّیْتِیْم کی خدمت میں حاضر ہوا۔عرض کیا: میرے پڑوی جو چیز کیڑیے ہیں اس کی ادائیگ میرے ذمے لازم ہوگی تو نبی اکرم مُثَلِیْتِیْم نے اس سے منہ پھیرلیا۔اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی اکرم مُثَلِیْتِیْم نے پھر اس سے منہ پھیرلیا۔اس نے اپنی بات دہرائی تو نبی اکرم مُثَلِیْتِیْم نے گراہی اس سے منہ پھیرلیا اوراس نے عرض کیا: اگر آپ یہ کہتے ہیں: تو ٹھیک ہے ویسے لوگ تو یہ کہتے ہیں: آپ نے گراہی سے منع کیا ہے اوراب آپ اس کا موقع دے رہے ہیں تو اس شخص کا بھائی نبی اکرم مُثَلِیْتِیْم کی خدمت میں کھڑا ہوا اس نے عرض کیا: یارسول اللہ!اس سے اس چیز کوروک لیا جائے تو نبی اکرم مُثَلِیْتِیْم نے فرمایا: اگر تم لوگ یہ کہتے ہو' تو ٹھیک ہے اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو اس کی ادائیگی میرے اوپرلازم ہوتی 'لیکن بیتم پرلازم نہیں ہے اس کواس کے پڑوسیوں سے الگ کروادو۔

## ۱۳۲۸ - بهلوان بن شهر مزن ابوالبشر اليز دي

یدراوی'' کنراب' ہے۔

عبدالعزیز نامی راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے نیٹا پور میں ایک غیر معروف شخ کے حوالے سے ابوحسین داؤ دی کے حوالے سے'' صحیح بخاری'' بیان کی تھی تو لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا تھا' کیوں کہ اس نے بیکہا تھا کہ میری پیدائش 565 ہجری میں ہوئی تھی پھر اس نے یہ بات بھی کہی کہ میں نے شخ ابوالوقت ہجزی کی زیارت کی ہوئی ہے اوروہ ایک عام سافر دتھا۔

## چن راو بول کا نام بہلول ہے ﴾

۱۳۲۹ - بهلول بن حکیم قرقسانی

ان سے ابوکریب نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''مجہول''ہے۔

۱۳۳۰ - بهلول بن راشد

یہ مغرب(مراکش) سے تعلق رکھنے والا ایک عمر رسید ہ مخص ہے۔ انہوں نے یونس بن پزید سے اوران سے تعنبی نے روایا تے نقل کی ہیں۔ کیل بن معین میٹ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

## اسسا - بهلول بن عبيد كندى كوفى ، ابوعبيد

انہوں نے سلمہ بن کہیل اورایک جماعت سے اوران سے حسن بن قزعہ، ربیع بن سلیمان جیزی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی

امام ابوحاتم مِسْلَيْفِر ماتے ہیں:یہ'ضعیف الحدیث''اور' ذاہب الحدیث''ہے۔

امام ابوزرعدرازی عجیسی فرماتے ہیں: بیراوی''لیس بشیء''ہے۔

امام ابن حبان میشند ماتے ہیں بیصدیث میں سرقہ کیا کرتا تھا۔

یخ ابن عدی میسانی فرماتے ہیں: یہ بھرہ کارہنے والا ہے اور متنزنہیں ہے۔ انہوں نے اس راوی کے حوالے سے 6 روایات نقل کی

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹھٹا سے نبی اکرم مُناٹیٹیم کا پیفر مان نقل کیا ہے:

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدمر الاسلامر

''جو خف کسی بدعتی کا حتر ام کرے وہ اسلام کومنہدم کرنے میں مدد دیتا ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ڈاٹھٹا سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹیٹیٹر نے ارشا دفر مایا ہے: )

ليس على اهل لا اله الا الله وحشة (في قبورهم) الحديث

"لا الله الا الله والله والله والكوان كي قبرون مين وحشت نهين موكى" .

ابن حبان نے ان کے حوالے سے بیمٹن نقل کیا ہے۔

انہوں نے کہاہے بیروایت سلمہ سے نافع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹنا سے منقول ہے پھرانہوں نے کہاہے بیروایت صرف عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کی ان کے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے روایت کے طور پر ہی معروف ہے' پھراس کے بعدابن جوزی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بات کہی ہے۔ یہاں بہلول بن عبیدنا می ایک اور راوی بھی ہے'امام مالک میسائند نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ ہم اس میں کسی خرابی سے واقف نہیں ہیں۔

## ١٣٣٢ - بهيم بن الهيثم

ابن انی حاتم نے اس کا تذکرہ اس طرح کیا اور اس کے حالات بیان کیے ہیں۔ بيراوي"مجهول"ہے۔

انہوں نے سیّدہ عائشہ ﴿ اللّٰهُ اسے اور ان سے ابو قیل کی بن التوکل نے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوالفتح از دی ٹریشنیفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات متندنہیں ہوتی 'اس کی سند کے ساتھ وہ روایت منقول ہے جو بچوں کے

بارے میں ہے کہ اگرتم چا ہوتو میں جہنم میں ان کی چیخ و پکارتمہیں سنواسکتا ہوں۔

شخ جوز جانی فرماتے ہیں: میں نے اس خاتون کے بارے میں تحقیق کی تا کہ مجھے اس کی شاخت حاصل ہو سکے تو اس نے مجھے تھ کا

ابن عدی نے اس خاتون کا تذکرہ کیا ہے پھر فرماتے ہیں: یجیٰ نامی راوی نے اس کے حوالے سے چھروایا یے نقل کی ہیں اوراس خاتون کی نقل کردہ روایات' مشکر' 'نہیں ہیں۔

۱۳۳۴ - بوری بن فضل هرمزی

صرير الاقلام عند الاحاديث يعدل عند الله التكبير الذى يكبر في رباط عسقلان وعبادان، ومن كتب اربعين حديثا اعطى ثواب الشهداء الذين قتلوا بعبادان وعسقلان

''احادیث بیان ہونے کے وقت اپنے قلم کو جنبش دینا ( یعنی احادیث تحریر کرنا ) اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس تکبیر کے برابر ہے جو عسقلان اور عبادان کی پہرہ داری کے دوران کہی جاتی ہے۔اسے ان شہداء کا ثو اب عطا کیا جائے گا جوعبادان اور عسقلان میں قتل ہوئے تھے''۔

اس روایت کواس راوی سے فقل کرنے میں محمد بن مضرنا می راوی منفر دہے۔ان دونوں میں سے کسی ایک نے اس روایت کوا یجاد کیا

ے۔

## ﴿ جن راويوں كانام بيان ہے ﴾

۱۳۳۵ - بیان بن حکم

یدراوی''معروف' منہیں ہے۔

ابن مذہب کہتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت تھم کے حوالے سے نبی اکرم منافقیاً کا پیفر مان قل کیا ہے:

اذا قصر عبد في العمل ابتلاه الله بالهم

''جب بندهمل میں کوتا ہی اختیار کرتا ہے' تواللّٰہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتا ہے'۔

بدروایت "معصل" ہے۔

۱۳۳۷ - (صح) بیان بن عمر و بخاری العابد (خ)

شخ ابن عدی میشند فرماتے ہیں: یہ لیل القدر عالم ہے تا ہم اس سے عجیب وغریب روایات منقول ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں: یہ مجہول ' ہے۔

وہ روایت جواس نے صالح بن نوح کے حوالے سے قل کی ہے وہ جھوٹی ہے۔

(امام ذہبی مُشتند فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:خرابی کی وجداس کے علاوہ کوئی اور ہوئتو بدراوی سیا شار ہوگا۔

حسن بن عمرو بخاری کہتے ہیں: میخص روزانہ تین مرتبہ قر آن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔

### ١٣٣٧ - بيان الزنديق

ابن نمیر کہتے ہیں: خالد بن عبداللہ نے اسے تل کروا کر آ گ میں جلوادیا تھا۔

(امام ذہبی مُیاللہ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: بیراوی بیان بن سمعان نہدی ہے جس کاتعلق بنوتمیم سے تھا۔ایک سو ہجری کے بعداس نے عراق میں ظہور کیا تھا اور حضرت علی ڈلاٹنڈ کے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا ان میں معبود کا ایک جزء ہے جس کے ناسوت میں سیہ متحد ہے پھراس کے بعدان کےصاحبزاد ہے محمد بن حنفیہ خدا ہے پھراس کے بعدان کےصاحبزاد ہے ابوہاشم خدا ہے' پھران کے بعد بیان نامی بیراوی خدائی میں شریک ہوگیا۔ بیان نامی اس راوی نے امام باقر کوایک خط لکھاتھا جس میں انہیں اینے او پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی اور کہاتھا کہوہ نبی ہے ہماری اس کتاب میں اس نوعیت کے راویوں کا ذکر نہیں ہوگا' کیوں کہاس نے کوئی روایت نقل نہیں کی۔میں نے تو ویسے ہی آخر میں برسبیل تذکرہ اس کا ذکر کر دیا ہے۔واللہ اعلم۔

## ﴿ حرف النّاء ﴾ ''ت''سے شروع ہونے والے نام

۱۳۳۸ - تبیع ابوالعدبس ( د،ق )

انہوں نے ابومزروق سےروایات نقل کی ہیں۔ ان سے صرف ابوالعنبس نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ''مجہول''ہے۔

## ۱۳۳۹ - تزيد بن اصرم

انہوں نے حضرت علی رہائٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

(اوریہ بھی کہا گیاہے):اس کا نام بریدہے جیسا کہ پہلاگزر چکاہے۔

## ١٣٨٠ -تغلب بن ضحاك كوفي

شخ ابوالفتح از دی میسند نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

## ١٣٨١-تليد بن سليمان (ت) كوفي الاعرج

انہوں نے عطاء بن سائب اور عبدالملک بن عمیر سے اور ان سے احمد اور ابن نمیر نے روایا یہ نقل کی ہیں۔

اس کی نقل کردہ''منکر'' روایات میں سے ایک روایت وہ ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ڈائٹوڈ کی صاحبز ادی سیّدہ زینب ڈائٹوڈ سے سیّدہ فاطمہ ڈائٹوڈ سے نقل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں:

نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى على فقال: هذا في الجنة، وان من شيعته قوما يلفظون الاسلام لهم نبذ يسبون الرافضة، من لقيهم فليقتلهم، فانهم مشركون

''نبی اکرم مُنَاتِیْنِ نے حضرت علی رُٹائیُز کی طرف دیکھااورارشادفر مایا: یہ جنتی ہے۔اس کے ماننے والوں میں سے ایک قوم ہو گئی۔جواسلام کوایک طرف کر دیں گےان کا ایک مخصوص برالقب ہوگا۔انہیں رافضی کہا جائے گا جوشخص ان کا سامنا کرے وہ انہیں قبل کرے' کیوں کہ وہ لوگ مشرک ہوں گے''۔

امام احمد بن خنبل میشند فرماتے ہیں: پیشیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ ہمارے نز دیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حرال الاعتدال (أردو) جلدروم

یجیٰ بن معین میشد کہتے ہیں: بدراوی'' کذاب''ہے۔

بید صفرت عثمان والنیمهٔ کو برا کہا کرتا تھا۔ایک مرتبہ بیکسی بلند جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔اس نے حضرت عثمان والنیمهٔ کی شان میں گستاخی کی تو حضرت عثمان رخانٹنئ کے غلاموں کی اولا دمیں ہے سی شخص نے اٹھ کراسے مارااوراس کی ٹانگیں توڑ دیں۔

امام ابودا وُد مُصِينَة فرماتے ہیں: بیرافضی تھااور حضرت ابو بکر طالتُنوْاور حضرت عمر طالتُوْدُ کو برا کہا کرتا تھااورا یک روایت کے مطابق بیہ الفاظ ہں:

پەخبىت تقاپ

امام نسائی میں نے کہاہے: یہ 'ضعیف' ہے۔

## چنرراویوں کا نام تمام ہے ﴾

۱۳۴۲-تمام بن بزيع بصري

انہوں نے حسن ہے روایات نقل کی ہیں اوراس کی کنیت ابو مہل تھی۔

امام بخاری بیشانیفر ماتے ہیں:محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

امام دار قطنی مُتِنالله فغرماتے ہیں: بیراوی ''متروک''ہے۔

شیخ ابن عدی میشنیز ماتے ہیں: بیراوی''معروف''نہیں ہے۔اہل بصرہ میں اس کے حوالے سے صرف مقدمی نے روایات نقل کی

(امام ذہبی مُتِینینٹر ماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:ان سے موسیٰ بن اساعیل اور یکیٰ حمانی نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۳۳ - تمام بن شيخ: (د،ت)

انہوں نےحسن، دمشقی سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین بشینے انہیں'' ققہ'' قرار دیاہے۔

امام بخاری مِتَاللَّهُ ماتے ہیں: مِحَل نظر ہے۔

انہوں نے عون بن عبداللہ سے روایات نقل کی ہیں۔ شیخ ابن عدی میشانیہ فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ اکثر روایات کی ثقہ راویوں نے متابعت نہیں کی ہےاور یہ'غیر نقہ' ہیں۔

امام ابوحاتم مِیسیفر ماتے ہیں: بیراوی'' ذاہب الحدیث''ہے۔

امام ابوزرعه رازی میشیغر ماتے ہیں: یہ' ضعیف''ہے۔

امام ابن حبان میشانند فرماتے ہیں:اس نے''موضوع'' روایات ثقہ رادیوں نے قال کی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اس نے جان بوجھ کر ·

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

انہیں ایجا دکیا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رٹھائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

اصل كل داء البردة

''ہر بیاری کی اصل ٹھنڈک ہے''۔

اس روایت کامحمہ نامی راوی حلبی ہے ہوسکتا ہے کہ خرابی کی بنیادیبی شخص ہو۔

ي اس عدى مُينالله فرماتے ہيں:اس راوى نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائٹیڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُلاثینِم نے ارشادفر مایاہے:)

لو ان غرباً من جهنم وضع في الارض لآذي من في المشرق

''اگرجہنم میں سےایک ڈول زمین میں رکھ دیا جائے۔تو مشرق میں موجود ہرچیزاس کی اذیت کومحسوں کرئے'۔

عقیلی فرماتے ہیں: اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو درداء کے حوالے سے نبی اکرم مُثَاثِیْنُم کا پیفر مان نقل کیا ہے:

''ہر بیاری کی اصل ٹھنڈک ہے'۔

## ﴿جنراويون كانامتميم ہے﴾

۱۳۴۴-تميم بن احمد بن احمد بن البنديجي

یہ بعد کے زمانے کامحدث ہے۔ ابن اخضر نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے جبکہ دیگر حضرات نے اسے'' قوی'' قرار دیا ہے۔

ا بن نجار کہتے ہیں: بیہ ہمارےاستاد شخ احمد کا بھائی تھا۔اس نے ابن زاغونی اور شخ ابوالوقت سےا حادیث کا ساع کیا تھااور پھراس نے ابن بطراور ابوحسین بن طیوری کے شاگر دوں سے علم حدیث حاصل کیا اور ان کے بعد کے لوگوں سے بھی حاصل کیا۔ یہاں تک کہ اس کا نتقال ہوا۔اس نے بہت می کتابیں تحریر کی ہیں۔ یعلم حدیث کاسچا طلبگاراورمنقول کتابوں اورا جزاء کا شناسا تھا۔متاخرین کے احوال اوران کے حالات سے بھر پورآ گاہ تھا۔ تا ہم اس کے پاس علم کم تھا' کیوں کہ بیروایات نقل کرنے میں تساہل کا شکار ہو جا تا تھا اورا بینے حافظے کی بنیاد پرسی ہوئی باتیں اصل کے ساتھ مقابلہ کیے بغیرنقل کردیتا تھا۔اسی لیے اہل علم کی ایک جماعت نے اس کی نقول کے ذریعے ساع کومنوع قرار دیا ہے جیسا کہ حافظ محمد بن عبدالغنی مقدی اور حافظ ضیاءالدین مقدی نے بیرائے پیش کی ہے۔

ابوالقاسم کا ابن کادش ہے ابن شاہین کی الترغیب کے ایک جزء کا ساغ نقل کیا گیا ہے جوایک کامل نسخے کی شکل میں تھا الیکن پھر پیر بات واضح ہوئی انہوں نے ایک منتخب نسخے سے ساع کیا ہے اور یہ بات واضح ہوگئ کہ پنسخہ کامل نہیں ہے۔اس میں بہت ہی احادیث نہیں ہیں تو اضافی حصے کے بارے میں ہمارا سماع باطل ہو گیا۔ میں نے ابن اخصر سے تمیم اور اس کے بھائی احمد کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ان دونوں کوانتہائی ضعیف قرار دیا اوران دونوں پر جھوٹا ہونے کاالزام لگایا۔

اس کا انقال 597 ہجری میں ہوا۔

## ۱۳۴۵-تمیم بن عطیه (ت)عنسی

بدداريا كارہنے والا تابعی تھا۔

انہوں نے مکول اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

دہیم اورابوزرعہ نے اسے'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔اس نے کھول کا پیقول نقل کیا ہے: میں قاضی شریح کی خدمت میں بیٹھتار ہاہوں۔ امام ابوحاتم بیشلیرازی فرماتے ہیں: یہ بات اس کے ضعیف ہونے پر دلالت کرتی ہے' کیوں کہ میرے خیال میں مکول بھی بھی قاضی شریح کی خدمت میں حاضرنہیں ہوئے۔

(امام ذہبی مُشِین فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: درست میہ ہے کہ یہ تیم بن عطیہ ہے اورا یک قول کے مطابق اس کا نام تمیم بن طرفہ ہے۔اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

تمیم بن طرفه طائی جوکوفہ کے رہنے والے تھے۔

وہ ثقہ راویوں میں سے ہیں اورانہوں نے حضرت عدی بن حاتم طالٹنڈ سے روایا تے قال کی ہیں۔

## ٢ ١٣٣٧ - تميم بن عبدالله

انہوں نے حضرت ابوذ رغفاری ڈلٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ بھرہ کارہنے والا بزرگ آ دمی تھا۔

امام ابوحاتم مِنتالته فرماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

### ١٣١٤- تميم بن خرشف

اس نے تمادہ کے حوالے سے رونے کے بارے میں ایک' مکر'' روایت نقل کی ہے۔

## ۱۳۴۸-تمیم بن محمود ( د،س،ق)

یہ وہ مخص ہے جس نے حضرت عبدالرحمٰن بن شبل کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری میشند فرماتے ہیں:اس کی نقل کر دہ روایات میں غور وفکر کی گنجائش ہے۔ ان سے عثمان بن عبدالرحمٰن طرائھی نے روایات نقل کی ہیں۔

## ۱۳۴۹-تميم بن ناصح

یجیٰ بن معین مین او اس کے حوالے سے احادیث تحریر کی ہیں۔

اس نے صفوان بن عمر واور خالد بن معدن کی صاحبز ادی ام عبداللہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور پھریہ بات بھی بیان کی ہے کہاس نے ابوسان ضرار بن مرہ سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

یجیٰ بن معین مینید کہتے ہیں: میں نے اس کی تمام روایات بھینک دی تھیں۔

خطیب بغدادی نے اپنی ' تاریخ' 'میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

## ۱۳۵۰-تميم ابوسلمه (س)

اس نے اپنی مالکن سیّدہ فاطمہ بنت قیس ڈائٹنا سے ان کی طلاق کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔ ان سے صرف مجاہد نے روایات نقل کی ہیں۔

## چن راوبوں کا نام توبہ ہے ﴾

اهسا-توبه بن عبدالله (س)، ابوصد فه

انہوں نے حضرت انس طالفنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی میب نفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سےاستدلال نہیں کیا جا سکتا \_

(امام ذہبی مجین ماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں: یہ ' ثقہ' ہیں اوران سے شعبہ نے روایا یے نقل کی ہیں۔

## ۱۳۵۲- توبه بن علوان

انہوں نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی میسینفر ماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

لما كانت الليلة التي زفت فاطمة الى على كان النبي صلى الله عليه وسلم اهامها وجبرائيل عن يبينها وميكال عن يسارها وسبعون الف ملك خلفها

''جب وہ رات آئی جس میں سیّدہ فاطمہ ڈاٹھنا کی رخصتی حضرت علی طالبینا کے ہاں ہوئی تو نبی اکرم مٹاٹینیا ان کے آگے چل رہے تھے۔حضرت جرائیل ان کے دائیں طرف تھے حضرت میکائیل ان کے بائیں طرف تھے اور ستر ہزار فرشتے ان کے بیچھے تھ'۔

(امام ذہبی جیسنفر ماتے ہیں:) میں پہ کہتا ہوں: پیصری حجموث ہے۔

### ۳۵۳ – توبه

(بیربیع کاوالدہے) بیراوی''معروف''نہیں ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے اپنے والداور وکیع کے حوالے نے قل کی ہیں۔

MARCH III DE STORT LE MARCHE LE MARC

۱۳۵۴-(صح) توبة عنبري (خ،م)

سے ان کا آزاد کردہ غلام ہے ( یعنی بیاس قبیلے کا حصنہیں ہے بلکہ اس قبیلے کی طرف اس کی نسبت' ولاء'' کے اعتبار سے ہے )۔

(اس کی کنیت) ابوالمورع (ہے)

یہ بھرہ کارہے والاجلیل القدر آ دمی ہے۔

انہوں نے انس شعبی اور ابوالعالیہ ہے اور ان ہے شعبہ سفیان اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

یا بن کیسان ہے جوعباس بن عبدالعظیم کا دادا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر طابقیا ہے نبی اکرم مَناتِیْظِ کاریفر مان فقل کیا ہے:

اذا صلى احدكم فليتزر وليرتد

''جب کوئی شخص نمازادا کرے تو وہ''ازار''باندھ لےاوراسے موڑ لے''۔

ابن مدین کہتے ہیں: توبہنا می اس راوی سے تقریباً 30 روایات منقول ہیں۔

امام ابوحاتم نمیشتاوردیگر کئی افرادفر ماتے ہیں: یہ ' فقہ' ہیں۔

یجیٰ بن معین میں بیانیہ کا یہ تو لفل کیا گیا ہے کہ اس راوی کو' ضعیف' قرار دیا گیا ہے۔

# ﴿ حرف الثاء ﴾ '' ''''' سے شروع ہونے والے نام ﴿جنراويون كانام ثابت ہے﴾

١٣٥٥ - ثابت بن احمد ، ابوالبر كات المؤ دب

انہوں نے اساعیل بن سمر قندی سے روایات فل کی ہیں۔

ابن دبیثی کہتے ہیں: یہ دھوکے بازتھا۔

١٣٥٢-(صح) ثابت بن اسلم (ع) بناتي

سمى مدافعت كے بغير' ثقه' ہے اور عليل القدر حيثيت كاما لك ہے۔

ابن عدی نے قابل ا نکار حرکت کی ہے کہ انہوں نے اس کا تذکرہ کتاب'' الکامل'' میں کردیا ہے ٔ حالاں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رفیا ﷺ ہے منقول اس کی نقل کر دہ روایت' (صحیح'' میں مٰدکور ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں:اس سےاڑ ھائی سو کے قریب روایات منقول ہیں۔

امام احمد بن خنبل مِنت الورنسائي نے اسے' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

یشخ ابن عدی میت نفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں جو' منکر''روایات ہیں ۔

اس کی وجدوہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں' کیوں کہاس کے حوالے سے کئی ضعیف راویوں نے روایات نقل کی ہیں۔غالب قطان نے بکر بن عبداللہ کا بیقول نقل کیا ہے : جو مخص اپنے زمانے کے بڑے عبادت گز ارکود کھنا جا ہے وہ ثابت بنانی کود کھیے لے۔ہم نے اس سے براعبادت گز انہیں دیکھا۔

شعبه کہتے ہیں: ثابت روز اندا یک مرتبہ قر آن پڑھ لیتا تھا اور ہمیشڈنفلی روز ہے رکھتا تھا۔

حماد بن زید کہتے ہیں: میں نے ثابت کرروتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں تک کداس کی پسلیاں حرکت کرنے لگیس۔

سلیمان بن مغیرہ کہتے ہیں: میں نے ثابت کود یکھاہے وہ قیمتی اور طیالس لباس پہنا کرتے تھے اور عمامہ باندھتے تھے۔

ابن علیہ کہتے ہیں:اس کا انتقال 127 ہجری میں ہوا۔ یکیٰ بن قطان کا بھی یہی کہنا ہے۔انہوں نے مزید پیقل کی ہے۔اس وقت

TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON THE TON TH

اس کی عمر 86 برس تھی۔

(امام ذہبی مُعِنَّلَةُ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابھی میں یہ ذکرنہیں کرونگا کہ ابن عدی نے اس سردار کا تذکرہ'' کتاب الکامل'' میں کیوں کیا ہے البتہ کیجیٰ بن سعید قطان کا قول ذکر کیا جائے گا۔وہ کہتے ہیں کہ ایوب پر جیرت ہے کہ وہ ثابت کوچھوڑ دیتا ہے اور اس کے حوالے سے روایات نقل نہیں کرتا۔

امام احمد بن حنبل مُمِيناتُه فرماتے ہیں: ثابت ٔ قیادہ کے مقابلے میں زیادہ متند ہے۔ بیو وعظ کیا کرتا تھا اور قیادہ زیادہ یا در کھتا ہے اوروہ محدث تھا۔

(امام ذہبی مُٹِناللَّه فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ثابت اپنے نام کی طرح ثابت ہے۔اگرابن عدی نے اس کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں بھی اس کا تذکرہ نہ کرتا۔

۱۳۵۷- ثابت بن انس

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

١٣٥٨ - ثابت بن ابوثابت

یه عوف کا استاد ہے۔

يەدونون 'مجهول' میں۔

۱۳۵۹- ثابت بن حماد ابوزید بقری

انہوں نے ابن جدعان اور یونس سے روایات نقل کی ہیں۔

از دی وغیرہ نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔ ّ

امام دار قطنی مِنتالله فرماتے ہیں :یہ' انتہائی ضعیف''ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمار بن یا سر طبیانیڈ کا یہ بیان فل کیا ہے:

مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسقى راحلة لى فى ركوة، اذ تنخبت فاصابت نخامتى ثوبى، فاقبلت اغسلها، فقال: يا عمار، ما نخامتك ولا دموعك الا بمنزلة الماء الذى فى ركوتك، انما تغسل ثوبك من البول والغائط والمنى والدمر والقء

''ایک مرتبہ نبی اکرم مُنَا تَیْنِم میرے پاس سے گزرے۔ میں اس وقت اپنی سواری کو ایک برتن میں پانی پلار ہاتھا۔ اس دوران میں نے تھوک پھینکا تو میراتھوک میرے کپڑے پرلگ گیا۔ میں اسے دھونے لگا تو نبی اکرم مُنَاتِیْنِم نے فرمایا: اے ممار! تمہاری بلغم اور تمہارے آنسواس پانی کی طرح ہیں جو تمہارے برتن میں ہے تم اپنے کپڑے سے پیشاب' پاخانے' منی' خون اورقے کو دھویا کرؤ'۔ شیخ ابن عدی مُیسَنیفر ماتے ہیں: ثابت سے ایسی روایات بھی منقول ہیں جن میں اس کی مخالفت کی گئی ہے اس کی سند میں ثقه راوی منقول ہے'لیکن وہ روایات منکر ہے۔

## ۲۰ ۱۳- ثابت بن ابی صفیه (ت)، ابو حمزه الثمالی،

یہ مہلب بن الی صفیہ کا غلام ہے۔

انہوں نے حضرت انس شعبی اورایک گروہ سے اوران سے وکیع ، ابونعیم اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل مِناللهٔ اوریخی بن معین مِن بیانید یہ کہتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء'' ہے۔

امام ابوحاتم مِشْلِيغُر ماتے ہیں:یہ 'لین الحدیث' ہے۔

امام نسائی مِن اللہ نے کہاہے: یہ اُ ثقہ "نہیں ہے۔

ابوصفیه کانام دینارہے۔

عبیداللہ بن موسیٰ کہتے ہیں: ایک مرتبہ ہم ابو تمزہ تمالی کے پاس تھے تو وہاں ابن مبارک بھی موجود تھے۔ ابو تمزہ تمالی نے ایک روایت نقل کی جس میں حضرت عثان وطائعتٰ کا تذکرہ تھا۔ اس نے حضرت عثان وظائعتٰ کی شان میں گستاخی کی تو عبداللہ بن مبارک بُرِیا اللہ بی اوروہاں سے اٹھ گئے تو انہوں نے اس کے حوالے سے تحریر شدہ روایات بھاڑ دیں اوروہاں سے چلے گئے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ڈالٹیز سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُؤَلِیْزَ کِم نے ارشا دفر مایا ہے: )

من زار اخاة في الله لا لغيرة التماس موعود الله وكل الله به سبعين الف ملك ينادونه: طبت وطابت لك

الجنة

''جو خص اپنے کسی دینی بھائی کی زیارت کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے ایسا کرے کسی اور مقصد کے لیے ایسا نہ کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے وعد نے کے حصول کے لیے ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جوا سے بلند آواز میں پکارتے ہیں۔ تم پاک ہوگئے ہوتہ ہارے لیے جنت تیار ہوگئی ہے''۔ (امام ذہبی مُیسینٹر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: سلیمانی نے اس کا شار رافضوں میں کیا ہے۔

### المسا- ثابت بن زياد

انہوں نے محمد بن سیرین سے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''مجہول''ہے۔

#### ۱۳۶۲ - ثابت بن زید

انہوں نے قاسم سے اور ان سے ابن ابی عروبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں: اس سے 'مکر'' روایات منقول ہیں۔ ميزان الاعتدال (أردو) جلدرو

بہ ثابت بن زید بن ثابت بن زید بن ارقم ہے۔

امام ابن حبان مجیشنیغرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں وہم غالب ہوتا ہے اوراس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا' بیاس وقت ہے جب بیروایت نقل کرنے میں منفر دہو۔

## ۱۳۶۳ - ثابت بن زهير، ابوز هير بصري

امام بخاری میں نفر ماتے ہیں:یہ'منکرالحدیث' ہے۔

شیخ ابن عدی میشیغر ماتے ہیں:متن اور سندمیں یہ'' ثقہ'' راویوں کی مخالفت کرتا ہے۔

محد بن عبيد نے اس كى سند كے ساتھ حضرت عبدالله بن عمر ولائفها كايہ بيان فل كيا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد: بسم الله خير الاسماء ، وكان ابن عمر يفعله '' نبی اکرم مَا لَیْنَا تشہد میں بیر پڑھتے تھے۔اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جوسب سے بہترین نام ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر ظاففهٔ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے'۔

بدروایت ایک جماعت نے نافع سے 'موقوف' روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

امام نسائی مِناللہ نے کہاہے: ید تقد "مہیں ہے۔

ا مام دارقطنی میشند و میرحضرات فر ماتے ہیں: یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

ان سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے حسن اور دیگر حضرات سے قتل کی ہیں۔

## ۱۳۲۴ – ثابت بن سعيد (د) بن ابيض بن حمال

انہوں نے اپنے والد سے اوران سے ان کے بھیتیج فرج بن سعید نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ راوی''معروف''نہیں ہے اوراس سے دوروایات منقول ہیں اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ''اراک میں چرا گاہ نہیں

## ۱۳۷۵ - ثابت بن ابوصفوان

ان سے ابن اسحاق نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ' جمہول' ہے۔

## ١٣٦٧- ثابت بن سليم كوفي

انہوں نے ابواسحاق سے روایات نقل کی ہیں اور یہ 'ضعیف' ہے۔

#### ١٣٦٧ - ثابت بن عبدالله

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و رضائفیا ہے روایات نقل کی ہیں۔

ہٰیں یہ چل سکا کہ بیکون ہے۔

MARCH IN THE TOTAL

#### ۱۳۷۸ - ثابت بن عبیدالله بن ابوبکره

شیخ ابوالفتح آز دی بیتاللہ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

## ۱۳۲۹ – (صح) ثابت بن عجلان (خ، د،س،ق) شامی

ان سے بقیہ اور محمد بن حمیر نے روایات نقل کی ہیں۔

بجیٰ بن معین عب نے اسے' ثقہ' قرار دیاہے۔

ا مام احدین خنبل میشد فرماتے ہیں: میں اس کے بارے میں تو قف کرتا ہوں۔

امام ابوحاتم مِثالثة فرماتے ہیں:یہ' صالح''ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے 3''غریب''روایات مقل کی ہیں۔

عقیلی نے کتاب 'الضعفاء' میں اس کاذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

اس کی نقل کردہ جن روایات کو' منکر'' قرار دیا ہے اس میں ایک روایت سے جوسیّدہ امسلمہ ڈھنٹیا سے منقول ہے:

كنت البس اوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، اكنز هو ؟ قال: ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكى فلس، بكنن

''میں نے سونے سے بناہوا ہار پہنا ہوا تھا'میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہی'' کنز'' ہے۔ نبی اکرم مَلَّا اَیُّنِ نے فرمایا: جس کی زکو ةتم اداکردیتی ہوخواہ وہ کتنا ہی کیوں نہ ہووہ پاک ہوگا۔وہ'' کنز''شاز میں ہوگا''۔

حافظ عبدالحق كہتے ہيں: ثابت كي نقل كرده روايت سے استدلال نہيں كياجا سكتا۔

دحیم کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام نسائی میں نے کہاہے: یہ ' ثقہ' ہیں۔

ابوحسن بن قطان نے ان کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے اس کے بارے میں عقیلی کی رائے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں: اس طرح کا اعتراض اس شخص پر کیا جاتا ہے جو مطلق طور پر'' ثقه' راوی کے طور پر معروف نہ ہو۔ البتہ جوراوی ثقہ راوی کے طور پر معروف ہواس کا کسی روایت کو قتل کرنے میں منفر دہونا اسے نقصان نہیں پہنچاتا' ماسوائے اس صورت کے کہاس سے بکثرت منفر دروایات منقول ہو۔

میں یہ کہتا ہوں جو مخص ثقدراوی کے طور پر معروف ہووہ تو ٹھیک ہے'لیکن جس راوی کی توثیق کی گئی ہوا ما محد بن ممبل جیسی شخصیت نے اس کے بارے میں توقف کیا ہو۔ (اس کا حکم مختلف ہوگا) اور ابو حاتم جیسے شخص نے کہا ہوکہ یہ''صالح الحدیث' ہے' تو ہم اسے'' ثقه'' کے مرہے تک نہیں پنچائیں گے اور اس کی نقل کر دہ منفر دروایت کو'' مکر'' قرار دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے مقیلی اور عبدالحق کے قول کو ترجیح حاصل ہوگی۔

کر میزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

یمص کار ہے والاعمررسیدہ شخص ہےاوراس نے بکثر ت روایات نقل نہیں کی ہیں۔انہوں نے حضرت انس مٹائٹنڈ کی زیارت کی ہے <sup>ا</sup> اورمجامد عطاءاورایک جماعت سے احادیث کا ساع کیا ہے۔ یہ ایک دروازے کی طرف غازی کے طور پرواقع ہوا ہے۔

دحیم کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام نسائی میں کہتے ہیں: یہ ' ثقہ' ہے۔

امام احمد بن خلبل مُنتِنات اس كے بارے ميں ايك مرتبه دريافت كيا گيا: كيابية ' ثقة' ہے؟ تووہ خاموش رہے۔

### • ١٣٧- ثابت بن عطيه

انہوں نے ہشام دستوائی سے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوالفتح از دی میشنیغر ماتے ہیں:یہ' مجہول' ہے۔

#### ا ۱۳۷۷ – ثابت بن عماره ( د،ت،س)

یجیٰ بن معین عِنالیہ نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

ان سے کیجیٰ بن سعید قطان ،عثمان بن عمر بن فارس نے روایات تقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم ﷺ فرماتے ہیں:میرے نز دیک یہ''متین''نہیں ہے۔غنیم بن قیس اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی

## ۲ ۱۳۷۲ - ثابت بن عمر و

انہوں نے یونس بن عبید سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام ابوحاتم عِينالله فرماتے ہيں: ميں اس سے واقف نہيں ہوں ۔ ميں بيکہتا ہوں: دوست سيہ که ابن عمر ہے۔

## ٣٤١- ثابت بن قيس ( د،س ) ابوالغصن غفاري مد ني

انہوں نے حضرت انس،ابن المسیب اور ( دیگر )ا کابرین سے اوران سے معن، تعنبی اورابن ابی اولیس نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن صنبل من الله في ا

امام نسائی میشاند اور دیگر حضرات کا کہنا ہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یجیٰ بن معین میشاند نے بھی یہی کہا ہے البتہ دوسرے قول کےمطابق یہ 'ضعیف' ہیں۔

ا مام ابن حبان مِنتَاللَّهُ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

ہوسکتا ہے کہ بیکوئی دوسرا شخص ہوجس نے حضرت ابوسعید خدری رہائٹن کی زیارت کی ہے۔

ان کاانقال168 ہجری میں سوبرس کی عمر میں ہوا۔

شیخ ابن عدی مینی فرماتے ہیں: بیان افراد میں سے ایک ہے جن کی نقل کردہ احادیث تحریر کی جا کیں گی۔

امام بخاری مجتالته فرماتے ہیں:اس نے حضرت انس شائنیٰ کی زیارت کی ہے۔

ان سے عبدالرحمٰن بن مہدی نے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ ابوسعید مقبری سے بیان قتل کیا ہے: ایک مرتبہ میں صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا وہاں ایک شخص بلندآ وازمیں یکارر ہاتھا۔اے کیسان! میں نے تو جہ دی تو وہ حضرت ابو ہریرہ طالنیو تھے۔انہوں نے مجھے سے فرمایا:تم کون سے جھنڈے کو ساتھ لے کر نکلے ہو۔ میں نے کہا میرا پاس کہاں سے جھنڈا آ گیا میں مکا تب کنگڑا اورغریب آ دمی ہوں تو وہ بولے ہر بندے کے دروازے پرروزانہ دوجھنڈے گاڑے جاتے ہیں۔ایک گمراہی کا جھنڈا ہوتا ہےاورایک ہدایت کا جھنڈا ہوتا ہے تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کولے کرنگلتا ہے۔

## ٣٥١- ثابت بن محمد كوفي (خ،ت) العابد، ابواساعيل شيباني

امام ابوحاتم مِنْ اللّهُ فرماتے ہیں:یہ 'صدوق''ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں: یہ 'ضابط' (لیعنی روایات کے الفاظ ضبط کرنے والا )نہیں ہے۔

مطین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

امام بخاری میستند نے اس سے روایت نقل کی ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے اس نے چالیس سال سے اپنے گھر میں بھی چراغ نہیں جلایا۔

انہوں نے فطراورمسعر سےروایات نقل کی ہیں۔

ان سے امام بخاری ، ابوز رعة اور ابوحاتم نے روایات نقل کی ہیں۔

ان کاانتقال 225 ہجری میں ہوا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جاہر رٹھ کانٹھٹے سے مید میٹ نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹھانٹیٹی نے ارشا دفر مایا ہے: )

لا يقطع الصلاة الكشر وتقطع القرقرة. يعني الضحك

''دمسکراہٹ کی وجہ ہے بھی نمازنہیں ٹوٹتی ہےالبتہ قبقہہ یعنی ہنسنا نماز کوتوڑ دیتا ہے''۔

امام بخاری ٹمٹالنڈ نے اگر چہاپی'' میں ان سے حدیث نقل کی ہے تا ہم انہوں نے اس کا ذکر ضعیف راویوں میں کیا ہے اور کہا ے ثابت بن محر عبادت گزار شخص ہے۔

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ والٹنٹ سے نبی اکرم مَثَاثِیْرُ کا پیفر مان قل کیا ہے:

تعوذ وا بالله من جب الحزن هو واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يومر ار بعمائة مرة يسكنه المراءون بأعمالهم

''حزن کے گئی جے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہ جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم بھی روزانہ چارسومرتبہ پناہ مانگتی ہے۔اپنے ا عمال کا دکھاوا کرنے والے لوگ اس میں رہیں گے''۔ امام بخاری مشتیفر ماتے ہیں: ابومعان نامی راوی' جمہول' ہے۔ ابن سیرین سے اس کا ساع معروف نہیں ہے۔

### ۱۳۷۵- ثابت بن محمر عبدی (ق)

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر طاقت سے اوران سے حضرت منصور بن سقیر نے روایات نقل کی ہیں۔ ایک قول کے مطابق مرحمہ بن ثابت ہے۔

## ۲ ۱۳۷۷ - ثابت بن معبد محاربی

انہوں نےمعر سےروایات نقل کی ہیں۔

ابن ابی حاتم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

## ۷۷۲۱- ثابت بن موسیٰ ضمی کوفی ضریرالعابد (ق)

انہوں نے شریک اور توری سے روایات نقل کی ہیں۔

یخی بن معین مبت کہتے ہیں: بیراوی'' کذاب'' ہے۔

امام ابوحاتم میشد اوردیگر حضرات فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف' 'ہیں۔

امام ابن حبان مُشِينَة فرماتے ہیں:اس راوی (کی نقل کردہ روایت) کودلیل کے طور پر پیش کرنا جائز نہیں ہے۔

شخ ابن عدی میشند ماتے ہیں: بیشریک کے حوالے سے دو' دمنکر''روایات نقل کرنے میں منفر دہے۔ (جو درج ذیل ہیں: )

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلائنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹَائِیْزُم نے ارشا وفر مایا ہے: )

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار

‹‹جِسْخُصْ کی رات کی (نفلی )نماز زیاده ہوُ دن میں اس کا چبره ( زیاده )خوبصورت ہوگا''۔

محمد بن عبداللہ کے بارے میں بیروایت مجھ تک پینچی ہے کہ انہوں نے بیروایت ذکر کرنے کے بعد کہا: بیجھوٹی ہے اس میں ثابت نامی راوی کو غلط نبی ہوئی ہے۔ وہ یوں کہ شریک خوش مزاج تھے جبکہ ثابت ایک نیک آ دمی تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا ثابت 'شریک کے پاس آ کے۔شریک اس وقت بیربیان کررہے تھے اعمش نے ابوسفیان 'حضرت جابر رٹی ٹیٹو سے نبی اکرم مُٹیٹیٹو کا بیفر مان ہمیں سنایا ہے۔ اسی دوران شریک نے تو جبکی تو انہیں ثابت نظر آئے 'تو انہوں نے ثابت کوخوش آ مدید کہتے ہوئے بیہ جملہ کہا:

‹‹جِسْخُصْ كَى رات كَى (نفلي )نماز زياده ہوُ دن ميں اس كاچېره ( زياده )خوبصورت ہوگا''۔

ثابت اپنی لاعلمی کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہ جملہ اس سند کے متن کا ہے جو سند شریک نے پہلے پڑھی تھی۔ ( ثابت کی نقل کردہ ) دوسری ''مئر'' روایت بیہ ہے۔

من كانت له وسيلة الى سلطان يدفع بها مغرما او يجربها مغنما ثبت الله قدميه يوم تدحض الاقدام

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلد دو

'' جس شخص کو حکمران کے پاس ایسااٹر ورسوخ حاصل ہوجس کے ذریعے وہ (کسی کو ) نقصان سے بچا سکے یا فائدہ پہنچا سکے (اوروہ کسی کی مدد کرے) تواللہ تعالیٰ اس کے قدموں کواس دن ثابت رکھے گا جب لوگوں کے قدم ڈ گرگا جا ئیں گے''۔ شیخ ابن عدی مین پندالله فرماتے ہیں: ابراہیم بن اسحاق صواف کہتے ہیں: ہم نے ثابت بن موسیٰ سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا 'جومحد بن عبیدمحار بی نے ان کے حوالے سے قل کی تھی تو وہ بولے: میں اس روایت سے واقف نہیں ہوں۔

ثابت (نامی اس راوی سے )ان دورروایات کےعلاوہ تین معروف روایات منقول ہیں۔

عقیلی فرماتے ہیں: دیگر راویوں نے اپنی سند کے ساتھ شریک کے حوالے سے بیر وایت بقل کی ہے۔

من كثرت صلاته بالليل

۰۰ جستینعی کی رات کی ( نفلی )نمازز باد ہ ہو'۔

متیں فرمات میں ای سند کے ساتھ قدم ڈ گرگا جانے والی روایت بھی منقول ہے۔

ا ما بن حبان نبیشیغر مات بین بہی و چھن ہے جس نے شریک کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔

·· جسِ شخص کی رات کی ( نفلی )نماززیاده ہؤ'۔

امام انت حبان جیسیفر ماتے ہیں: پیشر یک کا قول ہے۔شریک نے جوسند بیان کی تھی اس کے بعد بیروایت ہے۔

يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم ثلاث عقد

( نبی اکرم مَثَاثِیْنِمُ فرماتے ہیں)'' شیطان آ دمی کی گردن پرتین گر ہیں لگا تا ہے''۔

ثابت نے روایت میں''ادراج'' کرتے ہوئے شریک کےالفاظ کو نبی اکرم مَلَاثِیْاً کے کلام کےطور پرُفْل کر دیا پھرضعیف راویوں کی ایک جماعت نے ثابت کے حوالے ہے یہی الفاظ اسی طرح آ گے قُل کردیئے۔

ابومعین رازی' بجیٰ بن معین میشند کا پیقول نقل کرتے ہیں: ثابت ابویزیدنا می راوی'' کذاب''ہے۔

مطین کہتے ہیں: یہ تقہ ہیں۔

ان کاانقال 229 ہجری میں ہوا۔

#### ۸ ۱۳۷۸ - ثابت بن میمون

یجی بن معین عبید کہتے ہیں: یہ 'ضعیف الحدیث' ہے۔

( ذہبی کہتے ہیں ) میں کہتا ہوں: شاید بیدہ ہ ثابت بن میمون ہوجس نے ابو ثابت اسلمی سے روایت نقل کی ہے۔

## 9 ١٣٧- ثابت بن الي المقدام

اس نے بعض تا بعین ہے روایات نقل کی ہیں اور پیراوی' دمجھول''ہے۔

ابن جوزی نے اس کااسی نام سے تذکرہ کیا ہےاور یہ بات بھی بعیداز امکان نہیں کہ بیراوی ثابت ابومقدام ہواس کا نام ثابت بن

ميزان الاعتدال (أردو) جلد درم

ہر مزہے۔اس نے سعید بن میتب سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ ' ثقہ' ہے اور امام نسائی مُعَاشَدٌ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

## ۱۳۸۰- ثابت بن يزيدالا ودي كوفي

انہوں نے عمر و بن میمون الا ودی سے اور ان سے یکی قطان نے روایات نقل کی ہیں۔

بعض محدثین نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ ابن جوزی نے''الضعفاءُ' میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے: بیثابت بن یزید ابوالسرى كوفى ہے۔

حفص بن غیاث کہتے ہیں:اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

یجیٰ بن معین و بیا یہ کہتے ہیں: یہ صعیف' ہے۔

قطان کہتے ہیں: بیدرمیا نیدر جے کا ہے۔ حافظ ابواحمہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے بیکہا ہے:محدثین کے نز دیک پیر'متین'' ہے۔

#### ۱۳۸۱- ثابت بن يزيد

اگرتوبیدہ ہخص ہے جوزائدہ کے طبقے کا ہے تو پھر بیٹا بت احول ہوگا۔ بی ثقهٔ مشہور ہے اور بصرہ کارہنے والا ہے۔

انہوں نے عاصم الاحول اور ایک جماعت سے اور ان سے عارم اور عفان نے روایات تقل کی ہیں۔

ان كانقال 169 ہجرى میں ہوا۔

شعبہ نے اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ (اس کا ذکر تمییز کے لیے کیا گیاہے)

### ١٣٨٢ - ثابت بن وليد بن عبدالله بن جميع

انہوں نے اپنے والد سے اوران سے احمد اور ابن معین نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کتاب''الکامل'' میں کیا ہے تا ہم ان پر لفظی تقید نہیں کی۔انہوں نے اس راوی کے حوالے سے ایک ر وایت نقل کی ہے جس کامتن محفوظ ہے۔

#### ۱۳۸۳- ثابت، ابوسعید

انہوں نے بیجیٰ بن یعمر سےروایات فقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے امام ابن ماجبہ ٹیٹائند کی تفسیر میں روایت منقول ہے۔

ان سے ابوسعیدالمؤ دب محمد بن مسلم نے روایات نقل کی ہیں۔ان کی ان سے ملاقات'' رے' (تہران ) میں ہوئی تھی۔ بدراوی معروف "نہیں ہے۔

#### ۱۳۸۴- ثابت الحفار

انہوں نے ابن ابوملیکہ کے حوالے سے ایک''منکر'' روایات نقل کی ہے۔ شیخ ابن عدی مُشلیفر ماتے ہیں: بدراوی''معروف''نہیں ہے۔

#### ۱۳۸۵- ثابت انصاری

ابن ابی حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

بیراوی''مجہول''ہے۔

### ۱۳۸۷- ثابت (د،ت،ق)

عدى بن ثابت نے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اس نے حضرت علی ڈالٹنؤ سے احادیث کا ساع کیا ہے اور اس راوی کی شناخت صرف اس کے بیٹے (کی نقل کردہ روایت) کے حوالے سے ہوسکی ہے۔ سیحے یہ ہے: یہ عدی بن ابان بن ثابت بن قیس بن خطیم انصاری ظفری ہے' لیکن پھر اس کا نام اس کے دادا کے حوالے سے عدی بن ثابت ذکر کیا جانے لگا۔ ابن سعد اور دیگر حضرات نے اس کاذکر کیا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے: یہ عدی بن ثابت بن دینارہے۔

یہ کی بن معین رحیاللہ کا قول ہے۔

ایک قول میرسی ہے میری بن ثابت بن عبید بن عازب ہے اور حضرت براء بن عازب ڈلاٹنڈ کے بھتیجے کا بیٹا ہے۔ بہر حال ہر صورت میں عدی بن ثابت نامی راوی کا والدمجہول الحال ہے' کیوں کہ اس ( ثابت ) کے بیٹے (عدی) کے علاوہ اور کسی نے بھی اس سے روایت نقل نہیں کی۔

## ۱۳۸۷- ثبیت بن کثیر بصری

انہوں نے کی بن سعیدانصاری سے اوران سے یمان بن عدی مصی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان توسین فرماتے ہیں: یہ 'منکر الحدیث' ہے اور اس راوی ( کی نقل کردہ روایت ) کودلیل کے طور پر پیش کرنا جا ئر نہیں ہے۔ یجی خمصی نے اپنی سند کے ساتھ بہز کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا، ويشرب مصا، ويتنفس ثلاثا، ويقول: هو اهنآ وامرا وابراً

'' نبی اکرم مَنَاتِیْمُ چوڑائی کی سمت میں مسواک کیا کرتے تھے اور چسکی لے کر پیتے تھے۔ آپ (پیتے ہوئے درمیان میں) تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے بیزیادہ باسہولت' زیادہ سیراب کرنے والا اور (پیماری سے ) زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے'۔

(اوربیجی کہا گیاہے):اس کانام'نیبیت' معنی'نن کے ساتھ ہے۔

## ۱۳۸۸- ثروان بن ملحان

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمار بن یا سر طالفیٰ سے مرفوعاً بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے ارشا دفر مایا ہے: )

ميزان الاعتدال (أروو) جلدوم

سيكون بعدى امراء يقتتلون على الملك

''عنقریب میرے بعدایسے حکمران آئیں گے جو حکومت کے لیقل وغارت گری کریں گے''۔

ابن مدینی کہتے ہیں: بیروایت اس راوی ہے ساک بن حرب نے نقل کی ہے۔ شعبہ نے اس کا نام الٹ بیان کیا نے یعنی ملحان بن ثر وان ۔ ابن مدینی کہتے ہیں: ہمارے علم کے مطابق ساک کے علاوہ اور کسی نے بھی ثر وان کے حوالے سے روایت نقل نہیں کی ۔

## ﴿ جن راویوں کا نام نغلبہ و تعلب ہے ﴾

۱۳۸۹- تغلبه بن بلال بصري الأغمى

بیراوی''معروف''نہیں ہےاوراس نے قوار ری کے حوالے سے ایک''منکر''روایت نقل کی ہے۔

امام بخاری مُشِینفر ماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

## •١٣٩٩- نغلبه بن تهميل (ت، ق)الطهوى، ابو ما لك كوفي الطبيب نزيل الري

انہوں نے زہری اورایک جماعت سے اور ان سے جریر ، محمد بن پوسف فریا بی اور ایک جماعت نے روایا یہ نقل کی ہیں۔ یجیٰ بن معین مبتلیہ نے انہیں'' فقہ'' قرار دیا ہے۔

شخ تغلبه فرماتے ہیں: میں نے شیطان کو گھیر لیا اوراس کو واسطہ دیا تو وہ بولا: مجھے چھوڑ دو' کیوں کہ میں' شیعہ''ہوں۔ میں نے

دریافت کیا بشیعول میں سےتم اور کس سے واقف ہو؟ وہ بولا : اعمش اور ابواسحاق سے۔

تغلبہ کہتے ہیں: پیٹ میں جانے والی ہر چیز متغیر ہوجاتی ہے سوائے زیرہ کے۔

انہوں نے یہ بھی کہا ہے: نیک لوگوں کے اخلاق خون کو یانچ دن تک دھکیلتے ہیں۔

معاویہ عجل کہتے ہیں: میں'' رے'' کے قاضی عنبسہ کے پاس موجود تھا۔ ثغلبہ بن سہیل اس کے پاس آئے'عنبسہ نے اس سے دریافت کیا: آب نے سب سے زیادہ حیرت انگیز کون سی چیز دیکھی ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے سحر کے علاج کے لیے شراب (یا کوئی مشروب) بنایا۔ جب سحرآیااور میں وہ مشروب لینے گیا تو وہاں مجھے کوئی چیز نہیں ملی' پھر میں نے ایک اور مشروب رکھااوراس پر پچھ پڑھ کر ( دم کردیا ) جب جادوآیا اور میں ( وہ شراب لینے ) آیا' تو وہ شراب اپنی جگہ موجودتھی جبکہ شیطان اندھا ہوکر پورے گھر میں چکر

ابوالفتح از دی کہتے ہیں: کی بن معین میشائی کہتے ہیں: تغلبہ بن سہیل: ' لیس بشی ء ہے۔ (امام ذہبی مُشانلة فرماتے ہیں:) میں بیے کہتا ہوں: بیروایت' دمنقطع'' ہے۔ صحیح یہ ہے کو سجے نے کیلی بن معین عرب کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ' ثقہ' ہیں۔ یہ بھی ہوسکتاہے'اس شخص کے بارے میں کیجیٰ کے دوقول ہوں۔

### ۱۹س۱- نغلبه بن عباد (عو) عبدي تابعي

انہوں نے حضرت سمرہ ڈالٹنڈ سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

اس کے حوالے سے صرف اسود بن قیس نے استسقاء (بارش کی دعا) کے بارے میں طویل روایت نقل کی ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: اسود بن قیس مجہول راو یوں سے روایات نقل کرتا ہے۔

ابن حزم کہتے ہیں: تعلبہ جمہول "ہے۔

۱۳۹۲- نغلبه بن مسلم ( د ) معمی

انہوں نے حضرت ابی بن کعب ڈکاٹنئے سے روایات نقل کی ہیں۔

اساعیل بن عیاش نے اس سے ایک "مکر" روایت نقل کی ہے۔

### ۱۳۹۳- ثغلبه بن يزيدهماني

يه حضرت على اللغيُّة ( كي عبد خلافت ميس ) يوليس كا انجارج تها اور غالى شيعه تها -

امام بخاری ٹیٹاللہ غرماتے ہیں:اس کی قل کردہ روایات میں غور وَکَر کی گُنجائش ہے۔

اس نے بیروایت نقل کی ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى: ان الامة ستغدر بك

'' نبی اکرم مُثَاثِیْزَم نے حضرت علی ڈلاٹنڈ سے فر مایا :عنقریب ایک گروہ تم سے غداری کرے گا''۔

ان سے حبیب بن ابوثابت نے روایت نقل کی ہے اور اس کی متابعت نہیں گی گئی۔

امام نسائی مِتاللة نے کہاہے: یہ ' ثقہ ' ہیں۔

شیخ ابن عدی میشنفر ماتے ہیں: مجھے اس کے حوالے سے کوئی ''منکر'' روایت نظر نہیں آئی۔

## ۱۳۹۴-نغلبه مصی

انہوں نے حضرت معاذبن جبل رٹائٹن سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی بین فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

### ١٣٩٥- ثعلب بن مذكور الاكاف

اس نے ہبة الله بن صين كے حوالے سے ايك بارروايت نقل كى جوبرى عادات كاما لك تھا۔

## ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

## ﴿جنراوبون كانام ثمامه ہے ﴾

## ۱۳۹۷-ثمامه بن اشرس، ابومعن نميري بصري،

یہ معتز لہ کے اکابرین اور گمراہوں کے بڑوں میں ہے ایک ہے۔اس کا خلیفہ ہارون الرشید سے خاص تعلق تھا' پھر مامون کے ساتھ بھی رہا۔اس سے نا مانوس اورمشکوک روایات منقول ہیں۔

ابن حزم کہتے ہیں: ثمامہ اس بات کا قائل تھا کا ئنات طباع کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کافعل ہے اہل کتاب اور بت پرستوں سے تعلق ر کھنے والے مقلدین (یعنی ان مٰداہب کے عام افراد ) جہنم میں نہیں جائیں گئے بلکہ ٹی بن جائیں گے۔ جو مخص کبیرہ گناہوں پراصرار کرتا ہوامرے گاوہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اہل ایمان کے نابالغ بیچ بھی مٹی بن جائیں گے۔

## ١٣٩٧- ثمامه بن حصن ، ابوثفال

اں کاذکر کنیت سے متعلق باب میں آئے گا۔

## ۱۳۹۸- (صح) ثمامه بن عبدالله (ع) بن انس بن ما لک

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

ابویعلیٰ کے حوالے سے یجیٰ بن معین بیشا کے بارے میں سے بات نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے اس راوی کے''ضعیف'' ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ان ہے عمر،ابوعوانہ اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احدین ضبل میتند اورامام نسائی بیشتر نے اسے'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

شخ ابن عدی مُشِین فرماتے ہیں: میں بیامید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا کی قول یہ ہے کہ خص قاضی بن گیا تھا'اس لیےاس کی تعریف نہیں گا گی۔

یجیٰ بن معین مبت کے سامنے زکو ۃ ہے متعلق خط والی روایت ذکر کی گئی تو وہ بولے: بیروایت درست نہیں ہے اس روایت کوثمامہ نے حضرت انس خلافہ سے قل کیا ہے۔

اسی طرح (ثمامه حضرت انس ملائفائے کے حوالے سے ) بدروایت نقل کرنے میں بھی منفرد ہے۔

'' حضرت قیس کونبی اکرم مَنَاتِیْنِمُ کی بارگاہ میں وہی مقام حاصل تھا جوحا کم کی بارگاہ میں کوتوال کوحاصل ہوتا ہے''۔

حماد بن سلمه نے ثمامہ کے حوالے سے حضرت انس طالتن سے قال کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على (قبر) صبى، فقال: لو نجا احد من ضبة القبر لنجا هذا

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

'' نبی اکرم مَثَاثِیْزِ نے ایک بچے (کی قبر) پرنماز جناز ہ ادا کی' پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اگر کسی کوقبر کے دبوچنے سے نجات ملنا ہوتی تواس بچے کول جاتی ''۔

( زہبی کہتے ہیں ) میں بیکہتا ہوں بیروایت' محکر'' ہے۔ جہاں تک اس سے پہلے والی دوروایات کا تعلق ہے'وہ دونوں' صحیح'' ہیں اورامام بخاری مُیشینے بیدونوں روایات نقل کی ہیں۔

۱۳۹۹- ثمامه بن عبيده ابوخليفه عبدي بقري

انہوں نے ابوز بیر کمی سے اوران سے عدنی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم ٹینٹیفر ماتے ہیں: یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

ابن مدینی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

• • ۱۲۰۰ - ثمامه بن کلثوم

اس سے روایات نقل کرنے میں محمد بن عیسلی بن الطباع نا می راوی منفر دہے۔

یدراوی''معروف''نہیں ہے۔

ا ۱۹۰۰ - ثمامه بن کلاب

انہوں نے ابوسلمہ سے''مشروبات''کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

۲ ۱٬۰۰۰ – ثمامه بن وائل (ت،ق) ابوثفال المري

ای کا ذکر آ گے آئے گا۔

## ﴿ جن راویوں کا نام ثواب وثوابہ وثوبان ہے ﴾

۳۰/۱- تواب بن عتبه (ت،ق)

کی بن معین موناند کہتے ہیں: یہ دصدوق' ہے۔ یہ بات عباس دوری نے کیلی سے قال کی ہے پھر عباس دوری کا کہنا ہے: میں نے ابوز کریا کے حوالے سے پہلے یہ بات تحریر کی تھی اس میں کچھ (ضعف) ہے اوریہ 'ضعیف' ہے کیکن پھر ابوز کریانے اپنے اس موقف سے رجوع کرلیااوران کابیدوسراقول ہی حتمی ہے۔

ابووليدطيالسي في اپني سند كے ساتھ حضرت بريده والنين كايد بيان قال كيا ہے:

WY WOOD IND JOB X

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر

''نی اکرم مَنَاتِیْنَا عیدالفطرے دن کچھ کھائے بغیر (عیدگاہ) تشریف نہیں لے جاتے تھے جبکہ عیدالاضیٰ کے دن قربانی کرنے سے سلے کچھنیں کھاتے تھ''۔

ابوعبیدہ نے اپنی سند کے ساتھ اس روایت کی متابعت کی ہے۔

ابوحاتم اورابوزرعه نے اس کی توثیق کا انکار کیا ہے۔

امام بخاری بیشیغرماتے ہیں: ثواب نامی اس راوی کی شناخت اس روایت کےعلاوہ نہیں ہوسکی۔

٧ ١٧٠- توابه بن مسعود تنوخی

یدا بن وہب کا استاد ہے۔ ابن یونس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

## ۵ ۱۲۰۰۵ - تو بان بن سعید

شخ ابوالفتح از دی میشند فرماتے ہیں:محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

## ﴿جنراویوں کا نام ثوروثو بروثهلان ہے ﴾

۲ ۱۴۰۲ – (صح) توربن زید (خ،م) الدیلی

بيامام ما لك مِشِينة كااستاد ہےاور یہ' ثقہ' ہیں۔

محمد بن برقی نے اس پرقدریہ فرقے سے تعلق کا الزام لگایا ہے۔ یوں محسوں ہوتا ہے کہ وہ اس راوی کوثور بن بزید سمجھے ہیں۔ کیلی بن معین مُیٹ نیڈ نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

امام احمد بن حنبل مینید فرماتے ہیں :یہ 'صالح الحدیث' ہے اور ان سے بیمیٰ بن ابوکشر نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بیمق کہتے ہیں :یہ 'مجہول' ہے۔

## ۷۰۰۱-تۇربن عفير (س)

يي فقيق كاوالدي\_

انہوں نے حضرت ابو ہر رہ ہ ٹائٹیؤ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کے بیٹے کےعلاوہ اور کسی نے بھی ان سے احادیث روایت نہیں گی۔

## ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

## ۸-۱۳۰۸ (صح) توربن يزيد (خ،عو) كلاعي ابوخالد خصى

یہ حفاظ حدیث میں سے ایک ہیں۔

انہوں نے خالد بن معدان ،عطاءاورا یک گروہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے بچیٰ قطان ،ابوعاصم اور دیگر کئی افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مُنید کہتے ہیں: میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جسے اس بارے میں شک ہوکہ بدراوی قدر بدفرقے سے تعلق رکھتا ہے تا ہم اس کی نقل کروہ احادیث درست ہیں۔

عبدالله بن مبارک میسید کہتے ہیں: میں نے سفیان سے ثور سے روایات نقل کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے تم اس سے روایات حاصل کرلوتا ہم اس کے دوسینگوں سے پچ کرر ہنا۔

ضمرہ نے ابن ابورواد کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے جب ان کے پاس کوئی ایساشخص آتا جس نے شام جانا ہوتا تووہ اس سے کہددیتے: وہاں ثورنا می ایک شخص ہےاس ہے نچ کرر ہنا کہیں وہ اپنے سینگوں کے ذریعے تہمیں مار نہ دے۔

ا مام احد بن صنبل مُستنظر ماتے ہیں: ثو رقد ریفر قے کے عقا کدر کھتا تھا جمص کے رہنے والوں نے اسے جلاوطن کر دیا تھا اور (اپنے علاقے)سے نکال دیا تھا۔

عبدالله بن سالم کہتے ہیں: میں نے مص والوں کو پایا کہ انہوں نے تقدیر سے متعلق'' تُور'' کے کلام کی وجہ سے اسے (اپنے علاقے ) ہے نکال دیااوراس کا گھر جلا دیا۔

ولید کہتے ہیں: میں نے امام اوضاعی سے کہا ثور بن پزید نے ہمیں بیصدیث سنائی ہے تو انہوں نے مجھے کہا:تم نے بیرکیا ہے۔ سلمہ کہتے ہیں:امام اوزاعی کی رائے تو رئین اسحاق اور زرعہ بن ابراہیم کے بارے میں خراب تھی۔

عیسیٰ بن پوئس کہتے ہیں: ثورسب سے زیادہ'' شبت'' رادی ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں:میں نے بچیٰ بن سعید کویہ کہتے ہوئے سنااس کے بارے میں میرے ذہن میں الیی کوئی الجھن نہیں ہے جس کی میں متابعت کروں یعنی تو ربن پزید کے بارے میں۔

وکیج کہتے ہیں: میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہےان میں سب سے زیادہ عبادت گزار'' ثور بن بزید' تھے۔

دحیم کہتے ہیں: تورنا می راوی'' ثبت' ہے۔

بقید نے تو رکای قول تقل کیا ہے: میں نے خالد بن معدان کی طرف سے خلیفہ ولید بن عبدالملک کوخط کھا تھا۔

تُور کہتے ہیں:حضرتعمر ﷺ نے اینے اہلکاروں کوخط میں بیکھاتھا کہ جبتم مجھےخطانکھوتوسب سے پہلے اپنے بارے میں بتاؤ۔ تُورنے اپنی سند کے ساتھ حضرت معا ذرخاتھؤے نبی اکرم مٹاتیٹی کا بہ فرمان لفل کیا ہے:

ان اطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حداثوا لم يكذبوا، واذا ائتمنوا لم يخونوا، واذا وعدوا لم

WY WOOD I'M DESTROY TO THE

يخلفوا، واذا اشتروا لم يذموا، واذا باعوا لم يطروا، واذا كان عليهم لم يمطلوا، واذا كان لهم لم يعسروا

''سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ان تا جروں کی کمائی ہے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے' ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہیں کرتے' جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے' جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی خدمت نہیں کرتے جب کوئی چیز فروخت کریں تو اسے اس کی حدیث ہیں بڑھاتے' جب ان کے ذمے کوئی ادائیگی لازم ہؤتو ٹال مٹول سے کا منہیں لیتے اور جب انہوں نے (کسی سے ) وصولی کرنی ہؤتو تنگی کا شکار نہیں کرتے''۔

تُورنے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ کے بارے میں بیروایت بھی نقل کی ہے:

انه سئل عن استقراض الحبير والخبز، فقال: سبحان الله! هذا من مكارم الاخلاق، خذ الصغير، واعط الكبير، وخذ الكبير، واعط الكبير، خيركم احسنكم قضاء سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

'' حضرت معاذ سے گدھایاروٹی قرض کے طور پر لینے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ بولے سیحان اللہ! یہ بلنداخلاق کا حصہ ہے۔ تم چھوٹی چیز لے کر بڑی دؤ بڑی چیز لے کر بڑی دؤ کیوں کہ''تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوزیادہ بہتر طور پرقرض اداکریں''۔

میں نے نبی اکرم مُثَاثِیْم کویہ بات ارشادفر ماتے ہوئے سناہے۔

تورنے حجو ری کا یہ بیان نقل کیا ہے:

سبعت انسا. وسآله الوليد بدير مران ان يحدثنا حديثا سبعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الايبان يبان الى هذين الحيين: لخم وجذام ،وان الكفر والجفاء في هذين الحيين: ربيعة ومضر.

میں نے حضرت انس والنی کو کو کو کو دریمران 'کے مقام پران سے بیگزارش کی کہ وہ ہمیں کوئی حدیث سنا کیں جو انہوں نے حضرت انس والنی کی کہ وہ ہمیں کوئی حدیث سنا کیں جو انہوں نے خود نبی اکرم مَنَّ النَّیْرَام کو کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: مولے سنا ہے:

''بِشک ایمان ان دوقبیلوں میں زیادہ ہے کنم اور جذام' جبکہ کفراور بے وفائی ان دوقبیلوں میں زیادہ ہے: ربیعہ اور مطز' اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت شداد بن اوس ڈلائٹوزسے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُلَاثَّیْمُ اُلِمَ اَلْمُو ان الیہود اذا صلو ا خلعو انعالہم، فأذا صلیتم فاحتذوا نعالکم

> ''یہودی جب نمازادا کرتے ہیں تو جوتے اتار لیتے ہیں جب تم نمازادا کرنے لگوتو جوتے پہن لیا کرؤ'۔ ابن سعداورا کیگروہ کا کہنا ہے تو ربن پزید کا انقال 253 ہجری میں ہوا۔

MANUSCON IN MANUSCONIA STATE OF THE STATE OF

### ۹ ۱۳۰۹ – توربن لا وي

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہالٹنئ سے اوران سے مسعودی نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی 'معروف' نہیں ہے۔

## ١٣١٠- تورين ابي فاخته (ت)، ابوجهم كوفي

پیسیّدہ اُمّ ہانی خِٹٹٹیا کاغلام ہےاورایک قول کےمطابق سیّدہ اُمّ ہانی خِٹٹٹیا کےشو ہر جعدہ بن ہمیر ہ کاغلام ہے۔

انہوں نے حضرت ابن عمر دلائفنا،حضرت زید بن ارقم دلائفنا کی لوگوں سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے شعبہاور دونوں سفیانوں نے روایات نقل کی ہیں۔

يونس بن ابواسحاق كهتے ہيں: شخص رافضي تھا۔

یخی بن معین میشد کہتے ہیں: بیراوی' دلیس بشی ء''ہے۔

امام ابوحاتم عِنه الديكر حضرات فرماتے ہيں: په 'ضعیف' 'ہیں۔

امام دار قطنی میشینفر ماتے ہیں: بیراوی 'متروک' ہے۔

ابوصفوان ثقفی نے توری کا یہ تو ل نقل کیا ہے: تو بر ( نا می راوی ) جھوٹ کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔

امام بخاری عشینفرماتے ہیں: یحیٰ اور ابن مہدی نے اسے 'متروک'' قرار دیا ہے۔

(امام ذہبی مُشِلِقَة فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: جہاں تک اس کے والد ابوفا ختہ کا تعلق ہے تو ان کا نام سعید بن علاقہ ہے اور وہ

## ا کابرتابعین میں سے ایک ہیں۔

عجی اوردار قطنی مشیر نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

انہوں نے حضرت علی ڈلٹفیزا ورحضرت طفیل بن ابی بن کعب ڈلٹٹیز سے روایات نقل کی ہیں۔

بدرادی' دلیس بھی ء''ہے۔ایک قوت کےمطابق: یہ' ضعیف' ہیں۔

امام نسائی میسید نے کہاہے: ید تقد "مہیں ہے۔

تورین قباء کے رہنے والے ایک بزرگ کے حوالے سے ان کے والد جوایک صحابی تھے کا یہ بیان فل کیا ہے:

انه سآل النبي صلى الله عليه وسلم عن البان الاتن، فقال: لا بأس بها

'' انہوں نے نبی اکرم مَنَا ﷺ نے گدھی کے دودھ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فر مایا:اس میں کوئی حرج نہیں ہے'۔

تو رینے اپنے والد کا میر بیان نقل کیا ہے: انہوں نے حضرت علی وٹائٹنڈ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سا ہے۔

لا يحبني كافر ولا ولد زني " "كافرلوگ اور حرامي لوگ مجھ سے محبت نہيں ركھيں كے"۔

## اانهما- ثهلان بن قبیصه

انہوں نے حبیب بن ابوفضالہ سے روایات نقل کی ہیں۔اس کی نقل کر دہ روایات' دمتند' ننہیں ہیں۔ بیاز دی کا قول ہے۔

# ﴿ حرف الجيم ﴾ ''ج''سے شروع ہونے والے نام ﴿ جن راویوں کا نام ابرہے ﴾

۱۳۱۲-جابان (س)

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و خلافیٰڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پیٹہیں چل سکا کہ یہ کون ہے۔امام ابوحاتم ٹریانیفر ماتے ہیں: یہ 'جمت' نہیں ہے۔

امام بخاری عِیالله فرماتے ہیں: جعفی نے مجھے بیروایت سنائی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈلائنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَالِثَیْزَ نے ارشا وفر مایا ہے: )

لا يدخل الجنة ولد زني

''زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہ جنت میں داخل نہیں ہوگا''۔

یمی روایت ایک اورسند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر و رٹائٹیڈ کے اپنے قول کے طور پر منقول ہے۔

امام بخاری مُشِينَة فرماتے ہيں: پيدرست نہيں ہے' کيوں کہ راوی''معروف''نہيں ہے۔ جابان کا حضرت عبداللہ بن عمرو طالفنونسے مریں در سے میں منبو

اورسالم کا جابان سے ساع ثابت نہیں ہے۔

## ۱۳۱۳- جابر بن الحر

شخ ابوافتح از دی میشاند فرماتے ہیں:محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(امام ذہبی میں ایش ماتے ہیں:) میں بیاکہتا ہوں:انہوں نے عاصم سے اوران سے علی بن ہاشم نے روایات نقل کی ہیں۔

## ۱۳۱۳ - جابر بن ذكريا

انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے روایات نقل کی ہیں اور یہ غیر معروف شخص ہے۔

امام ابوحاتم مِثالثة فرماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

MARCH IN MARCH TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE

## ۱۳۱۵- جابر بن مسلم

انہوں نے بیخیٰ بن سعیدانصاری سے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوالفتح از دی میٹ نواندین ماتے ہیں:ان کی نقل کردہ احادیث تحریز نہیں کی جا ئیں گی۔

#### ١٣١٦ - جابر بن سيلان

(اور پہنی کہا گیاہے):اس کانام عیسیٰ ہے، (اور پہنی کہا گیاہے):عبدر ہہے۔ اس نے حضرت ابو ہر یرہ رہ التن سے خسل کے بارے میں روایات نقل کی ہیں۔ ان سے روایت نقل کرنے میں محمد بن زید بن مہا جرمنفر دہیں۔ انہوں نے جابر بن لہیعہ اور لیٹ سے روایات نقل کی ہیں۔

## ١١٨١- جابر بن صبيح (د،ت،س) ابوبشر بصري

آنہوں نے خلاس اور دیگر حضرات سے اوران سے شعبہ اور قطان نے روایات نقل کی ہیں۔ یچیٰ بن معین رُونِیا تی وغیرہ نے آئہیں'' ثقۂ'' قرار دیا ہے۔ شخ ابوافتح از دی رُمینا تیفر ماتے ہیں:اس کی فل کر دہ روایت متنز نہیں ہوتی۔

## ۱۳۱۸ - جابر بن عبدالله يمامي

بیراوی "کذاب" ہے۔

اس نے دوصدیاں گزرنے کے بعد حسن بھری کے حوالے سے'' بخارا'' میں احادیث بیان کرنا شروع کیں تو وہاں کے گور زخالد بن احمد نے اسے جلاوطن کردیا۔اس نے حسن بھری کا بیقول قل کیا ہے:

ولدت فحملونی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فدعاً لی وقال: اللهم نزهه فی العلم " "جب میں پیدا ہوا تو لوگ مجھے اٹھا کرنی اکرم مَنَائِیْمَ کَلَ خدمت میں لے گئے۔ نی اکرم مَنَائِیْمَ نے میرے لیے دعائے خیر کی اور کہا: اے اللہ! اے علم میں پاک وصاف کردئ'۔

## ١٣١٩ - جابر بن عبدالله بن جابر عقيلي

اس نے بشر بن معاذ اسدی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے حالاں کہ یہ بات جھوٹ ہےاوراس نے 250ھ کے بعدیہ بات بیان کی تواہے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ( ذہبی کہتے ہیں ) میرے خیال میں بشر نا می شخص کا کوئی وجوذبیس ہے۔

## ۱۴۲۰ - جابر بن عمرو (م،ت،ق) ابوالوازع

یہ شہورتا بعی ہیں اورانہوں نے حضرت ابو بردہ اسلمی ڈلٹیزئے سے روایا تے نقل کی ہیں۔

ر ميزان الاعتدال (أردو)جلد دوم

ان سے مہدی بن میمون اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عِناللہ نے انہیں'' ثقبہ' قرار دیا ہے۔

امام نسائی ویشد نے کہا ہے: یہ منکر الحدیث ' ہے۔اس کے بارے میں یجی بن معین ویشد کے قول میں (نقل کرنے والول کا)

اختلاف ہے۔

### ۱۴۲۱- جابر بن فطر با شایدا بن نصر

انہوں نے ثابت بنانی سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابی حاتم نے اس کا ذکر کیا ہے اور میراوی ''مجہول''ہے۔

## ۱۳۲۲ - جابر بن مرز وق الحدى

انہوں نے عبداللہ العمری الزاہد سے روایات نقل کی ہیں اور اِس پر نہمت عائد کی گئی ہے۔

قتیبہ بن سعیداورعلی بن بحرنے اس کے حوالے سے ایسی روایا نقل کی ہیں جو ثقہ راویوں کی روایات سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رٹھائٹھؤ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْوَمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

اذا كان يوم القيامة يدعى بفسقة العلماء فيؤمر بهم الى النار قبل عبدة الاوثان، ثم ينادى مناد:

ليس من علم كبن لم يعلم

''جب قیامت کادن ہوگا تو فاسق علماء کو بلایا جائے گا اور بت پرستوں سے پہلے انہیں جہنم میں لے جانے کاحکم ہوگا' پھرایک منا دی بلند آواز میں بیاعلان کرے گا جس شخص کوعلم ہووہ اس کی ما ننز ہیں ہے جسے علم نہ ہو'۔

امام ابن حبان مُعِثْ مَعْر ماتے ہیں: بدروایت جھوٹی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈالٹنٹؤ کے حوالے سے نبی اکرم مَثَا لِثَیْثِمُ کا بیفر مان قل کیا ہے:

من اذنب ذنبا فعلم ان له ربا ان شاء ان يغفر له ( غفر كان حقا على الله ان يغفر له )

'' جو خص کسی گناه کاار تکاب کرے اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اس کا ایک پرور دگارہے جواگر چاہے تو اس کی مغفرت کر

سکتا ہے'تواللٰہ تعالیٰ پریہ بات لازم ہے کہوہ اس شخص کی مغفرت کردئ'۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حفزت عبداللہ بن عمر ڈٹا ٹھٹاسے بیحدیث نقل کی ہے:

لا يصبر على لاواء المدينة

''جو خص مدینه منوره (میں رہائش) کی مختبوں پرصبر کرےگا''۔

درست بیہ ہے کہ بیروایت موطاءا مام مالک ٹیٹائٹیا میں ایک اور سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ڈالٹائٹا سے منقول ہے۔

## ۱۲۲۳- جابر بن نوح (ت) حمائی

انہوں نے اعمش اوراس کے طبقے (کے افراد) سے اوران سے احمد ، ابوکریب نے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

کی بن معین عبلیہ کہتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء' ہے۔

امام ابودا وُد مِینشیغرماتے ہیں: میں اس کی احادیث کو''منکر'' قر ارنہیں دیتا۔

امام ابن حبان مُثِينَة بغرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

امام نسائی مِثالیہ نے کہاہے: یہ 'قوی' 'نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر یرہ رہ اللہٰ ﷺ سے رہ مدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاللہٰ ﷺ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ان من تمام الحج ان تحرم من دويرة اهلك

'' حج کی شکیل میں بیہ بات بھی شامل ہے کہتم اپنے گھر کے دروازے سے احرام باندھو''۔

#### ۱۳۲۴ - جابر بن وہب (س)

اس کے حوالے سے ایک ہی روایت منقول ہے۔

#### ۱۳۲۵ - جابر بن بزید

انہوں نے مسروق سے اوران سے فرقد سنجی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوز رعدرازی مُشتنه غرماتے ہیں: بیراوی''معروف''نہیں ہے۔

## ۲۲۷۱- جابر بن یزید، ابوجهم

انہوں نے رہیج بن انس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزرعہ رازی مُنٹینٹر ماتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

## ۲۲۵۱ - جابر بن يزيد (د،ت،ق) بن حارث جعفي كوفي

بیشیعہ مسلک کے علماء میں سے ایک ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے ابوطفیل شعبی اورایک مخلوق کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

ان سے شعبہ، ابوعوانہ اور ایک بڑی تعداد نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن مہدی نے سفیان کا قول نقل کیا ہے: جابر جعفی حدیث روایت کرنے میں پر ہیز گار تھے میں نے حدیث روایت کرنے میں اس سے زیادہ پر ہیز گارشخص نہیں دیکھا۔

شعبہ کہتے ہیں:یہ صدوق سے۔

یجیٰ بن ابی بکیر'شعبہ سے نقل کرتے ہیں: جب جابر جعفی لفظ''اخبرنا'''' حدثنا''یا' دسمعت'' ذکر کرے تو پھریہ سب سے زیادہ قابل

اعتماد ہوگا۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدرو

وکیع کہتے ہیں:تم چاہے جس بھی چیز کے بارے میں شک کرو( کوئی بات نہیں) لیکن تم اس بارے میں شک نہ کرنا کہ جابر جعفی

ا مام شافعی میسید فرماتے ہیں سفیان تو ری نے شعبہ سے کہا اگرتم نے جابر جعفی کے بارے میں کلام کیا تو میں تمہارے بارے میں ضرور بالضرور کلام کروں گا۔

جابر عفی کہتے ہیں: میرے پاس بچاس ہزارالی احادیث ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی حدیث میں نے بیان نہیں کی بھرایک دن انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور بولے بیان بچاس ہزار میں سے ہے۔

سلام بن ابومطیع کہتے ہیں: جابر بعظی نے مجھ سے کہامیرے پاس علم کے بچاس ہزار باب ہیں جومیں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیے۔(سلام کہتے ہیں) میں ایوب کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی تو وہ بولے پھراس صورت میں توبیراوی جھوٹا ہے۔

شریک کے صاحبزادے عبدالرحمٰن کہتے ہیں:میرے والدکے پاس جابر عفی کے حوالے سے دس ہزار مسائل تھے۔

اساعیل بن ابوخالد شعبی کابیقول قل کرتے ہیں اے جابراتم اس وقت تک نہیں مرو کے جب تک نبی اکرم مَالَّتُنْظِم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے (بیان نہ کرنے ) لگو۔

اساعیل کہتے ہیں:اس کے تھوڑ ہے ہی عرصے بعد جابر پر جھوٹ کا الزام عائد کر دیا گیا۔

امام احمد کے صاحبزادےعبداللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں: یجیٰ القطان نے جابر جعفی کو''متروک'' قرار دے دیا ہے۔ عبدالرحمان نے پہلے اس کے حوالے سے ہمیں احادیث سنائی تھیں پھر بعد میں انہوں نے اسے ترک کر دیا بعد میں کی ابن معین مشاہد نے بھی جابر کی احادیث ترک کر دی تھیں۔

ابو کیچیٰ حمانی امام اعظم ابوحنیفہ ڈالٹیئۂ کا بیقول نقل کرتے ہیں : میں نے عطاء ( بن ابی رباح ) سے افضل کو بی صحف نہیں دیکھااور جابر جعثی سے بڑا جھوٹا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ میں اس کے پاس جس بھی مسکلے کے بارے میں گیااس نے اس کے بارے میں کوئی (حجموثی) حدیث بیان کردی اور کہا کہ اس کے پاس الیم کئی ہزارا حادیث ہیں جواس نے ظاہز ہیں گی۔

تغلبہ کہتے ہیں: میں جابر بعقی کے پاس جانے لگا تولیث بن ابوسلیم نے مجھ سے کہا: تم اس کے پاس نہ جاؤ کیوں کہوہ'' کذاب''

ا مام نسائی میشند اور دیگر حضرات کا کہنا ہے: بیراوی ''متروک''ہے۔

یجیٰ بن معین میں کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات تحریزہیں کی جا کمیں گی۔اس میں کوئی بزرگی نہیں ہے۔

امام ابوداؤد عِيشَالِيغرماتے ہيں:مير يزديك بيخص اپني نقل كرده روايات ميں'' قوي''نہيں ہے۔

عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں: کیاتمہیں سفیان بن عیدنہ پر حیرانگی نہیں ہوتی 'جب مجھے جابر جعفی کی اس بات کا پیۃ چلا کہ اس کے یاس کئی ہزارا حادیث ہیں تو میں نے اس کوتر ک کر دیالیکن سفیان پھر بھی اس سے روایات نقل کر دیتا ہے۔

اعمش کہتے ہیں: کیااپیانہیں ہوا کہاشعث بن سوار نے مجھ سے حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے جواب دیا: جی نہیں

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

(اس بارے میں) نصف حدیث بھی نہیں ہےاور کیا تہہیں اس بارے میں جابز بعفی کے حوالے سے حدیث نہیں سائی گئی؟ جربرین عبدالحمید کہتے ہیں: میں جابر بعفی کے حوالے سے حدیث بیان کرنے کو جائز نہیں سمجھتا' کیوں کہ وہ رجعت کاعقیدہ رکھتا تھا۔

یجیٰ محار بی کہتے ہیں: زائدہ نے جابر بعثی کی روایات کو پر ہے کردیا تھا اور یہ کہا تھا: یہ' کذاب' ہے اور رجعت کاعقیدہ رکھتا ہے۔ عثان بن ابوشیبہ کہتے ہیں: میرے والد نے میرے دادا کا یہ بیان نقل کیا ہے میں ایک ایسے موسم میں جابر بعثی کے پاس آیا جس میں کھیرے کو ککڑی نہیں ہوتی تھیں۔وہ اپنے حوض کے اردگر دگھومتار ہا پھراس نے میرے سامنے کھیرے و ککڑی نکالیں اور بولا: یہ میرے باغ کی ہیں۔

عباس دوری' کیجیٰ بن معین ٹیشنٹ کا یہ تو ل نقل کرتے ہیں: جن لوگوں نے جابر کودیکھا ہےان میں زائدہ کےعلاوہ اور کسی نے اسے نہیں چھوڑا۔ جابر جعفی'' کذاب''اور بےحیثیت تھا۔

ابواحوص کہتے ہیں: میں جب بھی جابر جھی کے پاس سے گزرامیں نے اپنے پروردگارسے عافیت ہی طلب کی۔

ابن عیدینہ کہتے ہیں: میں نے جابر جعفی کوترک کردیا اور اس سے کوئی حدیث نہیں سی کیوں کہ اس نے کہا ہے نبی اکرم مُلَا ﷺ نے حضرت علی وظائفۂ کو بلایا اور انہیں ان چیزوں کاعلم دیا جس کا آپ کوعلم حاصل تھا پھر حضرت علی وٹائٹۂ کو بلایا اور انہیں اس چیزوں کاعلم دیا جس وٹائٹۂ نے حضرت حسین وٹائٹۂ کو بلایا اور انہیں اس علم کی تعلیم دی جو انہیں حاصل ہوا تھا۔ حاصل ہوا تھا۔

پھر حضرت حسین رٹالٹنؤ نے اپنے صاحبزاد ہے وبلایا یہاں تک کہاس نے امام جعفرصادق رٹالٹنؤ تک کا ذکر کیا۔

سفیان کہتے ہیں:تو میں نے اسے ترک کر دیا۔

ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ جابر جعفی کا پیقول نقل کیا ہے:

نبی اکرم مَنَائِیْزُمُ کے پاس جوعلم تھا وہ حضرت علی ڈالٹنیُز کونتقل ہوا پھر حضرت علی ڈالٹیز سے امام حسن ڈالٹیز کونتقل ہوا پھروہ اسی طرح منتقل ہوتے ہوئے امام جعفرصا دق ڈالٹیئز تک پہنچا۔

امام شافعی بُونِیْنَدِ کہتے ہیں: میں نے سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: میں نے جابر بعفی کی زبانی ایسا کلام سنا کہ میں تیزی سے وہاں سے اٹھ گیا مجھے بیاندیشہ ہوا کہ کہیں حجبت ہم پر نہ گر جائے۔

سفیان کہتے ہیں:یہ 'رجعت' کاعقیدہ رکھتا ہے۔ شخ جوز جانی فرماتے ہیں:یدراوی' کذاب' ہے۔

میں نے امام احمد میشند سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: عبدالرحمٰن نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے تو اس سے مات ملی۔

بندار کہتے ہیں:ابن مہدی نے اس سے زیادہ ایسے مشائخ کوبرے کیا ہے جن سے ثوری نے روایات نقل کی ہیں۔ ابو جمیلہ کہتے ہیں: میں نے جابر بعفی سے کہا!تم خلیفہ مہدی کو کیسے سلام کرتے ہو؟ تو عمرو بولا:اگر میں وہ الفاظ تہہیں کہہ دوں تو تم ME SOUTH IND DESTRICT TO

(میری) تکفیر کردو۔

سفیان کہتے ہیں: میں نے ایک شخص کوسنا: اس نے جابر جھی سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا: فلن ابرح الارض حتی باً ذن لی ابی او یحکم الله لی

''پس میں تو اس سرز مین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کرد ہے''۔

تو جابر بولا:اس کی تفسیر منقول نہیں ہے۔

سفیان کہتے ہیں: اس نے جھوٹ بولا (حمیدی کہتے ہیں) میں نے دریافت کیا: اس جواب کے ذریعے اس کی مراد کیاتھی؟ تو سفیان بولےرافضی اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی ڈلاٹٹؤ آسان میں موجود ہیں اوروہ اپنی اولا دمیں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ وہ وفت آئے گا کہ ایک منادی آسان سے بیاعلان کرے گافلاں شخص (یعنی امام مہدی) کے ساتھ نکلو!

جابر بعفی کہتا ہے:اس آیت سے یہی مراد ہے۔

' (سفیان کہتے ہیں) اس کے حوالے سے روایت نہ کرؤ' کیوں کہ وہ رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا اوراس نے بیہ بات غلط بیان کی ہے' کیوں کہ ہیآ یت حضرت پوسف غلیمِلا کے بھائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

۔ وکیع کہتے ہیں:شعبہ سے کہا گیا آپ نے بہت سار ہے لوگوں کوٹرک کردیا 'لیکن آپ جابر جعفی سے روایات نقل کردیتے ہیں تووہ بولے:اس نے ایسی چیزیں روایت کی ہیں کہ میں ان کے حوالے سے خود پر قابونہیں رکھ سکتا۔

سفیان کہتے ہیں: حدیث روایت کرنے میں میں نے جابر جعفی اور منصور سے زیادہ پر ہیز گارکو کی نہیں دیکھا۔

شعبہ کہتے ہیں:ارے کیا جابراس کے ہمراہ ان لوگوں کے پاس آیا ہے؟ وہ شعبی کے ہمراہ ان لوگوں کے پاس آیا ہے؟ اگر سفر کا مسکہ نہ ہوتا تو ہم شعبی کے ہمراہ ان کے پاس جاتے۔

میں نے ذکریا بن ابوزائدہ کودیکھاوہ جابر کے بارے میں ہمارے ساتھ مزاحمت کررہے تھے تو سفیان نے مجھ سے کہا ہم نوجوان ہیں اور یہ بزرگ آ دمی ہے یہ کیوں ہماری مزاحت کررہا ہے؟ پھر شعبہ نے ہم سے کہا: ان پاگل لوگوں کی طرف تو جہ نہ دوجو جابر بعفی پر تنقید کرتے ہیں کیوں کہ اس نے کسی ایسے راوی کے حوالے سے تہمیں کوئی روایت سنائی ہے۔ جس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ٹھا ہنا ہے یہ صدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُنا اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا ہے:)
من بنی للّه مسجد ۱ ولو مثل مفحص قطاة بنی اللّه له بیتا فی الجنة

'' جو تخص الله تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنا تا ہے اگر چہوہ تیتر کے گھونسلے کی مثل ہو' تو الله تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر طالتین کا یہ بیان قل کیا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء خطآ الا السيف، وفي كل خطآ ارش

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم المستحمل 
نبی اکرم مَثَاثِیَا نے ارشاد فر مایا ہے: ''تلوار کے علاوہ ( کسی بھی چیز کے ذریعے کیا جانے والاقل ) خطاشار ہوگا اورقتل خطامیں دیت کی ادائیگی لازم ہوتی ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹٹھنا سے فقل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بضبعة من غزوة الطائف، فجعلوا يضربونها بالعصى ويرون انها ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا فيها السكين، واذكروا اسم الله وكلوا

''غزوہ طاکف میں نبی اکرم منگانی کے سامنے بجوآ گئے۔لوگوں نے لاٹھیوں کے ذریعے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ان کا پیہ خیال تھا کہ یہ مردار ہے تو نبی اکرم مُناتِیم نے فرمایا: ان پر چھری چلا دو۔ الله تعالیٰ کا (ذبح کرتے وقت) نام لواور

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھٹا سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَاٹیٹیٹا نے ارشا دفر مایا ہے: ) كتب على النحر، ولم يكتب عليكم، وامرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا

''مجھ پر قربانی لازم کی گئی ہے۔ تم پر لازم نہیں کی گئی۔ مجھے جاشت کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تمہیں (اس کا) حکم نہیں دیا

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈپانٹیٹا کا یہ بیان نقل کیا ہے:

دخل على الحسن والحسين فوهبت لهما دينارا، وشققت مرطى بينهما، فرديتهما، فخرجا مسرورين يضحكان، فلقيهما النبي صلى الله عليه وسلم كفة كفة ، فقال: قرة الاعين، من كسا كما ووهبكما دينارا فجزاه الله خيرا قالا: امنا عائشة قال: صدقتماً، هي والله امكما وامركل مؤمن قالت: فوالله ما صنعت وما قال احب من الدنيا وما فيها الى

''ایک مرتبہ حسن اور حسین میرے ہاں آئے'میں نے انہیں ایک دینار دیا' اوراپنی چا در دوحصوں میں نقسیم کر کے ان کواوڑ ھا دی وہ دونوں خوش ہو کر مینتے ہوئے چلے گئے نبی اکرم مَلَا لِیَامُ کی ان دونوں سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دریافت کیا: میری آ تکھوں کی ٹھنڈک! تمہیں کس نے پہننے کے لیے جا در دی ہے؟ اور کس نے تمہیں دینار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے!انہوں نے بتایا: ہماری امی عاکشہ نے۔ نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے فر مایا:تم دونوں نے سے کہا ہے۔اللّٰہ کی قسم!وہ تم دونوں کی اور ہرمومن کی ماں ہے'۔

سیدہ عاکشہ ڈٹانٹٹافر ماتی ہیں:اللہ تعالیٰ کی قتم!میراو عمل اور نبی اکرم مُٹانٹیٹِ کا پیفر مان میرے لیے دنیاو مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ ( ذہبی کہتے ہیں ) بیروایت' منکر'' ہے۔اس کے تینوں راوی رافضی ہیں' لیکن سیّدہ عائشہ ڈاٹٹٹا کی فضیلت نقل کرنے میں انہیں «مهم، قرارنہیں دیا جاسکتا۔

شیخ ابن عدی میشانند فرماتے ہیں: زیادہ تر لوگوں نے اس پر بیالزام لگایا ہے کہ پدر جعت کاعقیدہ رکھتا تھا۔ جا برجعفی کےحوالے سے

''سنن ابوداؤ'' میں صرف ایک روایت منقول ہے جو سجدہ سہو کے بارے میں ہے۔

ابن حبان کہتے ہیں: یہ 'سبائی' 'تھااور عبداللہ بن سباء کے شاگر دوں میں سے تھا۔ یہ اس بات کا قائل تھا کہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹڈ دنیا میں واپس آئیس گے۔

جراح بن ملیح کہتے ہیں: میں نے جابر جعفی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔میرے پاس ستر ہزارالیی احادیث ہیں جوسب امام باقر عِشالیّة کے حوالے سے نبی اکرم مُثَالِّیُّ کِمْ سے منقول ہیں۔

زائدہ کہتے ہیں: جابر جھفی'' رافضی'' تھااور نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کے اصحاب کو برا کہا کرتا تھا۔

حمیدی کہتے ہیں: میں نے ایک شخص کوسفیان سے بیسوال کرتے ہوئے سنا: اے ابومحمد! ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جو جابر جعفی کے ان الفاظ پراعتر اض کرتے ہیں: ''وصی الاوصیاء'' نے مجھے بیرحدیث سنائی ہے' تو سفیان بولے: بیسس سے کم (غلط بات) ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائینہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

الله كےرسول جوصا دق ومصدوق بين انہوں نے جمیں سے بات بتائی ہے:

بيع المحفلات خلابة ولاتحل الخلابة لمسلم

محفلات کاسودادھوکہ ہے اور کسی مسلمان کے لیے دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔

بدروایت ابن ابی شیبه اور بزار نے قتل کی ہے۔

ابن عیبین ٔ جابر جعفی کایی قول نقل کرتے ہیں: حضرت علی ڈالٹین (وہ) دابۃ الارض ہیں (جس کا ذکرا حادیث میں ہے)

جابر جعفی کہتے ہیں: میں امام باقر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حبیشانی پیالہ میں مجھے پلایا' میں نے ان کے حوالے سے حالیس ہزاراحادیث یاد کی ہیں۔

جابر جعفی کاانتقال167 ہجری میں ہوا۔

#### ۱۳۲۸ - جابر بن پزید بن رفاعة (س)

اس کااسم منسوب'' عجلی ''اورایک قول کے مطابق''از دی موصلی'' ہے۔ یہ'' کوفی الاصل'' ہے۔

مجھاس کے بارے میں سی حرج کاعلم نہیں ہے۔

انہوں نے شعبی اورمجاہد سے اور ان سے معافی بن عمران ،ابن مہدی اور عفان نے روایا نے نقل کی ہیں۔

محد بن عبدالله بن عمار موسلی نے اسے دیکھاہے۔

### ۱۳۲۹- جابر-اوجو يبر

انہوں نے حضرت ابی بن کعب راہنی ہے روایات نقل کی میں ۔

بیراوی معروف "نہیں ہےاوراس کےحوالے سے امام بخاری ڈیٹائنڈ کی 'الا دب المفرد' میں روایت منقول ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دو

ان سے ابونضر ہ نے روایات نقل کی ہیں۔

# چنراوبوں کا نام جارودیا جاریہ ہے ﴾

۱۳۳۰ - جارود بن یزیدابوعلی عامری نیشا پوری

اس نے بہزین حکیم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔

'' کیاتم لوگ فاجر کے ذکر سے خوفز دہ ہو''۔

ابواسامەنے اسے جھوٹا قرار دیاہے۔

علی بن مدینی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

یجیٰ بن معین مینید کہتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء''ہے۔

امام ابوداؤد میشند فرماتے ہیں: یہ 'غیرتفہ' ہیں۔

ا مام نسائی رئیشاند اور دار قطنی رئیشاند نے کہاہے بیر اوی "متروک" ہے۔

امام ابوحاتم مُتَّاللَّهُ فرماتے ہیں: بیراوی'' کذاب''ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں: میں نے کئی مرتبہ حافظ محمہ بن یعقوب کو یہ کہتے ہوئے سنا:ابو بکر جارودی جب اپنے دادا کی قبر کے پاس سے گزرتا تھا تو یہ کہتا تھا:اے ابا جان!اگرآپ نے بہر بن حکیم کی روایات نقل نہ کی ہوتیں تو میں آپ کی زیارت کے لیے آتا۔

سراج کہتے ہیں:اس کا انتقال 230 ہجری میں ہوا۔

اس کی نقل کردہ جھوٹی روایات میں سے ایک روایت رہے: اس نے اپنے دادا کا یہ قول نقل کیا ہے:

''جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہ: اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ایک سال تک طلاق ہوگی' تو ایسا شخص حانث نہیں ہوگا''۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر والتا است بیم فوع حدیث نقل کی ہے:

ان الله حي كريم، اذا رفع احدكم يديه فلا يردهما صفر ا الحديث

'' بے شک اللہ تعالیٰ زندہ اورمہر بان ہے جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تووہ انہیں نا مرادوا پس نہیں کرتا''۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹھٹنا سے نبی اکرم ڈلٹھٹا کا پیفر مان فقل کیا ہے:

ان اخوف ما اخاف على امتى من بعدى لعبل قوم لوط، الافلترتقب امتى العداب اذا فعلوا ذلك

'' مجھا سے بعدایٰ امت کے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ قوم لوط کے عمل کے حوالے سے ہے جب وہ لوگ اس کا

ارتکابشروع کریں گےتو پھرعذاب کابھی انتظار شروع کردیں'۔

ان سے محمد بن عبدالملك بن زنجو بيوا بن عرفه وقطن بن ابرا ہيم نے روايات نقل كى بيں \_

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و اللیٰ سے نبی اکرم واللیٰ کا بیفر مان فل کیا ہے:

لان اطاً على جمر احب الى من ان اطاً على قبر

''میں کسی انگارے پرپاؤں رکھ دوں' بیمیرے نز دیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی قبر بریاؤں رکھوں''۔

۱۳۳۱ - جاربه بن الي عمران مدني

اس نے بعض تا بعین کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ''مجہول' سے۔

۱۳۳۲ - جاربه بن مرم، ابویشخ استیمی

یہ ہلاکت کاشکار ہونے والاشخص ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے ابن جریج اورایک جماعت کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

ابن عدی کواس کے بارے میں غلط نبمی ہوئی ہےاس نے بیکہاہے بیابوشنخ ہنائی ہۓ حالاں کہ'' ہنائی'' تابعی ہےاورعمررسیدہ مخض ہےاور''صدوق'' ہےاس کا نام خیوان ہے۔

. اس راوی کونلی بن مدینی نے دیکھاہےاور کہاہے: بیرقد ریفرقے کا پیشواتھا۔ ہم نے اس کے حوالے سے پہلے روایات تحریر کیس پھر ہم نے اسے ترک کر دیا۔

امام نسائی مِعاللہ نے کہاہے:یہ 'قوی' 'نہیں ہے۔

امام دار قطنی میشنفر ماتے ہیں: بیراوی ''متروک''ہے۔

شیخ ابن عدی مُنشنغ مرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات میں ثقہ راویوں نے اس کی متابعت نہیں گی۔

یجی قطان کہتے ہیں: ایک مرتبہ میں اور حفص بن غیاث ایک بزرگ کے پاس موجود تھے۔وہ ابو شخ بن ہرم تھا جس کے حوالے سے ا حادیث تحریر کی جاتی تھیں تو حفص بن غیاث نے اس کے سامنے اس کے امتحان کے لیے احادیث رکھنا شروع کیں اور بولے: کیاعا کشہ بنت طلحہ نے آپ کوا حادیث بیان کی ہیں تو وہ بولا عائشہ بنت طلحہ نے سیّدہ عائشہ ڈھنٹھنا سے فلاں روایت مجھے سنائی ہے۔حفص نے کہا کیا قاسم بن محمد نے سیّدہ عائشہ طانعہائے تہمیں روایت سنائی ہے تواس نے اس کی مثل کہددیا۔

حفص بن غیاث نے کہاسعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈھا تھا سے تہمیں روایت سنائی ہے تو اس نے یہی الفاظ کہہ دیے پھر جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو حفص نے اپناہاتھ جاریہ نا می راوی کے ہاتھ میں موجو دتختیوں پر مارااوراس میں جو پچھ موجو دتھاسب کو مٹادیا تو وہ بولاتم لوگ مجھ سے حسد کرتے ہوحفص نے کہا بنہیں۔ بیسب جھوٹ ہے۔

میں نے یجیٰ ہے کہاوہ خص کون تھا تو انہوں نے اس کا نام بیان نہیں کیا تو میں نے کہا: اے ابوسعید ہوسکتا ہے اس عمر رسیدہ مخص کے حوالے سے ہمارے پاس بھی کوئی روایات موجود ہوں اور ہمیں ان کا پینة نہ ہؤتو کیکی بولے بیراوی موسیٰ بن دینارتھا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو بمرصدیق ڈلیٹنڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشا وفر مایا ہے: )

من كذب على متعمدا الحديث

( ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

''جو خص میری طرف جھوٹی بات جان بوجھ کرمنسوب کرے'۔

بیروایت علی بن قزین اور عمرو بن یجیٰ نے جاریہ کے حوالے سے اسی کی مثل نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو بمرصدیق ڈھاٹنٹنا سے نبی اکرم مُٹاٹیٹیم کا پیفر مان نقل کیا ہے:

من كذب على متعمدا، او ردعلي شيئا امرت به فليتبوا بيتا في جهنم

'' جو خض جان بوجھ کرمیری طرف جھوٹی بات منسوب کرے یا میں نے جس چیز کا تھم دیا ہواسے نہ مانے تو وہ جہنم میں اینے

گرمیں رہنے کے لیے تیار رہے'۔

بدروایت 'منکر'' ہے۔

# ﴿ جن راو يول كانام جامع ہے ﴾

١٣٣٣ - جامع بن ابراجيم السكري، ابوالقاسم مصري

اس کا انتقال 300ھ کے بعد ہوا' ابن پونس نے اسے' کین'' قرار دیا ہے۔

#### ۱۳۳۴ - جامع بن سوادة

اس نے آ دم بن ابوایاس کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے جومیاں بیوی کواکٹھا کرنے کے بارے میں ہے اور گویاخرابی کی بنیادیہی شخص ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

من مشي في تزويج بين اثنين اعطاه الله بكل خطوة وبكل كلمة عبادة سنة، ومن مشي في تفريق بين اثنين كان حقا على الله ان يضرب راسه بالف صحرة من جهنم

'' جو خض دوا فراد کے درمیان شادی کروانے کے لیے چاتا ہے' تو اللہ تعالیٰ اس کے ہرایک قدم اوراس کے ہرایک کلمے کے عوض میں ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے اور جو تخص میاں بیوی کے درمیان علیحد گی کروانے کے لیے چلتا ہے تو الله تعالیٰ کے ذمے بیلازم ہے کہ جہنم کے ایک ہزار پھر دں کواس کے سریر مارے''۔

# ھِجن راويوں كانام جبارة ہے ﴾

۱۴۳۵-جباره بن مغلس (ق)حمانی کوفی

انہوں نے کثیر بن سلیم ،شعبیب بن شیبہاورا یک بڑی تعداد سے اوران سے ابن ماجہ،مطین ،ابویعلیٰ نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن نمير كہتے ہيں: يە صدوق ' ہے اوران لوگوں میں سے نہیں ہے جوجھوٹ بولتے ہیں۔ ا مام بخاری مُشِنَدِ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت ''مضطرب''ہوتی ہے۔ ا مام ابوحاتم مُشِنَدِ فرماتے ہیں: بیادل راویوں کے حوالے سے نقل کرتا ہے۔

یخی ابن معین کہتے ہیں:بیراوی'' کذاب' ہے۔

ابن نمیر کہتے ہیں:اس کے سامنے حدیث ایجاد کر کے بیان کی جاتی ہے اور یہ اسے روایت کر دیتا ہے اسے اس کا پیتہ بھی نہیں چاتا۔ جبارہ بن مغلس کی نقل کر دہ'' منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جوحضرت عبداللّٰد بن عباس ڈکاٹھنڈ' اور حضرت ابوجعفر ڈکاٹھنڈ' کے حوالے سے منقول ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسى الصلاة على اخطاً طريق الجنة

نبی اکرم مَنَاتِیَّا نے ارشا دفر مایا:

'' جو خص مجمد پر درو دبھیجنا بھول جاتا ہے وہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے''۔

(امام ذہبی مُشِنْ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: بیروایت اس سند کے ساتھ باطل ہے۔

جبارہ بن مغلس کی نقل کردہ ''منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جوسیّدہ عائشہ ڈاٹھا کے حوالے سے''مرفوع'' حدیث کے

طور پر منقول ہے:

كل صلاةلا يقرأ فيها بأمر القرآن وآيتين فهي خداج

''ہروہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور دوآ بیتیں نہ پڑھی جا کیں وہ نامکمل ہوتی ہے'۔

ان كانتقال 241 ہجرى ميں ہوا۔

اں وقت اس کی عمرا یک سو برس کے قریب تھی۔

٢ ١٣٣٦ - جبار بن فلان طائي

انہوں نے حضرت ابوموسی طالٹیؤ سے روایات نقل کی ہیں۔ شہر افقات

شیخ ابوالفتح از دی <sup>مین</sup> الله نهین' ضعیف'' قرار دیا ہے۔

١٣٣٧ - جبرون بن واقد افريقي

انہوں نے سفیان بن عیبینہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس پرجھوٹا ہونے کا الزام ہے۔اس نے حیا کی کمی کی وجہ سے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈٹاٹٹؤ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹٹیؤ نے ارشاوفر مایا ہے: )

كلام الله ينسخ كلامي الحديث

''اللّٰدتعالٰی کا کلام میرے کلام کومنسوخ کردیتاہے'۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ والٹنی کے حوالے ہے ''مرفوع'' روایت بھی نقل کی ہے:

ابوبكر وعمر خير الاولين الحديث

''ابوبکراورعمریہلے دور کے بہترین لوگ ہیں''۔

بدروایت اوراس سے پہلی روایت کوفل کرنے میں قنطری نامی راوی منفر د ہے اور بید دونوں روایات' موضوع''ہیں۔

#### ۱۳۳۸- جبراوجبیر (س) بن عبیده

اس نے حضرت ابو ہریرہ طالبنا ہے ایک''منکر'' روایت نقل کی ہے۔

بیراوی ''معروف' 'نہیں ہے کہ بیکون ہے

اس کی نقل کردہ روایت یہ ہے:

وعدنا يغزوة الهند

''ہمارےساتھ غزوہ ہند کاوعدہ کیا گیاہے'۔

# ۱۳۳۹ - جبریل بن احمر ( د،س )انجملی

انہوں نے ابن بریدہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین عبیا نہیں'' نقہ'' قرار دیا ہے۔

امام نسائی مِثاللہ نے کہاہے:یہ 'قوی' 'نہیں ہے۔

ابن حزم اندلی کہتے ہیں: ایسا مخص ''ججت''نہیں بن سکتا۔

ان سے ابن ادریس اور محار بی نے روایا نقل کی ہیں۔

# المجن راوبوں کا نام جبلہ ہے

#### •۱۴۴۰ جبله بن انی خلیه

اس نے ایک مخص سے جس کا اس نے نام بھی بیان کیا' حضرت ابو ہر پرہ و ٹائٹنئے سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول''ہے۔

#### الهما-جبله بن سليمان

انہوں نے سعید بن جبیر سے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین عب کہتے ہیں: در میں، نہیں ہے۔ یکی بن معین رواللہ کہتے ہیں: بعد لقبہ نہیں ہے۔

### ۱۳۴۲-جبله بن عطیه

انہوں نےمسلمہ بن مخلد سے روایات نقل کی ہیں۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جددوم

برراوی معروف "نہیں ہے اوراس کی نقل کردہ روایت "منکر" ہے۔ اس نے اپنی سند کے ساتھ مسلم بن مخلد کا سے بیان فل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علم معاوية الكتاب ومكن له في البلاد نبی ا کرم مَنَاتِیَّا نِے دعا کی:''اےاللہ! معاویہ کو کتاب کاعلم عطا کراوراسے حکمران بناد ہے'۔

# ۱۳۴۳-جبير بن اني صالح

انہوں نے ابن شہاب زہری سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے روایت نقل کرنے میں ابن ابی ذئب منفر دہیں۔

اس کے حوالے سے امام بخاری مبتنات کی' الا دب المفرد' میں بیروایت منقول ہے'تا ہم بیہ پیتنہیں چل سکا کہ بیراوی کون ہے۔

#### ۱۳۴۴-جبير بن ايوب

امام ابوزرعه نے کتاب' الضعفاء' میں اس کا ذکر کیا ہے۔

یہ بات نباتی 'بردعی اور دیگر حضرات نے نقل کی ہے۔میرایہ خیال ہے کہ یہ 'نصحیف' ہے' کیوں کہاس کا نام جریر بن الوب ہے اور بدراوی''وائی''ہے۔

اس کی تا سیراس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جریرنا می راوی کا بردعی کی ابوزرعہ سے روایت میں ذکر نہیں ہے۔

#### ۱۳۴۵-جبير بن شفاء

ان سے معاویہ بن صالح نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابوحاتم نے اس کا ذکر کیا ہے اور بیراوی''مجہول''ہے۔

## ٢ ١٩٨٧ - جبير بن ابي صالح

انہوں نے ابن شہاب زہری ہے روایات نقل کی ہیں اور پنہیں پتہ چل سکا کہ بیکون ہے۔ ابن ابوذئب نے اس کے حوالے سے بیاری کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

#### یهها-جبیر بن عطیه

انہوں نے اپنے والدسے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۱۳۴۸ - جبیر بن فلان

جبیرنا می بیراوی سعید کے والد ہیں'اس نے حضرت علی طالفیٰ سے روایات نقل کی ہیں۔

۹۳۸۱- جبیر

جبیرنا می اس راوی نے ابونذ رہے روایات نقل کی ہیں۔

۱۴۵۰ جبیر بن فرقد

جبیرنا می بیراوی محمد بن ساک کااستاد ہے۔ان کا تذکرہ ابن ابی حاتم کی کتاب میں کیا گیا ہے اور بیتمام راوی''مجہول' میں۔

# چن راویوں کا نام جحدر، وجراح، وجرادہے

ا۱۳۵۱ - بحدر

باحد بن عبدالرحن ہے۔

### ۱۴۵۲ - جراح بن ضحاك (ت)، ابواسحاق سبعي

یہ کمتر درجے کا صالح شخص ہے بعض حضرات کا کہنا ہے اس سے''منکر''روایات منقول ہیں۔

امام ابوحاتم عبين من الله عنه الله عن "ہے۔

(امام ذہبی مُشاللة فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: بیکوفہ کارہنے والاتھا اوراس نے''رے''میں سکونت اختیار کی۔

# ۱۳۵۳ - جراح بن مليح (م، د،ت،ق)الرواسي،

بدوکیع کاوالدہے۔انہوںنے قیس ابن مسلم،ساک اورایک تعداد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ابن مہدی ،مسد داور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

اس میں کچھضعف پایا جا تا ہےاور بیلم حدیث کا ماہز نہیں ہے۔

یجیٰ بن معین عِبْ نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے اور دوسرے قول کے مطابق''ضعیف'' قرار دیا

ا مام دار قطنی میشینفر ماتے ہیں: بیراوی ' لیس بشی ء'' ہےاور بکثرت وہم کا شکار ہوتا ہے۔

امام نسائی ٹیشنڈ اور دیگر حضرات کا کہنا ہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

برقانی کہتے ہیں: میں نے امام دارقطنی میں سے دریافت کیا:اس کا عتبار کیا جائے گا؟انہوں نے جواب دیا: جی نہیں۔

امام ابوداؤد مِنتَ مَنْ مَاتِے ہیں: یہ' ثقہ' ہیں۔

(امام ذہبی میشند فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ان کا انتقال 186 ہجری میں ہوا۔

۱۳۵۴ - جراح بن ملیح (س،ق) بهرانی خمصی

انہوں نے ارطا ۃ بن منذر، زبیدی اور کئی لوگوں سے اور ان سے ہشام بن عمار، موسیٰ بن ایوبنصیبی اور ایک جماعت نے روایات

MARCH 100 MONTH TOTAL

نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم میشیغرماتے ہیں:یہ'صالح الحدیث' ہے۔

یجیٰ بن معین میں کہتے ہیں: میں اس سے داقف نہیں ہوں۔

امام نسائی مِشاللہ نے کہاہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُنظِينة ماتے ہیں:) میں پہ کہتا ہوں: یہ وکیع کے والد کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔اس کا تذکرہ '' الکامل'' کے مصنف

نے کیا ہے۔

#### ۱۴۵۵ - جراح بن منهال ،ابوالعطو ف جزري

انہوں نے ابن شہاب زہری سے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل میشنیفر ماتے ہیں: بہغفلت کا شکار ہونے والاشخص تھا۔

ابن مدینی کہتے ہیں:ان کی نقل کردہ احادیث تحریز ہیں کی جائیں گی۔

امام بخاری میشنهٔ اورمسلم فرماتے ہیں:یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

امام نسائی میساند اور دار قطنی میشانی نیاند نے کہاہے: بیر اوی ' متروک' ہے۔

امام ابن حبان مُتَشَيَّفه مات ہیں: بیرحدیث میں جھوٹ بولتا تھااور شراب پیا کرتا تھا۔

ان کاانقال 167 ہجری میں ہوا۔

اس كى سند كے ساتھ حضرت ابورافع كے حوالے سے نبى اكرم مَنْ اللِّيْمُ كابيفر مان منقول ہے:

من حق الولد على الوالد ان يعلمه كتاب الله والرمى والسباحة

''اولا دکاوالد برحق ہے کہ وہ اسے اللہ کی کتاب تیراندازی اور تیرا کی سکھائے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلائنڈ سے قتل کیا ہے:

رفعت جراحة الى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها ان تداوى سنة وان ينتظر بها سنة

'' نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں ایک زخمی کا مقدمہ پیش کیا گیا تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے اس کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ

ایک سال تک اس کاعلاج کرایا جائے اور پھرایک سال تک اس کا انتظار کیا جائے''۔

#### ۲ ۱۳۵۷ - جراح بن موسیٰ

شخ ابوالفتح از دی میشینفر ماتے ہیں: بیراوی''مجہول''ہے۔

#### ١٢٥٧ - جراد

------انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رٹیاٹنڈ سے روایا تنقل کی ہیں۔ MARCH 101 JEST JOB ZC

بدراوی''معروف''نہیں ہے۔کہ بدکون ہے؟

#### ۱۴۵۸ - جرثو مه بن عبدالله، ابومحمر النساج

انہوں نے ثابت اورایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوسلمہ نے اس راوی کے حوالے سے تبیح کی فضیلت کے بارے میں ایک''منکر'' روایت نقل کی ہے۔

(امام بخاری مُوشِلَیْه کتاب''الضعفاء'') میں کہتے ہیں:موسیٰ نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے سیّدہ اُمّ ہانی ڈِکاٹھٹا کا بیہ بیان قل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها؟ سبحى (مائة) عدل مائة رقبة

'' نبی اکرم مَثَالِیْنَمُ نے ان سے فرمایا :تم ایک سومر تنبہ 'سبحان اللهٰ' پڑھوییا یک سوغلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا''۔

ابن ابوحاتم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: اس نے حضرت انس ڈلائٹن کی زیارت کی ہے۔

ان سے حماد بن زید علی بن عثمان لاحقی نے روایات نقل کی ہیں۔

یخی بن معین میں نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

# ۱۳۵۹ - جرول بن جيفل ابوتو بنميري حراني

انہوں نے خلید بن دعلج سے روایات نقل کی ہیں اوریہ 'صدوق''ہیں

ابن مدینی کہتے ہیں:اس نے''منکر''روایات نقل کی ہیں۔

۲۰ ۱۳۲۰ - جرموز بن عبدالله عرقی

ابن ما کولانے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

# ﴿ جن راويوں كانام جريہ ﴾

# ۲۱ ۱۲ جرير بن ايوب بجلي كوفي

میضعف کے حوالے سے مشہورہے۔

عباس نے اس کے بارے میں یجیٰ بن معین عند کا بیول نقل نے کیا ہے: بیراوی ' کیس بشی ء' ہے۔

عبدالله دور قی نے بچیٰ بن معین عیب کا پیول نقل کیا ہے: بیزیادہ''مستند''نہیں ہے۔

حافظ ابونعیم بیر کہتے ہیں۔ بیا حادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

امام بخاری میسینورماتے ہیں: یہ مشرالحدیث 'ہے۔

امام نسائی میشندنے کہاہے: بیراوی" متروک" ہے۔

TO THE TOTAL TOTAL

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و النفیاء کا یہ قول نقل کیا ہے: اوصانبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالغسل یو هر الجمعة ''نبی اکرم مَنَالِیُّیَام نے مجھے جمعہ کے دن عسل کرنے کی تلقین کی تھی''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عاکشہ ڈلانٹھا سے قل کیا ہے وہ فر ماتی ہیں میں نے نبی اکرم مُنگانٹیکم کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا

ہے

ما من عبد اصبح صائبا الا فتحت له ابواب السباء ، وسبحت اعضاؤه ، واستغفر له اهل السباء الدنيا الى ان توارى بالحجاب ، فان صلى ركعة او ركعتين تطوعاً اضاء ت له السبوات نورا ، وقلن ازواجه من الحور العين: اللهم اقبضه الينا ، فقد اشتقنا الى رؤيته ، وان هلل او سبح تلقاها سبعون الف ملك يكتبونها الى ان توارى بالحجاب

شخ ابن عدی میشد فر ماتے ہیں: جربر سے بچھروایات منقول ہیں جواس نے اپنے داداابوز رعہ بن عمر و کے حوالے سے اما شعبی سے کی ہیں۔

اس کی فقل کردہ روایات میں سے ہرروایت میں احتمال پایا جاتا ہے۔

یرروایت ابن ابولیل سے منقول ہونے کے حوالے سے''موضوع''ہے۔

۱۲۲۲ - جررین بکیرعبسی

انہوں نے حضرت حذیفہ ولائٹنئ سے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری میشنی فرماتے ہیں:ان کی نقل کر دہ روایات ''منکر''ہیں۔

۱۳۶۳ - جریرین حازم (ع)، ابوالنظر از دی بصری

یہ اکابرائمہاور ثقہ راویوں میں سے ایک ہے۔اگر ابن عدی نے اس کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں اس کا تذکرہ یہاں نہ کرتا۔ بعض حضرات نے اس کا شار کمسن تابعین میں کیا ہے۔اس کے حوالے سے ایسی روایت نقل کی گئی جواس نے ابوطفیل سے قل کی ہے اس کے بارے میں متند طور پر ثابت ہے کہ بیر مکہ میں ابوطفیل کے جنازے میں شریک ہواتھا۔ انہوں نے طاؤس،حسن،ابن سیرین،ابور جاءعطار دی اورایک مخلوق سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ایوب ختیانی، ابن عون، یزید بن ابی حبیب، جن کا انتقال ان سے کافی پہلے ہوگیا تھا' ان کے صاحبز ادے وہب، ابن مہدی،عارم،شیبان بن فروخ اور مدبہ نے روایات تقل کی ہیں۔

ابن مہدی کہتے ہیں: بیقرہ کے مقابلے میں زیادہ متند ہے۔ وہ بیہ کہتے ہیں: جریراختلاط کا شکار ہو گیا تھا تو اس کی اولا دنے اسے مجوب قراردے دیا تواس کی اختلاط کی حالت کے دوران کسی نے اس سے احادیث کا ساع نہیں کیا۔

امام ابوحاتم میشنیفرماتے ہیں: انقال سے ایک سال پہلے اس کے حافظے میں تغیر آ گیا تھا۔

یجیٰ بن معین عن کتے ہیں: دو فقہ ہے۔

تبوذ کی کہتے ہیں: میں نے حماد بن سلمہ کو جریر بن حازم سے زیادہ کسی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

جرير كے صاحبز ادے وہب بيان كرتے ہيں: ابوعمر وبن علاءنے ميرے والدكويه كہا تھا: آپ "معد" سے زيادہ فضيح ہيں۔

یجی بن سعید قطان فرماتے ہیں: بجو سے متعلق روایت کے بارے میں ابن جربر کہا کرتے تھے کہ یہ حضرت جابر ڈلائیڈ سے حضرت عمر رطانٹنز سے منقول ہے پھرانہوں نے اس روایت کوحضرت جابر رطانٹنڈ سے نبی اکرم مُٹاٹینٹر سے منقول روایت کےطور پربیان کرنا شروع کر

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر طائٹیڈ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي من الصيد، وجعل فيها اذا اصابها المحرم كبشأ

'' نبی اکرم مَنَالِثَیْمُ سے 'بچو' کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ مَلَاثِیْمُ نے فرمایا: پیشکار کا حصہ ہے اورا گرمحر شخص اس کا شکارکرلیتا ہے' تو نبی اکرم مُثَالِّیْنِ نے اس کے بارے میں ایک دینے کا تاوان دینے کا فیصلہ دیا''۔

ابن جریج نے عبداللہ کے حوالے سے اس روایت کو قل کرنے میں اس کی متابعت کی ہے۔

مخضریه که جریر کے حوالے سے قیادہ سے کچھ 'منکر'' روایات منقول ہیں۔

شیخ عبداللہ بن احمہ فرماتے ہیں: میں نے کیچیٰ سے جرمر بن حازم کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: اس میں کوئی حرج نہیں

میں نے کہایہ قبادہ کے حوالے سے حضرت انس ڈلاٹنڈ ہے''مئکر'' روایت نقل کرتا ہے' تو وہ بولے قبادہ سے روایت نقل کرنے میں بیہ "ضعیف" ہے۔

شخ یعقوب بن شیبه فرماتے ہیں:ابراہیم بن ہاشم نے جربر بن حازم سے احادیث کا ساع کیا اور وہ بولے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہایاتو قادہ کے حوالے سے 'منکر''روایات نقل کرتا ہے' تووہ بولے قادہ سے روایات نقل کرنے میں یہ 'ضعیف'' ہے۔ م المنتخ يعقوب بن شيبه فرماتے ہيں: ابراہيم بن ہاشم کہتے ہيں: جربر بن حازم نے آرميديا ميں ابن اسحاق ہے اس كى "مغازى" كا

Marie Coa Marie Ma

ساع کیاہے۔

حماد بن زید کہتے ہیں: جب اجنبی لوگ آئے تو ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہشام دستوائی نے کہاان کی روایات لے آؤاور جریر بن حازم ہم میں سب سے بڑے حافظ الحدیث ہیں۔

ابونفرتمار کہتے ہیں:جب جریر بن حازم کے پاس کوئی ایسی روایت آتی جسے وہ بیان نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے''اور پھر وہ اپنی داڑھ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔

جريرنے قادہ کا پيول نقل کيا ہے:

سألت انسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: فقال كان يبد صوته مدا

'' میں نے حضرت انس ڈکائٹئے سے نبی آکرم مَٹائٹیٹِم کی قر اُت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے نبی اکرم مَٹائٹیٹِم آ واز کو تھینچا کرتے تھے''۔

ہام نے اس کی متابعت کی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ جریر بن حازم کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری رٹائٹن کا پہول منقول ہے:

نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من اصبح ولد بوتر فلا وتر له

'' ہمارے درمیان نبی اکرم مُثَلِّیْنِیَّم نے بلند آواز میں کہا جس شخص نے ایسی حالت میں صبح کی کہاس نے وتر ادانہیں کیے تھے تو اس زنہیں ہو ہے''

ابن عدی نے اس کا تفصیلی ترجمہ ل کیا ہے۔

امام بخاری عِیشیغرماتے ہیں: بعض اوقات سیکسی چیز کے بارے میں وہم کاشکار ہوجا تا ہے۔

اس كاانتقال 170 هيس موا\_

#### ۱۲۲۳-جربر بن ربیعه

بیاسود بن قیس کا استاد ہے۔علی بن مدین کہتے ہیں: بیراوی'' مجہول'' ہےاوراسود کے تمام شاگر د نبہول' ہیں پھراس نے ان میں سے کچھلوگوں کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۴۷۵-جربر بن شراحیل

انہوں نے جمیہ بن عدی سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابی حاتم نے اس کاؤ کر کیا ہے۔ بدراوی "مجهول" ہے۔

#### ۲۲ه۱-جربر بن عبدالله

اس نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈگافھا کی زیارت کی ہے۔

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

ان سے ابوسلمہ منقری نے روایات نقل کی ہیں۔ بدراوی ' مجہول' ہے۔

#### ٢٢٧١ - جرير بن عبدالله، ابوسليمان، شامي

شخ ابوالفتح از دی مُنِینی فر ماتے ہیں:ان کی فقل کردہ احادیث تحریزہیں کی جا کیں گی ۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوذ رغفاری ڈلائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

كف اللسان عن اعراض الناس صيام

''لوگوں کی عزت سے زبان کورو کے رکھناروز ہ ہے''۔

# ١٣٦٨ - جرير بن عبد الحميد (ع)ضي

یہ' اہل رے'' کاعالم اور''صدوق''تھا۔ کتب میں اس سے استدلال کیا گیا ہے۔

ا مام احد بن حنبل میشند فرماتے ہیں: پیلم حدیث میں زیادہ فہم نہیں رکھتا تھا اور اشعث اور عاصم احول کی روایات اس کے لیے مختلط موكئين تعين يهال تك كه منظر اس كے ياس آئ وارانهوں نے اسے شناخت كروائى۔

امام ابوحاتم مُرَيِّاتَ مَنْ ماتے ہیں: یہ 'صدوق' 'ہاپنے انقال سے کچھ عرصہ پہلے تغیر کا شکار ہو گیا تھااس کی اولا دنے اسے مجوب قرار دے دیا تھا۔ ابوعباس بنانی نے جریر بن عبدالحمید کے حالات میں یہی کلام نقل کیا ہے اور معروف بیہ ہے کہ بیجریر بن حازم کے بارے میں ہےجبیبا کہ ہم نہلے ذکر کر چکے ہیں۔

تا ہم امام بیہقی نے اپنی ' سنن' میں جریر بن عبدالحمید ہے میں روایات نقل کی ہیں اور فرماتے ہیں' اس کے بارے میں یہ بات کہی گئے ہے کہ بیآ خری عمر میں حافظے کی خرابی کا شکار ہو گیا تھا۔

( امام ذہبی میشانٹے فرماتے ہیں: ) میں یہ کہتا ہوں:اس نے عبدالملک بن عمر منصوراوران کے طبقے کےافراد سےاوران سےاحمہ،ابن راہو یہ،ابن معین ، پوسف بن موسیٰ اورا یک مخلوق نے روایا تھل کی ہیں۔

ابن عمار کہتے ہیں: یہ''حجت'' تھےاوران کی کتابیں متند ہیں۔

سلیمان بن حرب کہتے ہیں: جریراورابوعوانہ تشابہہ کاشکار ہوجاتے تتھاس لیے کہ بیدونوں چرواہے تھے۔

ابن مدین کہتے ہیں: جرمیر بن عبد الحمیدرات بھرعبادت کرتے رہتے تھے۔انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی جب وہ تھک جاتے تصحتواس کے ساتھ لٹک جاتے تھے۔

ابن عیینہ کہتے ہیں: ابن شرمہ نے مجھ سے کہااس راوی یعنی جربر پر حیرت ہوتی ہے میں نے اسے ریپ پیشکش کی کہ میں اسے صدقے کے مال میں سے ہرمہینے ایک سودرہم دیا کروں گا بہ بولا کیا تمام مسلمان آتی ہی رقم وصول کرتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا جی نہیں تو وہ بولا مجھے پھراس کی ضرورت نہیں ہے۔ یجیٰ بن معین عین میں: جربر کہتے ہیں: مجھے کوفیہ میں دو ہزار درہم کی پیشکش ہوئی کہ وہ قر اُت کے ساتھ مجھے دیا کریں گے تو میں نے انکار کردیا پھر آج میں آیا ہوں اور میں ان کے پاس منقول روایات حاصل کرنا جا ہتا ہوں۔

امام احمد کہتے ہیں: جریرینا می راوی شریک کے مقابلے میں کم غلطی کرتے تھے۔

ابوحاتم کہتے ہیں: جریر سے استدلال کیا جائے گا۔

سلیمان بن حرب کہتے ہیں: جریراور ابوعوانہ دونوں صلاحیت رکھتے تھے کہ بید دونوں بکریوں کے چرواہے تھے بید دونوں آ نکھ کے ساتھ دیکھنے میں تشابہہ کا شکار ہوجاتے تھے۔ میں نے'این مہدی نے' شاذان نے مکہ میںاس کےحوالے سے روایات تح بر کی ہیں۔

ابوولید کہتے ہیں: میں'' رے''میں جریر کے پاس ہیٹھا کرتا تھااس نے میرے حوالے سے دوروایات تحریر کیس میں نے اس سے کہاتم بھی ہمیں کوئی حدیث سناؤ تو وہ بولا مجھے یا نہیں ہے اور میری کتابیں موجو نہیں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرے یاس آ جائیں گی' تومیں ان میںاسے تح برکرلوں گا۔

ابوولید کہتے ہیں: ایک دن اس نے کسی حدیث کا کوئی حصہ بیان کیا تو میں نے کہا میراخیال ہے تمہاری کتابیں آگئی ہیں وہ بولا جی ہاں! تو میں نے ابوداؤ د سے کہا ہمارے ساتھی کی کتابیں اس کے پاس آ گئی ہیںتم میرے ساتھ چلو تا کہ ہم ان کا جائزہ لیس ہم ان کے یاس آئے تو میں نے اورا مام ابوداؤ دیمیشت نے اس کی تحریروں کا جائز ہ لیا۔

یعقوب سدوسی کہتے ہیں: میں نے ابراہیم بن ہاشم کویہ کہتے ہوئے سناجر سرنے بغداد میں بھی بھی لفظہ د ثنا یااس طرح کا کوئی اور لفظ استعال نہیں کیابعض اوقات انہیں اونکھ آ جاتی تھی اوروہ سوجایا کرتے تھے پھروہ اونگھنے کی جگہ ہے ہی پڑھنا شروع کردیتے تھے۔ وہ بنومیتبضی کے ہاں پڑاؤ کرتے تھے جب پھیلاؤ آیا تووہ مشرقی جھے میں رہنے گئے۔ میں نے امام احمد بن حنبل مُشاتلة سے کہا کیاتم اسے عبور کرو گے تو وہ بولے میری والدہ مجھے نہیں کرنے دیں گی۔

تو میں نے اسے عبور کیا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے ساتھ ہولیا امیر سندی سمی بھی شخص کوعبور نہیں کرنے دیتا تھا لیتنی پھیلاؤ کی وجہ سے ایسا کرتا تھا تو میں ہیں دن تک ان کے ہاں رہامیں نے ان سے ایک ہزاریا کچ سوروایات تحریر کیں۔

سدوی کہتے ہیں: ابوخیثمہ کے سامنے جریر کی روایات کو''مرسل'' روایت کے طور پرنقل کرنے کا ذکر کیا گیا کہ بیرے د ثنانہیں کہتے ہیں: تووہ بولےوہ'' تدلیں' نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اعمش منصور یا مغیرہ کی روایات کے بارے میں اس کے پاس آئے تواس نے آغاز شروع میں کتاب لی اور بولا: حد ثنا فلاں ' پھراس نے اس کے حوالے سے وہ روایت نقل کی اس پر صرف ایک روایت کے بارے میں الزام عا کد کیا گیا ہے پھراس کے بعداس نے منصور کے بعد منصور کہاا دراعمش کے بعداعمش کہا یہاں تک کہاس ہے فارغ ہوا۔

عبدالرحمٰن بن محمد کہتے ہیں: میں نے شاذ کونی کو بہ کہتے ہوئے سا ہے میں جربر کی خدمت میں حاضر ہواانہیں میری یا د داشت بہت اچھی گئی وہ میری بڑی عزت افزائی کیا کرتے تھے۔

ا یک مرتبہ کیجیٰ بن معین میشند اوراہل بغدادان کے پاس آئے میں وہاں موجودتھا۔انہوں نے جربر کی خدمت میں میرے مرتبے کو

ملاحظہ کیا تو کسی ایک نے ان سے کہا یہ وہ شخص ہے جسے کیٹی بن قطان اور عبدالرحمٰن نے اس لیے بھیجا ہے تا کہ تمہاری حدیثیں خراب کر دے۔

رادی کہتے ہیں: جربر نے مغیرہ کے حوالے سے ابراہیم سے گونگے کی طلاق کے بارے میں روایت ہمیں سنائی تھی پھراس کے بعد انہوں نے سفیان کے حوالے سے مغیرہ کے حوالے سے ابراہیم خغی سے بیروایت سنائی۔

ایک مرتبہ میں ان کے بھتیج کے پاس موجود تھا میں نے ان کے بھتیج کی کتاب کی پشت کی طرف دیکھا کہ بیروایت ابن مبارک کے حوالے سے منقول ہے' تو میں نے کہاتمہارے چھانے تو بیروایت ایک مرتبہ مغیرہ کے حوالے سے اورایک مرتبہ سفیان کے حوالے سے سفیان سے نقل کی ہے۔

مناسب پیہے کہ ہم ان سے اس بارے میں دریافت کریں کہ انہوں نے کس سے پینی ہے۔

شاذ کونی کہتے ہیں: بیروایت ''موضوع'' ہے میں نے اس سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے خراسان کے رہنے والے ایک شخص نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے بیروایت مجھے سائی تھی تو میں نے ان سے بیکہا آپ نے تو بیروایت مغیرہ کے حوالے سے نقل کی ہے اور میں نے آپ کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی روایت کے بارے میں وقوف کیا ہو تو وہ شخص کون ہے' وہ بولے علم حدیث کے ماہرین میں سے ایک شخص میرے پاس آیا تھا تو وہ لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کیا ہم نے آپ سے بینیں کہا تھا کہ بیاس آیا ہے تاکہ آپ کی روایات کو خراب کردے۔

شاذکونی کہتے ہیں:اہل بغدادنے مجھ پرحملہ کردیااوراہل رے کی ایک قوم نے میرے بارے میں تعصب کا اظہار کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان برائی بہت زیادہ ہوگئی۔

عبدالرحمٰن بن محمہ کہتے ہیں: میں نے عثمان بن ابوشیبہ سے گونگے کی طلاق والی روایت کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ کے پاس وہ کس کے حوالے سے منقول ہے؟ تو وہ بولے جریر کے حوالے سے مغیرہ سے ان کے اپنے قول کے طور پر منقول ہے اور ہم نے ان سے بیروایت ان کی تحریر کے حوالے نے قل کی ہے۔

لالكائي كہتے ہيں:جريرك' ثقة ' ہونے پراتفاق ہے۔

یوسف بن موی کہتے ہیں: جریر کا انتقال 188 ھ ہجری میں ہوابعض حضرات نے کہاہے اس وقت و 80 برس کے تھے۔

### ۱۲۶۹- جربر بن عطیه

۔ انہوں نے شریح قاضی سےروایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''مجہول'' ہے۔

## • ۱۳۷ - جربر بن عقبه

 MERCHAN TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TO 

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ با ہلی ڈٹاٹٹؤ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹٹ نے ارشاد فر مایا ہے: ) م

تستفتحون حصنا بالشام يقال له انفة يبعث منه اثنا عشر الف شهيد

'' تم لوگ شام میں ایک قلعہ فتح کرو گے جس کا نام'' انفہ'' ہوگا۔اس میں سے بارہ ہزارشہیدا تھائے جا کیں گے''۔ بیروایت جھوٹی ہے۔

امام ابوحاتم مُثالثة فرماتے ہیں: جربرین عتبہ' مجهول''ہے۔

یمی قول زیاده درست ہے اور ایک قول میہ ہے اس راوی کانام' 'حریز'' ہے۔

### ا ۱۳۷۷ - جربر بن الي عطاء

انہوں نے ابن شہاب زہری سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابن عدی میشند فرماتے ہیں: یہ معروف نہیں ہے اس نے ایک ارتفال کیا ہے۔

#### ۲۷/۱۱ - جریر بن منب

انہوں نے حضرت علی طالغنائے ہے روایات نقل کی ہیں۔

ابن مدین کہتے ہیں:یہ مجہول "ہے۔

اس کے حوالے سے صرف قادہ نے روایات نقل کی ہیں۔

# ٣١٨ - جرير بن يزيد (س،ق) بن جرير بن عبدالله بحل

انہوں نے اپنے چپاز ادا بوزرعہ سے اوران سے مشیم ، جریراورا یک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزر عدرازی جیشنیفر ماتے ہیں: یہ منکر الحدیث ' ہے۔،اورشامی ہے۔

(امام ذہبی عشلینظر ماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں:اس کے حوالے سے سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت منقول ہے۔

#### ۲۵/۱۳ - جرین بزید(ق)

اس نے منذ راورا بن منکد رکے حوالے سے حضرت جابر ڈالٹیئ سے موزوں کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

ان سے روایت نقل کرنے میں بقیہ منفر دہیں۔

اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے اس پراعتاد نہیں کیا گیا۔

#### ۵ ١٩٢٥ - جرير، ابوعروه

انہوں نے عطاء بن بیار سے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی''مجہول' ہے۔

MARCH IN MARCH TO THE STATE OF 
#### ۲ ۱۲۲ - جریضی (د)

انہوں نے حضرت علی والٹی سے اور ان کے حوالے سے ان کے صاحبز ادے غزوان نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی ''معروف''نہیں ہے۔

# چنراویوں کا نام جری، وجزی ہے ﴾

### 24/1 - جرى بن كليب (عو)السدوسي

انہوں نے حضرت علی ڈائٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عیشیغرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

امام ابوداؤد میشند فرماتے ہیں:اس کے حوالے سے صرف قیادہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(امام ذہبی سُسُنی فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: قادہ نے اس کی تعریف کی ہےاوراس کی نقل کردہ روایت بیہ.

نهى ان يضحى بعضباء الاذن والقرن

" نبی اکرم مَنْ اللَّهُ إِنْ کے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے"۔

اس شخص کی روایت اہل کوفہ سے منقول ہے۔

# ۱۴۷۸ - جری بن کلیب (ت) نهدی کوفی

#### و ۱۲۷۷ - جری بن کلیب (عو)

انہوں نے حضرت علی ڈائٹنئے سے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی معروف ، نہیں ہے۔

بظاہر بیلگتاہے یہ 'نہدی' ہے (جس کاذکر پہلے ہو چکاہے)

# ۱۴۸۰- جزی بن بکیر

انہوں نے حضرت حذیفہ رفیانیئے سے روایات نقل کی ہیں۔اس کا نام' ز''کے ساتھ ہے اور ایک قول کے مطابق' ' ر'' کے ساتھ ہے۔ امام بخاری مُٹِواللَّهِ فرماتے ہیں: یہ' مشکر الحدیث' ہے۔ اس کی نقل کردہ حدیث اہل کوفہ کے پاس ہے۔

# چن راویوں کا نام جسر ، وجسرة ہے ﴾

# ۱۴۸۱-جسر بن حسن کوفی

(اورایک قول کےمطابق):الیمامی ہے۔

امام نسائی میشندنے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

شخ جوز جانی فرماتے ہیں: یہ' واہی الحدیث' ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ نے نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کا بیفر مان قُل کیا ہے:

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة فمأت دخل الجنة

''جو خص بر فرض نماز کے بعد آیت الکرس پڑھتا ہووہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوجائے گا''۔

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بدروایت نقل کی ہے:

ان رجلا لقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بسيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيد الله عزوجل

"اكي شخص كى نبى اكرم مَنْ النَّيْظِم كے ساتھ ملاقات ہوئى تو وہ بولا: ہمارے سيد (سردار) اور ہمارے سيد (سردار) ك صاحبزاد ہے کوخوش آمدید! تو نبی اکرم مَثَاثِیْزَ نے ارشاد فر مایا: 'سید' (سردار)اللہ تعالیٰ ہے'۔

یجیٰ بن معین مواللہ کہتے ہیں: بیراوی ''لیس بشی ء''ہے۔

امام ابوحاتم مُشِينَة فرمات ہيں: ميں اس ميں كوئى حرج نہيں سمجھتا۔

# ۱۴۸۲ - جسر بن فرقد قصاب، ابوجعفر بصرى

امام بخاری میشاند فرماتے ہیں:محدثین کے نزدیک بیر'ضعیف''ہے۔

کئی حوالوں سے بچیٰ بن معین میں میں ایتول منقول ہے۔ بیراوی' کیس بشی ءُ' ہے۔

امام نسائی میں نے کہاہے: یہ صعیف ' ہے۔

شیخ ابن عدی میشانند فرماتے ہیں: میشخ ابن عدی میشانند فرماتے ہیں:

جعفر بن جسر اینے والد کا بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے بکری ذبح کرنے کے لیے اسے لٹایا اسی دوران ابوب سختیانی میرے پاس سے گزرے۔ میں نے چھری رکھی اوران کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ بکری آٹھی اس نے باغ میں چھوٹا ساگڑ ھا کھودااور حچری کھسکا کرلے جاکراس گڑھے میں ڈال دی اوراس پرمٹی ڈال دی تو ابوب نے مجھ سے کہا: کیاتم نے ویکھانہیں! کیاتم نے دیکھا نہیں!اس دن میں نے بہ عبد کیا کہ آج کے بعد میں بھی کوئی چیز ذبحنہیں کروں گا۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم كالمحتلال المروو) جلدوم كالمحتلال المروو) جلدوم كالمحتلال المروو

ابن عدى نے اس راوى كے حوالے سے حضرت انس والنيز كے حوالے سے نبى اكرم مَا اللَّهُ كا يرفر مان قل كيا ہے:

قالت عائشة: بأبي وامى يا رسول الله ! علمنيه قال: يا عائشة، نهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء سَالَتُ اللَّهُ الاسمُ الاعظم، فجاء ني جبرائيل به مخزونًا مختومًا، اللهم اني اسألك باسبك المخزون المكنون، الطاهر المطهر، المقدس المبارك، الحي القيوم

'' میں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کا سوال کیا تو جبرائیل اسے مہرشدہ خزانے کی شکل میں لے کرآئے (جس کے الفاظ یہ تھے)''اےاللہ! میں تجھ سے تیرےاس اسم کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں جوخز انہ ہےاور پوشیدہ ہے۔ (اے وہ ذات! ) جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے جو پاکیزگی والا ہے اور برکت والا ہے جو زندہ اور قائم رکھنے والا

سیدہ عائشہ طالبہ انتہانے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ مجھے بھی وہ (اسم اعظم) سکھا دیں۔ نبی اکرم مَنَافَیْنِ نے فرمایا:خوا تین بچوں اور بے وقو فوں کواس کی تعلیم دینے سے ہمیں منع کیا گیاہے'۔

(امام ذہبی مُشِلَقَة فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: بیروایت''موضوع''ہونے ہے مشابہت رکھتی ہے اور' بھر''اس کا احتمال نہیں ركهتا

### ۱۴۸۳ - جسر ه بنت د جاجه ( د،س،ق )

انہوں نے سیّدہ عا کشہ ڈھنٹھا سے روایت نقل کی ہے۔

بیہقی کہتے ہیں:اس خاتون (کےمتند ہونے) میں غور وفکر کی گنجائش ہے۔

ا ما ابن حبان مِشْلَدُ فرماتے ہیں: جیسا کہ ابوعباس بنانی نے قتل کیا ہے: اس خاتون سے عجیب وغریب روایات منقول ہیں۔ امام بخاری مُواللَّه فرماتے ہیں: امام بخاری مُوللاً نے اپنی تاریخ میں یہ بات کہی ہے: اس خاتون سے عجیب وغریب روایات منقول ہیں۔

جہاں تک امام احمد کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کی ساتھی خاتون ( یعنی شاگر د )' نظلیت' کے بارے میں پیرکہاہے میں اس میں کوئی حررجنہیں سمجھتا۔

احم عجلی کہتے ہیں:''جسر ہ''نامی بیخانون تابعیہ ہیں اور'' ثقهٰ' ہیں'ان کا بیکہنا کہاس سے عجیب وغریب روایات منقول ہیں' یہ جرح میں صریح نہیں ہے۔' فلیت' نے اس خاتون کے حوالے سے سیّدہ عائشہ رفی ہے:

لا احل المسجد لجنب ولا لحائض

''میں مسجد کوجنبی شخص اور حیض والی عورت کے لیے حلال قرار نہیں دیتا''۔

# ﴿ جن راويوں كانام جعد، وجعدة ہے ﴾

۳۸۴-جعد بن در تهم،

ان کاشارتابعین میں کیا گیاہے۔

یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ یہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عَلیّنِا کوا پناخلیل نہیں بنایا تھا اور اس نے حضرت موسیٰ علینیا کے ساتھ کلام نہیں کیا تھا۔ اس نظریے کی وجہ سے اسے قربانی کے دن عراق میں قبل کر دیا گیا۔ اس کا واقعہ شہور ہے۔

#### ۱۳۸۵-جعره

انہوں نے اُمّ ہانی رٹیانٹیئز (ت،س) سے اوران سے شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ نہد جا رہے

یہ پہنہیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

تا ہم شعبہ کے بیشتر مشائخ عمدہ حیثیت کے مالک ہیں اور بیراوی سیّدہ اُمّ ہانی ڈاٹٹٹا کی اولا دمیں سے ہے۔

درست مدہ کہ میروایت شعبہ جعدہ ابوصالح کے حوالے سے سیّدہ اُم ہانی طائغنا سے منقول ہے۔

امام بخاری میشانی فرماتے ہیں اس کی شناخت صرف ایک ہی روایت کے حوالے سے ہوسکی ہے اور وہ روایت بھی محل نظر ہے۔

الصائم المتطوع امير نفسه

' دنفلی روز ہ رکھنے والا اپنی مرضی کا ما لک ہوتا ہے''۔

# چنراویوں کا نام جعفر ہے ﴾

## ۲ ۱۲۸۲-جعفر بن ابان (خ)مصری

ابن حبان نے اس کا یہی نام ذکر کیا ہے۔ علی نے مکہ میں اس سے ساع کیا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر خلی شاہے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَلَ اللَّهِ ارشا دفر مایا ہے: )

من سر المؤمن فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله الحديث

''جو خف کسی مومن کوخوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے اور جو مجھے خوش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کوخوش کرتا ہے''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

ينادى مناد يوم القيامة اين بغضاء الله ؟ فيقوم سؤال البساجد

'' قیامت کے دن ایک منادی بیاعلان کرے گا:''اللہ تعالیٰ کے نز دیک ناپندیدہ لوگ کہاں ہیں؟ تو مسجد میں مانگنے والے کھڑے ہوجائیں گے''۔ میں نے کہا: اے بڑے میاں! اللہ تعالیٰ سے ڈرواور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرؤ تو وہ بولا:تم مجھ پر اعتراض نہیں کر سکتے تم لوگ میری اسناد کی وجہ سے جھے سے حسد کرتے ہولیکن میں اس پر تنقید کرتار ہااور جب میں نے ایک جماعت کے ہمراہ اسے حاکم (سے سزادلوانے) سے ڈرایا تواس نے بیشم اٹھائی کہوہ مکہ میں احادیث بیان نہیں کرےگا۔ اس نے ابن عنج کے نسخے سے عبداللہ بن صالح کے حوالے سے منقول لیٹ کی روایات نقل کی ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں جعفر بن ابان 'ضعیف' ہے۔

١٨٨٤ - جعفر بن احمد بن على بن بيان بن زيد بن سيابه ، ابوالفضل الغافقي مصري

بیابن ابوالعلاء کے نام سے معروف ہے۔

ي ابن عدى مُشاللة فرمات مين: انهول نے اس كانسب بيان كرنے كے بعديد بات كهى ہے۔ ميس نے299 ھاور 304 ھيں، مصرمیں اس سے احادیث تحریر کی تھیں اور میراخیال ہے یہ 304ھ میں ہی فوت ہو گیا تھا۔

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ہمارے سامنے ایسی "موضوع" روایات بیان کیس کہم نے اس پر بیالزام لگایا کہ اس نے خودوہ روایات ایجاد کی ہیں' بلکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ پیخص رافضی تھا۔

> ابن یونس نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پیکہاہے بیرافضی تھا اورا پی طرف سے احادیث ایجا دکر لیتا تھا۔ (امام ذہبی مُتَّاسَّة فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: پیاس ابن حبان کا استاد ہے جس کا ذکر ابھی پہلے ہوا ہے۔ سینخ ابن عدی میشنیفر ماتے ہیں: ا

> > اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر والفناسے نبی اکرم منا النام کا میر مان قل کیا ہے:

احسنوا الى عبتكم النخلة فأن الله خلقها من فضلة طينة آدم

''اپنی پھوچھی تھجور کے ساتھ اچھاسلوک کرو' کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آ دم عَلَيْلِا کی طینت کے فضلے سے پیدا کیا ہے''۔ اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

قدهر وفد البحرين فأهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلة من تمر برني، فقال: اتاني جبرائيل فقال: يا محمد، كل البرني، ومر امتك بأكله، فإن فيه

سبع خصال: يهضم الطعام، وينشط الانسان ، ويخبل الشيطان، ويقرب من الرحمن، ويزيد في المنى، ويذهب النيسان، ويطيب النفس

'' بحرین کا وفد حاضر ہوا۔ انہوں نے نبی اکرم مَثَاثَیْا کم کی خدمت میں عمدہ تھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا۔ نبی اکرم مَثَاثَیْا کم فرماتے ہیں: جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا: اے حضرت محمد! آپ یہ برنی تھجوریں کھائیں اوراینی امت کوبھی ان کے کھانے کی ہدایت کریں' کیوں کہ اس میں سات خصوصیات ہیں: یہ کھانے کوہضم کر دیتی ہے'انسان کو جاک وچو ہندر کھتی ہے شیطان کورسوا کرتی ہے رحمان کے قرب کا باعث بنتی ہے منی کوزیادہ کرتی ہے بھولنے کی بیاری کوختم کرتی ہے اور

طبیعت کوہشاش بشاش کردیتی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھنا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹیڈیٹم نے ارشادفر مایا ہے: )

الفراعنة خسة في الامم، وسبعة في امتى الحديث

''ہرامت میں یانچ فرعون ہوتے ہیں میری اُمت میں سات ہوں گے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹَائِیْزُمُ نے ارشاد فرمایا ہے: )

من ابصر سارقا وكتم كان عليه مثل ما على السارق ولا يسرق السارق حتى يخرج الايبان من قلبه الحديث

'' جو شخص کسی چور کودیکھے اور اسے چھپا لے تو اسے بھی وہی گناہ ہو گا جو چور کو ہو گا اور جب چور چوری کرر ہا ہوتا ہے' تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ولی خیاسے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَالِیَّا نے ارشا وفر مایا ہے: )

يؤتى بالسارق والمطلع عليه فتجعل لهما السرقة في العرصة السابعة، فيقال لهما: اذهبا فخذاها، فاذا

بلغاها ساخت بهما النار الى الدرك الاسفل

''(قیامت کے دن) چوری کرنے والے کواوراس پرمطلع ہونے والے مخص کولایا جائے گا اور ساتویں صحن میں چوری شدہ چیز کور کھا جائے گا اور ان دونوں سے کہا جائے گائم جاؤ اور اسے حاصل کرلو جب وہ وہاں پہنچیں گے تو آ گ انہیں اپنی لپیٹ میں لے جائے گائ

انہوں نے جوجھوٹی روایات نقل کی ہیں'ان میں ایک روایت یہ بھی ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ڈالٹیڈا ورحضرت جابر ڈالٹیڈ سے' مرفوع'' عدیث کے طور پرنقل کی ہے:

ان الله خلق آدم من طين، فحرم اكل الطين على ذريته

" بے شک اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ ہا کوشی سے پیدا کیا ہے اوران کی ذریت پرمٹی کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے "۔

## ۱۴۸۸-جعفر بن احمد بن العباس

(اوریہ بھی کہا گیا ہے یہ جعفر )ابن محمد بزاز ہے۔

انہوں نے ہناد بن السری سے روایات نقل کی ہیں۔

اس پر بیالزام ہے کہ بیحدیث میں سرقہ کامرتک ہوتاتھا۔

امام دارقطنی ٹرسننٹیفر ماتے ہیں: یہ کسی بھی چیز کے برابرنہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس سے ایبی روایات منقول ہیں' جوانہوں ۔ جہار ۃ بن مغلس اور فلاس اور ایک بڑی تعداد سے روایات نقل کی ہیں ۔

ان ہے علی بن عمر سکری اور ابن شاہین نے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدره

بدراوی" بابیانی" کے نام سے معروف ہے۔

۱۴۸۹-جعفر بن احمه بن شنريل الاستربادي الزامد

انہوں نے محد بن انی عبدالرحمٰن مقری سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

۱۴۹۰-جعفر بن احمد العباس

امام دارقطنی مِیشیغر ماتے ہیں: یہ سی بھی چیز کے برابرنہیں ہے۔

١٨٩١-جعفر بن اياس (ع) ابوبشر واسطى،

بی نقدراو یوں میں سے ایک ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب''الکامل'' میں کر کے برا کیا ہے' پیخف بھرہ کا رہنے والا ہے پھراس نے''واسط'' میں بھی سکونت اختیار کی۔

انہوں نے سعید بن جبیر ، مجاہداوران کے طبقے (کے افراد) سے روایات نقل کی ہیں۔

بیا کابرعلاء میں سے ایک ہے اس کا شارتا بعین میں کیا گیا ہے کیوں کہ اس نے حضرت عباد بن شرحبیل یشکری جو صحابی رسول ہیں

ان کے حوالے سے سنن کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے جسے اس نے ان سے ساہے۔

ان سے شعبہ ہشیم اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

شعبهان احادیث کی''ضعیف' قراردیتے تھے جوابوبشرنے حبیب بن سالم سے قتل کی ہیں۔

ا مام احمد بن خنبل میشیغر ماتے ہیں:ابوبشرمیرے زدیک منہال بن عمروسے زیادہ پیندیدہ ہے۔

امام ابوحاتم مِنتاللة وديگرفر ماتے ہيں: یہ ' ثقہ' ہیں۔

ابن قطان کہتے ہیں: شعبہ ابوبشر کی ان روایات کوضعیف قرار دیتا ہے جوانہوں نے مجاہد سے قل کی ہیں۔

اور بیکہاہے:انہوں نے اس سے (کسی حدیث کا) ساع نہیں کیا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ڈاٹھٹا سے بیاحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹیٹٹر نے ارشا دفر مایا ہے: )

جوالتحیات کے بارے میں ہے۔

اس روایت کو' منکر'' قرار دیا گیاہے میں ہے کہتا ہوں بیروایت نفر بن علی نے اپنے والد کے حوالے سے اس راوی سے قال کی ہے۔

شعبہ نے ابوبشر کی اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے جوانہوں نے مجاہد کے حوالے سے قتل کی ہے اور پر ندوں کے بارے میں ہے۔

یدروایت منہال بن عمرونے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمرو سے قتل کی ہے (اور درج ذیل ہے )

انه مر بقوم قد نصبوا طيرا يرمونه بالنبل فلعن من مثل بالبهائم

''ایک مرتبہوہ کچھلوگول کے پاس سے گزرے جنہول نے ایک پرندے کو باندھا ہوا تھاوہ تیروں کے ذریعے اس پرنشا نے بازی کررہے تھے توانہوں نے ان لوگول پرلعنت کی جو جانوروں کا مثلہ کرتے ہیں''۔ شخ ابن عدی مُنتِینیغر ماتے ہیں:

> ابوبشر سے عجیب وغریب روایات منقول ہیں۔ میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شعبہ نے ابوبشر کے حوالے سے عباد بن شرحبیل کا بیربیان فقل کیا ہے:

رجلا منا من بنی عنبر: یقول: قدمت المدینة وقد اصابنی جوع شدید، فدخلت حائطا، فاخذت من سنبله، فاکلت، فجاء صاحب الحائط فضربنی واخذ ما فی ثوبی، فانطلقنا الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال: ما علمته اذ کان جاهلا، ولا اطعمته اذ کان جائعا، فامر لی بنصف وسق من شعیر "بم میں ایک شخص جس کاتعلق بنوغنر سے تھاوہ یہ بیان کرتا ہے: میں مدینہ منورہ آیا جھے شدید بھوک گئی میں ایک باغ میں داغل ہوا میں نے اس کی بالی میں سے پھل کوتو ر کر کھالیا۔ باغ کا مالک آیا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میر کروں میں جو چھتھاوہ حاصل کرلیا پھر ہم لوگ نبی اکرم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: شخص اگر اور اسلم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: شخص اگر ناواقف تھا تو تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں؟ پھر نبی اکرم منافیظ نے مجھے جوکا تھا تو تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں؟ پھر نبی اکرم منافیظ نے مجھے جوکا تھا تو تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں؟ پھر نبی اکرم منافیظ نے مجھے وکا نصف وسق و سنے کا حکم دیا"۔

بیاس سند کے اعتبار سے سیح غریب ہے۔ امام نسائی میں اللہ نے بیروایت سفیان بن حسین کے حوالے سے ابوبشر سے قتل کی ہے۔ جعفر کا انتقال 125 ھ میں ہوا۔

# ۱۳۹۲-جعفر بن برقان (م،عو)

یہ میمون بن مہران کا شاگر دہاور'' رقہ'' کے علاء میں سے ایک ہے۔ ان سے وکیع ، کثیر بن ہشام ، ابونعیم اورا یک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن صنبل میشند فرماتے ہیں: پیز ہری کی روایت میں غلطی کر جاتا ہے جبکہ میمون اوریز ید بن اُصم کی روایات میں پیر' ثقہ'' اور''ضابط'' ہے۔

یجیٰ بن معین عین میسید کہتے ہیں: یہ ' ثقه' 'اوراُ می ہےالبتہ زہری کی روایات میں بیاس مرتبے کانہیں ہے۔ کئی اہل علم نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

ابن خزیمہ کہتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

عجل فرماتے ہیں: بیر ثقہ اور جزری ہے۔

سفیان توری کہتے ہیں'میں نے جعفر بن برقان سے افضل کو کی شخص نہیں دیکھا۔

عثان دارمی نے یحیٰ کایو قول نقل کیا ہے۔ یہ ' ثقہ' ہے البتہ زہری کی روایات میں یہ 'ضعیف' ہے۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

(امام ذہبی مُشِنظِ ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:ان کا انتقال 154 ہجری میں ہوا۔

۱۳۹۳-جعفرین بشر بصری ذہبی

حافظ ابومجہ بھری کہتے ہیں: یہ پہندیدہ شخصیت کا مالک نہیں ہے۔ یہ بات محمہ بن ولید بھری نے بیان کی ہے۔

۱۳۹۴-جعفر بن جرير

از دی نے اسی طرح اس کامخضر طور پر تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ روایات میں اس کی متابعت نہیں گی گئ۔

۱۳۹۵-جعفر بن جسر بن فرقد ، ابوسلیمان قصاب ، بصری

اس کے والد کا تذکرہ پہلے گزر چاہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو بکرہ ڈالٹیؤے ہے حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْؤَ اِنے ارشا وفر مایا ہے: )

رفع الله عن هذه الامة ثلاثًا: الخطأ، والنسيان، والامر يكرهون عليه

''الله تعالیٰ نے اس امت سے تین چیزوں کواٹھالیا ہے:غلطی' بھول چوک اوراییا معاملہ جس میں انہیں مجبور کیا گیا ہؤ'۔

حسن کہتے ہیں:اس سے مرادز بانی طور پر کچھ کہنا ہے عملی طور پر کچھ کرنااس میں شامل نہیں ہوگا۔

اس سے بیردوایت بھی منقول ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رٹھائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْرُمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

من قال: سبحان الله وبحمدة غرس الله له الف نخلة في الجنة اصلها ذهب وفروعها در

جو خض 'سبحان الله وبحمده'' پر هتاہے تو الله تعالی اس کے لیے جنت میں تھجور کے ایک ہزار ورخت لگا ویتا ہے۔

جن کی بنیا دسونے کی ہوتی ہےاوران کی شاخیں جواہرات کی ہوتی ہیں'۔

ساجی نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے:

لا تسموا بآسماء فيها اوه اوه ، فأن اوه شيطان

''ایسے نام ندر کھوجن میں او ڈاوہ آتا ہو کیوں کہ اوہ شیطان ہے'۔

يتخ ابن عدى مُسِنية فرمات بين جعفر سے اس كے علاوہ جمى "مكر" روايات منقول بين جوميں نے ذكر كى بين موسكتا ہے بيخراني اس کے والد کی طرف ہے ہو کیوں کہا ہے بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

عقیلی نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس کے حافظے میں شدیداضطراب پایا جاتا تھا بیقدر پیفرقے کے عقائد کی ا طرف مائل تھااوراس نے''مئکر'' روایات بیان کی ہیں ان میں سےایک روایت وہ ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ ڈاٹٹیڈ نے قال کی ہےوہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم مُنَالِیُّا کو بیار شاوفر ماتے ہوئے ساہے:

اذا كان يوم القيامة، وجمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد فالسعيد من وجد لقدمه موضعاً،

فينادى منادمن تحت العرش: الامن براً ربه من ذنبه، والزمه نفسه فليدخل الجنة

''جبُ قيامت كادن موكا تو الله تعالى تمام پهلے اور بعدوالے لوگوں كوايك ميدان ميں جمع كرے كا تو و چخص خوش قسمت موكا

جوا پنے پاؤں کے لیے جگہ یا لے گا پھر عرش کے نیچے سے ایک منادی بیاعلان کرے گا خبر دار! جس شخص نے اپنے گناہ سے

این پروردگارکوبری کردیااوراسےاپنے او پرلازم کیاوہ جنت میں داخل ہوجائے''۔

(امام ذہبی مُشَاللَة عرماتے ہیں:) میں یہ کہنا ہوں: یہ روایت ''مکر'' ہے قدریہ فرقے کے لوگ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے

ہیں۔

ابن عساكرنے راوي كے حوالے سے حضرت انس والفئ كے حوالے سے نبي اكرم مَثَالَّيْنِم كا پيفر مان فقل كيا ہے:

من قال سبحان الله وبحمدة غرس الله له بها الف شجرة في الجنة اصلها من ذهب، وفروعها ور، وطلعها كثدى الابكار الحديث

'' جُوْخُصُ سبحان اللّٰه و بحمدہ پڑھتا ہے تواللّٰہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت میں ایک ہزارا یسے درخت لگا تا ہے جن کی بنیا دسونے کی ہوتی ہے اوران کی شاخیس جواہرات کی ہوتی ہیں اوران کے شگو نے کنواری عورتوں کی چھا تیوں جیسے ہوتے ہیں''۔

۱۴۹۲-جعفر بن ابوجعفرا شجعی

اس کے والد کا نام میسرہ ہے۔اس کا ذکر آ گے آئے گا۔

١٣٩٤ - جعفر بن حارث ابوالا شهب كوفي

اس کے واسط میں سکونت اختیار کی تھی۔

انہوں نے نافع اوراعمش سے اوران سے محمد بن بزیداور دیگر کئی افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

کیل بن معین عضائلہ کہتے ہیں:یہ' لاشیء' ہے۔

اوردوسرے قول کے مطابق: یہ "ضعیف" ہے۔

امام بخاری وشالله فرماتے ہیں: یہ منکرالحدیث 'ہے۔

امام نسائی میشد اوردیگر حضرات کا کہنا ہے: یہ وضعیف "ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ والٹیئئے سے بیر حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْئِ نے ارشا دفر مایا ہے: )

اول ما يحاسب به عبد صلاته

"نندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا"۔

شخ ابن عدی میشیغر ماتے ہیں: مجھےاس کی نقل کردہ روایات میں کوئی ایک''منکر'' روایت نہیں ملی۔میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں

کوئی حرج نہیں ہے۔

ا مام بخاری غیشتی فرماتے ہیں جعفر بن حارث واسطی نے منصور کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں کہ اس کے حافظے میں پچھٹرا بی

ان کی نقل کروہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔

۱۴۹۸-جعفر بن حذیفه

انہوں نے حضرت علی ڈکاٹھؤ سے اوران سے ابو مخف نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پہنیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

ابومحننفناى راوى كانام لوطقا

۱۳۹۹-جعفر بن حرب بمذاتي

یہ بغداد میں معتزلہ کے اکابرین میں سے تھااوراس کی کئی تصانیف ہیں۔اس کا انتقال 230ھ کے بعد ہوا۔

•• ۵۱-جعفر بن ابوالحسن خواري

ابن غنام نے اس کے حوالے ہے احادیث بیان کی ہیں۔

امام دار قطنی میشاند فرماتے ہیں: بیراوی 'متروک' ہے۔

ابن جوزی نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔

# ا ۱۵۰ - جعفر بن حمیدانعیاری

اس نے اپنے نا ناعمر بن ابان مزنی کار قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رہائی کی زیارت کی ہے۔

طرانی نے اس کے حوالے سے بیمنفر دروایت نقل کی ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ عمران بن ابان کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ وه کهتے ہیں:

اراني انس بن مالك رضي الله عنه الوضوء ، فسح صاخيه، وقال : يا غلام انهن من الراس، هكذا راَيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا

'' حضرت انس بن ما لک بھالین نے مجھے وضوکر کے دکھایا انہوں نے اپنی کنیٹیوں کامسح کیا اور فرمایا: اے لڑے! بیسر کا حصہ ہے میں نے نبی اکرم مُؤلفی کواس طرح وضوکرتے ہوئے دیکھاہے'۔

(امام ذہبی مُعْاللة غرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں:عمران بن ابان کا پیتنہیں چل سکا کہ بیکون ہیں ہروایت اس شخص کےضعیف ہونے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔

# ۲ • ۱۵ - جعفر بن حیان (ع) ابواههب عطار دی ،سعدی بصری الخز از الاعمی

انہوں نے ابور جاءعطار دی، حسن اور متعد دلوگوں سے اور ان سے مسلم ، ابونصر تمار اور متعد دا فراد نے روایات نقل کی ہیں۔ .

امام احمد بن حنبل مِشْتِ اورا بوحاتم نے اسے'' ثقهُ'' قرار دیا ہے۔

امام نسائی مُشِینہ نے کہاہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور بیکہاہے:میری پیدائش70یا7 7ھیں ہوئی تھی۔

دانی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:اس نے ابور جاء سے قرآن پڑھنا سیکھاتھا' جبکہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ

کی بن معین میں فراتے ہیں: بیراوی''لیس بشیء''ہے۔

(امام ذہبی میں اللہ فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:

میں اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتا کہ لیکی بن معین میں اس کہی ہوگی کیوں کہ لیکی بن معین میں اس ابواہہب واسطی کو بھی ''واہی'' قرار دیا ہے اسی لیے شائدا بن جوزی کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے اس راوی جعفر بن حیان ابواہہب واسطی کے بارے میں بیا بات کہددی' حالاں کہ دہ شخص بصرہ کا رہنے والا ہے۔واسطی نہیں ہے۔

ان دونوں راویوں کی کنیت اور نام ایک جیسا ہے' کیکن شہر کا نام اور والد کا نام مختلف ہے۔ ہم نے یہ بات ذکر کی ہے ابوحرب یہ کہتے ہیں: میں نے عطار دی کے بارے میں تحقیق کی تو مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملاجس نے ابن جوزی سے پہلے اسے کسی بھی حوالے سے کمزور قرار دیا ہولیکن میں نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تا کہ یہ بات پہتہ چل جائے کہ یہ'' ثقہ'' ہے اور اس کے بارے میں جوقیل وقال کی گئی ہے اس سے محفوظ ہے۔

# ١٥٠٣-جعفرين خالداسدي

بیابن محمد ہے جس کا ذکر عنقریب آئے گا۔

# ۱۵۰۴-جعفربن زُبير(ق)

انہوں نے قاسم ابوعبدالرحمٰن اورایک جماعت سے اور ان سے وکیع ، یزید بن ہارون اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

شعبہ نے اسے جھوٹا/قرار دیا ہے۔غندر کہتے ہیں: میں نے شعبہ کوایک گدھے پرسوار دیکھاوہ بولے میں جار ہاہوں تا کہ جعفر بن

ز بیر پرحمله کردوں جس نے نبی اکرم مُثَافِیْزُم کےحوالے سے چارسوجھوٹی روایات ایجاد کی ہیں۔

یجیٰ بن معین میں کہتے ہیں:یہ' ثقہ، نہیں ہے۔

امام بخاری میشدند ماتے ہیں:محدثین نے انہیں''متروک'' قرار دیاہے۔

شیخ ابن عدی میشاند فرماتے ہیں:اس کی روایات میں ضعف واضح ہے۔

یجیٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں:اگر میں جا ہتا تو اس کے حوالے سے ایک ہزارا حادیث تحریر کرسکتا تھا۔اس نے سعید بن میتب کے

حوالے سے حیالیس روایات ذکر کی ہیں۔

جعفر بن زبیر کی نقل کردہ''منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جو حضرت ابوامامہ رفیاتیؤ سے''مرفوع'' حدیث کے طور پر نقول ہے۔

من اسلم على يدرجل فله ولاؤه

'' جو خص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے اس کی ولاء کاحق اسے ہی ملتا ہے''۔

اس ك حوالے سے يېھى منقول ہے:

او استطعت آن اواری عورتی من شعاری لفعلت

''اگر مجھ میں بیاستطاعت ہومیں اپنی شرمگاہ کواینے اندرونی لباس کے ذریعے چھیالوں تو میں ایسا کرلوں گا''۔

اس كے حوالے سے يہ جھى منقول ہے:

يا رسول الله، افي كل صلاة قراءة ؟ قال: نعم، ذلك واجب

"ا الله كرسول ا كيا هرنماز ميل قرأت موكى - نبي اكرم مَنَاليُّ الله خرمايا: جي مال اليدواجب هياك

اس کے حوالے سے ریجھی منقول ہے:

الجمعة واجبة على خمسين، ليس على دون خمسين جمعة

''جمعہ بچاس افراد پرلازم ہوتا ہے۔ بچاس سے کم افراد پرلازم نہیں ہوتا''۔

اسی کے حوالے سے ریجھی منقول ہے:

الذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسية الدرية

''جوفر شتے عرش کوا تھائے ہوئے ہیں وہ فارس زبان میں کلام کرتے ہیں''۔

اس نے تاریک سند کے ساتھ بیروایت بھی نقل کی ہے جس کامتن درج ذیل ہے:

ياتي على جهنم يوم ما فيها احد من بني آدم، تخفق ابوابها

''جہنم پرایک ایبادن بھی آئے گا جب اس میں اولا د آ دم سے تعلق رکھنے والا کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا اس وقت اس کے درواز ہے حرکت میں ہول گے''۔

# ۵۰۵-جعفر بن زیاد (ت،س)احمر کوفی

انہوں نے بیان بن بشر،عطاء بن سائب اورایک جماعت ہے اوران سے ابن مہدی، بیخیٰ بن بشر حریری نے روایات نقل کی ہیں۔ کیچیٰ بن معین مُیٹائنڈ نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔

امام احمد بن عنبل مُشِينة فرماتے ہيں: پير صالح الحديث 'ہے۔

امام ابودا و و میننیفر ماتے ہیں: یہ صدوق ' ہےاور شیعہ مسلک سے علق رکھتا تھا۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

تیخ جوز جانی فرماتے ہیں: بیراستے سے ہٹا ہوا تھا۔

عثمان دارمی کا کہنا ہے: یکی بن معین مُسِلَّة سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا کہ دد شبت "نہیں ہے۔ یہ شبت

شخ ابن عدى مُثِينيغرماتے ہيں: پهُ 'صالح'' ہےاورشیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:ان سے ابن عیبینہ، وکیع ،ابوغسان نہدی نے روایات نقل کی ہیں۔

بیخراسان چلا گیااس وقت کے خلیفہ منصور کواس کے بارے میں کسی ایسی بات کا پیۃ چلا جو حکومت ہے متعلق تھی تواس نے ایک طویل عرصہ تک اسے قیدر کھا پھراسے چھوڑ دیا۔

اس کا نواسے حسین بن علی کہتا ہے میرا داد اخراسان میں شیعہ کے اکابرین میں سے تھا تو امام باقرنے اس بارے میں اسے خطا کھا تو اسے شیعوں کے ایک گروہ کے ہمراہ'' ساجور'' میں پکڑلیا گیا اورایک طویل عرصے تک قیدر کھا گیا۔

مطین کہتے ہیں:اس کا نقال167 ھیں ہوا۔

### ۲ • ۱۵-جعفر بن سعد ( د ) بن سمره

انہوں نے اپنے والد سے اوران سے سلیمان بن موٹی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے زکو ہے جارے میں ایک روایت منقول ہے جواس نے اپنے چیاز ادیے قتل کی ہے۔

ا بن حزم نے اس کومستر د کرتے ہوئے بیرکہاہے: بید دونوں''مجہول' ہیں۔

(امام ذہبی میسند فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہول:اس کا چیازادخبیب بن سلیمان بن سمرہ ہے جس کی حالت "مجہول" ہےاس نے

اینے والد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن قطان کہتے ہیں:ان سب میں سے کسی کی بھی حالت کے بارے میں پہتنہیں ہے۔

محدثین نے ان کے بارے میں بری تحقیق کی ہے اور ان کے حوالے سے کی روایات منقول ہیں۔

بزارنے ان میں سے ایک سو کے قریب روایات ذکر کی ہیں۔

عبدالحق از دی کہتے ہیں :خبیب نامی راوی "ضعیف" ہے۔

اور جعفرنا می راوی الیی حیثیت کا ما لک نہیں ہے کہ اس پراعتاد کیا جا سکے۔

(امام ذہبی میشانیفر ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس سند کے ساتھ جور دایات منقول ہیں ان میں سے ایک درج ذیل روایت ہے:

امر عليه السلام ببناء الساجد وتصلح صنعتها

'' نبی اکرم مُنْ ﷺ نےمسجدوں کی تغییر کرنے اورانہیں خوبصورت بنانے کا حکم دیاہے''۔

بیردوایت جھی ہے:

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذي نعدة للبيع

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

'' نبی اکرم مَنْ النَّیْزِ نے ہمیں بیتھم دیا ہے کہ ہم اس سامان میں سے بھی زکوۃ نکالیس جسے ہم نے فروخت کرنے کے لیے تیار کیا ۔

وقال عليه السلام: من يكتم غالا فانه مثله

نبی ا کرم مَثَالِیْظِ نے ارشا دفر مایا ہے: جوشخص خیانت کرنے والے کو چھپا تا ہے' تو و دبھی اس کی مانند ہوگا۔

ان روایات میں سے چھروایات سنن ابوداؤ دمیں بھی مذکور ہیں۔

جعفرنا می راوی سے ایک اور سند کے ساتھ سلیمان بن موی سے روایات منقول ہیں اور سلیمان نا می بیر اور کوفہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا اسم منسوب زہری ہے' بیمشہور نہیں ہے۔ بہر حال اس کی سند تاریک ہے اور اس پر حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔

# ۷۰۵-جعفر بن سلیمان (م،عو)ضعی

یہ بنوحارث کاغلام ہے۔

(اور پیجمی کہا گیا ہے ): یہ بنوحریش کاغلام ہےاں نے'' بنوضہ چھ''کے ہاں پڑاؤ کیا تھااور شیعہ ہونے کے باوجود عالم اور زاہرتھا۔ انسان نامال اور اور کیا تا ہے اور کیا تا ہے اور اور کیا تھا ہے۔ اور اور کیا تھا ہے اور اور کیا تا ہے۔ اور اور

انہوں نے ثابت،ابوعمران جونی اورا یک مخلوق سے اوران سے ابن مہدی ،مسد داورا یک مخلوق نے روایات بقل کی ہیں۔ نجام عصر عور بیاد ہے۔ اسلام کا مصر کے اسلام کی اور سے معرف میں میں جو میں ہے۔ اسلام

کیچکٰ بن معین مُٹِیْنَیْنِفر ماتے ہیں: کیچکٰ بن سعید کا کہنا ہے: اس کی نقل کر دہ روایات کوتحریز ہیں کیا جائے گا۔انہوں نے اسے''ضعیف'' دیا ہے۔

يجيٰ بن معين عن الله اورجعفر ڪهتے ہيں: پيہ 'فقہ' ہيں۔

امام احمد بن حنبل مینینه فرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ' صنعاء' آیا تھا تو لوگوں نے اس کے حوالے سے احادیث تحریر کی تھیں۔

امام بخاری مِشْنَد فرماتے ہیں: کہاجا تاہے بیامی تھا۔

ابن سعدنے کہاہے: یہ ' ثقه' ہے تاہم اس میں ' ضعف' کیایا جاتا ہے اوراس میں ' تشیع' کھا۔

احمد بن مقدام کہتے ہیں: ہم لوگ یزید بن زریع کی محفل میں موجود تھے انہوں نے کہا جو مخص جعفر بن سلیمان یا عبدالوارث کے یاس جائے گاوہ میرے قریب نہ آئے۔

اس کی وجہ بھی کہ عبدالوارث کے بارے میں مشہورتھا کہوہ معتزلی ہےاور جعفر کی نسبت رفض کی طرف کی جاتی تھی۔

عقیلی فرماتے ہیں:محمہ بن مروان نے اپنی سند کے ساتھ سہیل بن ابوخدویہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ میں نے جعفر بن سلیمان سے یہ کہا مجھے پیۃ چلا ہے کہتم حضرت ابو بکر رٹائٹنڈ اور حضرت عمر رٹائٹنڈ کو برا کہتے ہووہ بولا جہاں تک برا کہنے کاتعلق ہے تو ایسانہیں ہے تا ہم جسے میں چا ہوں اسے ناپسند کرتا ہوں۔

امام ابن حبان وَ عَلَيْتُ نِهِ ابْنِي كَتَابِ 'الثقات' میں جریر بن یزید کا بیقول نقل کیا ہے کہ میر بوالد نے مجھے جعفرضی کے پاس بھیجا۔ میں نے اس سے کہا: یہ پتہ چلا ہے کہتم حضرت ابو بکر رہالٹھُؤاور حضرت عمر رہالٹیٰؤ کو برا کہتے ہوئو وہ بولا براتو نہیں کہتا البتہ جسے میں جا ہوں

اسے ناپسند کرسکتا ہوں تو شخص رافضی ہےاور گدھے کی مثل ہے۔

عقیلی کہتے ہیں:عمر بن علی فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک کوجعفر بن سلیمان سے یہ کہتے ہوئے سنا' کیاتم نے ایوب کودیکھا ہے۔اس نے جواب دیا: جی ہاں! کیاتم نے ابوعون کود یکھاہے۔اس نے جواب دیا: جی ہاں!۔

عبدالله نے دریافت کیا: کیاتم نے یونس کودیکھا ہے۔اس نے جواب دیا: جی ہاں! تو عبداللہ نے دریافت کیا: پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان کے پاس نہیں بیٹھتے اورعوف کے پاس جا کر بیٹھتے ہو ٔ حالاں کہ اس کی بیرحالت ہے کہ اللہ کی قتم !عوف ایک بدعت سے راضی نہیں ہوتا جب تک اس میں دوبدعتیں نہ آ جائیں۔

ایک تووہ قدری فرقے سے تعلق رکھتا ہے دوسراوہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔

امام بخاری مُشاتلة نے اپنی کتاب''الضعفاء''میں بیربات بیان کی ہے جعفر بن سلیمان حرثی' دضعی'' کے نام سے معروف ہے۔ اس کی نقل کردہ بعض روایات سے اختلاف کیا گیا ہے۔

یخی بن معین میں نے ہیں: میں نے عبدالرزاق کی زبانی یہ ایک کلام سنا جس سے میں نے بیاستدلال کیا کہ اس شخص کے مسلک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے۔

میں نے کہاتمہارے تمام اصحاب تو سنت کے پیروکار ہیں لیعنی معمز ابن جریج 'اوزاعی' مالک سفیان' تو تم نے پیرفدہب کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو وہ بولے جعفر بن سلیمان ہمارے پاس آیا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ فاضل ہے اور ہدایت یا فتہ ہے تو میں نے اس سے بیمسلک حاصل کیا۔

محمد بن ابو بكر كہتے ہيں: ایک مرتبہ میں نے عبدالرزاق کوغیر موجود پایا۔عبدالرزاق کےعلاوہ اورکسی نے جعفر کوخراب نہیں کیا یعنی تشیع کے حوالے نسے۔

امام احمد بن خنبل مجتاللة فرماتے ہیں: اس نے یمن میں بہت زیادہ روایات بیان کیس اور عبدالصمد نامی راوی اس کے پاس جایا

ابوطالب کہتے ہیں میں نے امام احمد کو پہ کہتے ہوئے سنا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔امام احمد سے کہا گیا سلیمان بن حرب تو یہ کہتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات تحریز ہیں کی جائیں گی' تووہ بولے حماد بن زیدنے تواس مے منع نہیں کیا۔

اس میں تشیع پایا جا تاتھا۔

اس نے حضرت علی طابقتیٰ کے بارے میں کچھروایات بیان کی ہیں اور اہل بصر ہ حضرت علی طابقتیٰ کے بارے میں غلو کا شکار ہیں تو میں نے امام احمد سے کہااس کی قتل کردہ روایات زیادہ تر غیرمستند ہیں۔

وہ بولے: جی ہاں!اس نے انہیں جمع کیا تھااورعبدالرحمٰن اور دیگر حضرات نے اس کےحوالے سے انہیں بیان کر دیا۔

ابن ناجیہ کہتے ہیں: میں نے وہب بن بقیہ کو یہ کہتے ہوئے ساجعفر بن سلیمان سے کہا گیالوگ یہ کہتے ہیں:تم حضرت ابوبکر ڈالٹیڈ اور حضرت عمر رٹائٹنڈ کو برا کہتے ہوئو وہ بولا: جہاں تک برا کہنے کاتعلق ہے تو میں ایسانہیں کرتا۔البتہ جس سے میں چاہوں اسے ناپیند کرسکتا

ابن عدى كہتے ہيں: ميں نے ساجى كواس حكايت كے بارے ميں يہ كہتے ہوئے سنا ہے۔جعفر نے اس كے ذريعے اپنے دو پروسى مراد کیے تھےجنہیں ان الفاظ کے ذریعے تکلیف ہوتی تھی۔

امام ذہبی میں کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں یہ بات بعید بھی نہیں ہے' کیوں کہ جعفر نے شیخین کے مناقب میں روایات نقل کی ہیں اور بیذات کے اعتبار سے 'صدوق' ہے۔

یہ بعض روایات نقل کرنے میں ''منفرو'' ہے جن میں سے بعض روایات''منکر'' ہیں اوران سے استدلال کرنے میں اختلاف کیا گیا

ان میں سے ایک حضرت انس طالتی سے منقول بیروایت ہے:

ان رجلا اراد سفرا فقال: زودوني

''ایک شخص نے سفر کاارادہ کیا تواس نے عرض کی مجھے زادراہ عنایت سیجئے''۔

ومنها حديث: لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم عند الدعاء في الصلاة

اس میں سے ایک بیروایت ہے: لوگ نماز کے دوران دعا ما تکتے وقت اپنی نگامیں اوپراٹھانے سے ضرور باز آ جا کیں گے۔

وحديث: حسر عن بدنه وقال: انه حديث عهد بربه

ایک بیروایت ہے: نبی اکرم مُنَافِیْزُ نے اپنے قربانی کے جانور کی رسی کھول دی اور فر مایا بیا پنے پرورد گار کے قریب ہے۔

وحديث: كان يفطر على رطبات

یپروایت بھی ہے کہ نبی ا کرم مَالیَّتُمْ الرّ تھجوروں کے ذریعے افطار کرتے تھے۔

وحديث: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة

برروایت بھی ہے میں نے سنت کے علاوہ طلاق دیدی اور میں نے سنت کے علاوہ رجوع کرلیا۔

وحديث: مم اضرب منه يتيبي

بدروایت بھی ہے کہ کس وجہ سے میں اپنے بیٹیم کو ماروں۔

وحديث: ما يقال ليلة القدر

یدروایت بھی ہے جوشب قدر کے بارے میں کہا گیا ہے۔

اس میں ہے اکثر روایات سیح مسلم میں منقول ہیں۔

جعفر بن سلیمان نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت عمران بن حصین ڈکھنڈ سے نقل کیا ہے:

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية استعمل عليهم عليا الحديث

نبی ا کرم مَنَّالِیُّیَمُ نے ایک مہم روانہ کی اور حضرت علی ڈلٹٹیُڈ کواس کا امیر مقرر کہا۔

MARCH IN DEDWIND

اس روایت میں بیالفاظ ہیں:

ما تريدون من على ! على منى، وانا منه، وهو ولى كل مؤمن بعدى

" تم علی سے کیا جا ہے ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اوروہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے "۔

شیخ ابن عدی مین فرماتے ہیں: امام نسائی مین نیاسیے نے اسے صحاح میں شامل کیا ہے۔

جعفر بن سلیمان نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری والٹونو کے قال کیا ہے:

مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف احدا

"جب نبی اکرم مَالَّيْنِ كاوصال مواتو آب نے كسى كوا پناخليفه مقرر نبيس كياتها"-

یہ روایت سفیان نے جعفر کے حوالے سے قل کی ہے اور بیاسی وفت نقل کی ہے جب اس کے بعد بیر وایت بھی تھی کہ

حضرت علی طالبند؛ صی نہیں ہیں۔

جعفر بن سلیمان نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر طالعُمْذ کا بدیمان قال کیا ہے:

امرت بقتال القاسطين والمارقين

" مجھے ناانصافی کرنے والوں اور مرتدوں کے ساتھ قال کرنے کا تھم دیا گیاہے "۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوموی اشعری و اللہٰ ﷺ ہے مدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِینُ اِن ارشا وفر مایا ہے: )

الجنة تحت ظلال السيوف

"جنت بلواروں کے سائے کے نیچے ہے"۔

جعفر بن سلیمان نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس واللهٰ اللهٰ اللهٰ الله

اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل مشوى فذكر حديث الطير

نی اکرم مُٹاٹیز کی خدمت میں ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیااس کے بعدانہوں نے پرندے سے متعلق روایت ذکر کی ہے۔

جعفرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈائٹن کا بدبیان بھی نقل کیا ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر، شيئا لغد

'' نبی اکرم مُلاَیْنِمُ الگلے دن کے لیے کوئی چیز سنجال کرنہیں رکھتے تھ'۔

شیخ ابن عدی میلیفر ماتے ہیں جعفرشیعی، میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس نے شیخین کے فضائل کے بارے میں بھی روایا نیقل کی ہیں۔

اس کی نقل کردہ روایات''منکر''نہیں ہیں اور میر بے نز دیک اس کی نقل کردہ روایات کوقبول کرنالا زم ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈٹائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَٹائٹیٹِم نے ارشا وفر مایا ہے: )

ان الله تعالى يعافى (الاميين يوم القيامة ما لا يعافى) العلماء

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

'' بےشک اللہ تعالی قیامت کے دن ان پڑھلوگوں کومعاف کردیے گا'لیکن علاء کومعاف نہیں کرنے گا''۔ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے جس شخص نے اسے جعفر کے حوالے سے قال کیا ہے اس نے ملطی کی ہے۔ جعفر کا نقال رجب کے مہینے میں 178 ھ میں ہوا۔

# ۸• ۱۵-جعفر بن تهل نیشا بوری

انہوں نے اسحاق بن راہو یہ ہے روایات نقل کی ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں:اس نے''منکر''روایات نقل کی ہیں۔

#### ۹ • ۱۵-جعفر بن عامر بغدادي

انہوں نے ہشام کے بھائی احمد بن ممار کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔ ابن جوزی نے اس پرالزام عائد کیا ہے۔

# • ۱۵۱-جعفر بن عباس

انہوں نے ابن بیلمانی سے روایات نقل کی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بدراوی ' مجہول' ہے۔

# اا ۱۵ ا جعفر بن عبدالله حميدي مکي

انہوں نے محمد بن عباد بن جعفر سے اور ان سے ابودا ؤ دطیالسی نے روایات نقل کی ہیں۔ ابوحاتم نے انہیں'' ثقة'' قرار دیاہے۔

عقیلی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں وہم اوراضطراب یا یا جاتا ہے۔

پھرانہوں نے یہ کہا ہےاس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس والفہا سے قل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ثم سجد عليه

'' نبی اکرم مُنَالِیُّ اللہ عَلیہ اسودکو بوسددیا اور پھراس پرسجدہ کیا''۔

بیروایت دیگرراویوں نے حضرت عبدالله بن عباس والفیاسے حضرت عمر والفیز ہے'' مرفوع'' حدیث کے طور برنقل کی ہے۔ ایک اورسند کے ساتھ محمد بن عباد رہالٹنڈ کا یہ قول منقول ہے کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رہالٹندا کودیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسد دیااوراس کوسجدہ کیا تو ابن جریج کی فقل کردہ پید (بعدوالی )روایت زیادہ متند ہے۔

پھرانہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس رادی کے حوالے سے حضرت ابوذ رغفاری رٹی تنفیز کا یہ بیان نقل کیا:

قال: قلت: يا رسول الله، كيف علمت انك نبي ؟

"وه كہتے ہيں ميں نے عرض كيا: يارسول الله! آپ كوكسے بية چلاكة پ نبي ہيں "-اس کے بعداس نے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کی متابعت نہیں گی گئی۔

۱۵۱۲-جعفر بن عبدالله بغدادي

انہوں نے ہشام بن عمار کے بھائی احمد بن عمار کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے اور ابن جوزی نے اس برالزام عائد کیا

(اورایک قول کےمطابق):اس کا نام جعفر بن عامر ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ڈاٹھٹنا سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹاٹیٹِٹم نے ارشا دفر مایا ہے: )

ليس للدين دواء الا القضاء والحمد

'' قرض کی دوایہی ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے اور دینے والے کی تعریف کی جائے یا شکر بیا دا کیا جائے''۔

۱۵۱۳-جعفر بن عبدالواحد ہاشمی قاضی

امام دارقطنی مینشیفر ماتے ہیں: بیاحادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

ا مام ابوز رعدرازی مینشیغر ماتے ہیں:اس نے ایسی روایات نقل کی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

ی خابن عدی مُشِینه فرماتے ہیں: بیصدیث میں سرقہ کا مرتکب ہوتا تھااور ثقہ راویوں کے حوالے سے''منکر'' روایات نقل کرتا تھا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر وٰٹافٹھنا سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَٹَافِیَّوُمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ما اصطحب اثنان على خير ولا شر الاحشرا عليه، وتلا: " واذا النفوس زوجت "

'' جب بھی دولوگ کسی برائی یا بھلائی کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گےتو وہ اسی حوالے سے ہی ( قیامت کے دن )اٹھائے جا ئیں گے پھرانہوں نے بہآیت تلاوت کی''۔

''جبلوگوں کوجوڑوں کی شکل میں بنایا جائے گا''۔

بەردايت جھوئی ہے۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور یہ کہاہے: پیسب جھوٹی ہیں اوران میں سے بعض چوری کی ہوئی ہیں۔ اس نے میشم اٹھائی ہوئی تھی کہ پیلفظ حد ثنا استعال نہیں کرے گا تو پیخص کہا کرتا تھا کہ فلاں نے ہمیں یہ بات کہی ہے۔ اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالله بن عباس والفنا کا یہ بیان قل کیا ہے:

ولد النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا مختونا

''جب نبی اکرم منافیظِ کی پیدائش ہوئی تو آ یہ سکرار ہے تھے اور آ پ ختنہ شدہ تھ''۔

اس میں خرابی کی بنیادجعفر ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: خلیفہ ستعین نے اسے قاضی کے منصب سے معزول کر دیا تھااوراس کے حوالے سے اطلاع ملنے پر اسے بھرہ کی طرف جلاوطن کر دیا تھا۔

امام ابوحاتم عن من الله عن المعتمر بن عبد الواحد نے ایک موصول روایت نقل کی ہے جس میں اس نے بیالفاظ زائد قل کیے ہیں کہ بیروایت حضرت انس ڈلائٹنڈ سے منقول ہے۔

تعنبی نے اس کےخلاف بددعا کی جس کے نتیج میں اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔

امام ابوزرعدازی مُتِشَدِّغرماتے ہیں: مجھے بیاندیشہ ہے کہاس نیک آ دمی کی بدعااسے لاحق ہوگئی ہوگی۔

اس کی نقل کردہ جھوٹی روایات میں ایک بیروایت بھی ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریرہ رہائٹیؤ سے نبی اکرم مَثَاثِیْؤُم یفق کی ہے۔

اصحابی کانجوم من اقتلای بشیء منها اهتدی

''میرےاصحاب ستاروں کی مانند ہیں جوان میں ہے کسی کی بھی پیروی کرئے ہدایت حاصل کر لیتا ہے''۔

اس کاانقال 257 ہجری میں ہوا۔

# ١٥١٣-جعفر بن على بن تهل الحافظ

ا بومحمه دوري د قاق

انہوں نے ابواساعیل تر مذی اور ابراہیم حربی ہے اور ان سے دارقطنی ،ابن جمیع ، جمع نے روایات نقل کی ہیں۔

حزه سہی کہتے ہیں: میں نے ابوزرعہ محد بن پوسف جر جانی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیحدیث اور دین دونوں میں پسندید و شخصیت نہیں ہے بلکہ بیفاسق اور جھوٹا تھا۔

## ۱۵۱۵-جعفر بن عمران واسطى

انہوں نے عمر بن کثیر سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی' 'مجہول'' ہے۔

جہاں تک اس راوی کاتعلق ہے جس نے حسن سے روایات نقل کی ہیں تووہ'' ثقہ'' ہے۔

#### ١٥١٦-جعفر بن عياض (س،ق)

انہوں نے حضرت ابو ہر مرہ واللفظ سے فقراور قلت سے بناہ ما تکنے کی روایت نقل کی ہے۔

ان سے روایت نقل کرنے میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ منفرد ہیں۔

پیراوی''معروف''نہیں ہے۔

### 2101-جعفر بن عيسلي

یے قضا کے عہدے پر فائز تھااور میتخص جعفر بن عیسیٰ بن عبداللہ بن حسن بن ابوالحسن بصری ہےاوراسی حوالے سے معروف ہے لیعنی

MARCH IND STORES

اس کی نسبت حسن بھری کی طرف ہے۔

انہوں نے حماد بن زید جعفر بن سلیمان سے اوران سے ابواحوص محمد بن نصر الاثر م اور نصر بن داؤد صاغانی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مِشِينفر ماتے ہیں: پیجمی ''ضعیف''ہے۔

امام ابوزرعدرازی میسینفر ماتے ہیں:یہ صدوق 'ہے۔

اس كاانقال 219 صير موا

#### ۱۵۱۸-جعفر بن ابولیث

# ١٥١٩-جعفر بن مبشر ثقفي

سے معتزلہ کے اکابرین میں سے تھا علم کلام کے بارے میں اس کی تصانیف ہیں اور پیفقیہ جیش بن مبشر کا بھائی ہے۔

انہوں نے عبدالعزیز بن ابان سے اور ان سے عبید اللہ بن محمد الزیدی نے روایات مقل کی ہیں۔

ان كانتقال 234 ہجرى ميں ہوا۔

#### ۱۵۲۰-جعفر بن محمد بن عبا دمخز ومي

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد مِينَاللَة في أنبين " ثقة "قرار ديا ہے۔ امام نسائی مِينَاللَة نے کہا ہے: يہ " قوی " ننبيں ہے۔

ابن عیدنه کہتے ہیں: پیلم حدیث کا ماہر نہیں تھا۔

# ۱۵۲۱-جعفر بن محمه (م عو ) بن علی بن حسین ہاشمی ،

یہ ابوعبداللہ (امام جعفرصادق) ہیں جوجلیل القدرائمہ میں سے ایک ہیں۔انتہائی نیک سیچ اور بلندشان کے مالک تھے۔امام بخاری ٹروشلینے ان سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

یجیٰ بن سعید کہتے ہیں: مجاہدنا می راوی میرے نزدیک ان سے زیادہ پسندیدہ ہے۔اس کے بارے میں میرے ذہن میں پچھالجھن

، مصعب نے دراوردی کایی تول نقل کیا ہے امام مالک میں است نے امام جعفر صادق میں اللہ کے حوالے سے اس وقت تک روایات نقل نہیں کیس جب تک بنوعباس کی حکومت ختم نہیں ہوگئی۔

مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں: امام مالک امام جعفرصادق عیشہ کے حوالے سے روایات اس وقت تک نقل نہیں کرتے جب تک دوسرا راوی ساتھ نہیں ملالیتے۔ ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

احمد بن سعد کہتے ہیں: میں نے بچیٰ کو بیا کہتے ہوئے سنامیں نے بھی بھی کچیٰ بن سعید سے امام جعفرصا دق کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا بتم نے امام جعفرصا دق کی روایات کے بارے میں مجھ سے کیون نہیں یو چھا؟ میں نے کہامیں ان کے بارے میں نہیں یو چھنا حابتا تو بچیٰ بن سعید نے مجھ سے کہا اگر وہ حافظ الحدیث ہوں تو پھران کے والد کی نقل کردہ روایت سب سے

یجیٰ بن معین میت کہتے ہیں: یہ ' ثقہ'' ہیں پھریجیٰ کا کہنا ہے حفص بن غیاث' عبادان کے پاس گئے وہ اس وقت رباط نامی جگہ پر تھے وہاں بھرہ کے رہنے والےلوگ اکٹھے ہوکران کے پاس آئے اور بولے آپ تین افراد کے حوالے ہے ہمیں حدیث نہ سنا پئے گا۔ اشعث بن ما لک عمر و بن عبیداورا مام جعفر صادق ۔ تو حفص بن غیاث بولے جہاں تک اشعث کاتعلق ہے وہ ویسے ہی تمہاراراوی ہے اس لیے تمہارے لیے میںاسے ترک کردیتا ہوں جہاں تک عمرو بن عبید کاتعلق ہے' تو تم لوگ زیادہ بہتر جانتے ہواور باقی رہ گئی بات امام جعفر صادق کی توا آئرتم لوگ کوفہ میں ہوتے تو میں چمڑے کے جوتوں کے ساتھ تمہاری پٹائی کرتا۔

> عباس دوری نے کیلی بن معین میشاند کا بیتو ل نقل کیا ہے امام جعفر صادق' ' ثقه'' اور' 'مامون' ہیں۔ ا مام ابوحاتم مین نیز ماتے ہیں: یہ ' ثقہ' ہیں ان جیسی شخصیت کے بارے میں دریا فت نہیں کیا جاسکتا۔

١٥٢٢-جعفر بن محمر بن مهبة الله الوالفضل بغدادي صوفي

بدراوی ''کذاب' ہے۔

ابن مسدی کہتے ہیں: میں نے اس سے احادیث حاصل کی ہیں اور اس نے میرے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اس نے شخ ابوالوقت سے احادیث کا ساع کیا ہے اس کا انتقال' توص' میں 627 صیں ہوا۔

# ١٥٢٣-جعفر بن محمد بن جعفر العباسي المحدث

تمیم بند نیجی نے اس پرالزام عائد کیا ہے کہ اس نے ایک جزء کے ساع کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ ابن عدى نے اس كا تذكره اپنى كتاب" الكامل" ميس كيا ہے۔

#### ۱۵۲۷-جعفر بن محمد بن الليث الزيادي

ا مام دارقطنی مین اللہ نے انہیں ' فضعیف' ، قرار دیا ہے اور کہاہے: اس کے ساع کے بارے میں اس پرالزام عائد کیا گیا ہے۔

# ١٥٢٥-جعفر بن محمد (ت) بن الفضيل الرسعني

انہوں نے محمد بن حمیر خمصی اور ایک جماعت ہے اور ان سے ترندی ،عبدان ، پوسف بن یعقوب الازرق نے روایات بقل کی ہیں اوراہے'' ثقہ'' قراردیا گیاہے۔

امام نسائی مُونِید نے کہاہے: یہ' قوی' 'نہیں ہے۔

امام ابن حبان مِیشیغرماتے ہیں: پیرمتنقیم الحدیث' ہے۔

MARCHAN IND THE TOTAL

### ١٥٢٧-جعفر بن محدخراساني

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر کٹافٹیا ہے بیصدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹافینے ما نے ارشا وفر مایا ہے: )

تبنى مدينة بين جد ولين عظيمين لهي اسرع انكفاء بآهلها من القدر في اسفلها

''مدینہ کوختی اور نرمی کے درمیان قائم کیا گیا ہے جود ونوں بڑی ہیں توبیا پنے اہل کواس سے زیادہ تیزی سے الٹادیتا ہے۔ جتنی

تیزی سے ہنڈ یا کے پنچوالے حصے سے چیزالٹائی جاتی ہے'۔

یہ روایت جھوٹی ہے۔ ابو بکر خطیب کہتے ہیں: اس میں خرابی کی بنیا دجعفرنا می رادی ہے جو کہ''مجہول'' ہے۔

### ١٥٢٧-جعفر بن محمد فقيه

یہ''مجہول''ہے۔

متین کہتے ہیں جعفرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈھا ٹھا کا یہ بیان فقل کیا ہے میں نے نبی اکرم مُلا تیا کا کہ کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے۔

انا مدينة العلم وعلى بابها

''میں علم کاشہر ہوں علی اس کا درواز ہ ہے'۔

بدروایت ''موضوع'' ہے۔

#### ۱۵۲۸-جعفر بن محمد بن عباس بزار

<del>سہمی کہتے ہیں: میں نے امام دارقط</del>نی ٹیتا سے اس کے بارے میں دریافت کیا تووہ بولے بیسی بھی چیز کے برابرنہیں ہے۔

#### ۱۵۲۹-جعفر بن محمدانطا کی

انہوں نے زہیر بن معاویہ سے روایات نقل کی ہیں۔

دد فیہ، نہیں ہے۔ بیر لقہ نہیں ہے۔

امام ابن حبان مُرانتينفر ماتے ميں:اس كے حوالے سے ايك جھوٹى روايات بھى منقول ہے جس كامتن بيہ:

يبعث معاوية عليه رداء من نور

''جبمعاويكو(قيامت كەن) زندەكياجائے گاتواس پرنوركى جادر ہوگى''۔

## ١٥٣٠-جعفر بن محمد بن فضل الدقاق،

میخص ابن مجامد مقری کاشا گرد ہے۔

دارقطنی ٹیتاللہ اورصوری نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے اور بیابن مارستانی کے نام سے معروف ہے۔

ان سے ابن المذہب، ابوالقاسم تنوخی نے روایات نقل کی ہیں اور

انہوں نے علم حدیث کی طلب میں سفر بھی کیا ہے اور احادیث طلب بھی کی ہیں۔

ان كانتقال380 ہجرى ميں ہوا۔

ابورْ رعے محمد بن پوسف کہتے ہیں:جعفر دقاق علم حدیث میں پسندیدہ شخصیت نہیں ہےاور دین میں بھی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے میہ فاسق اورجھوٹاتخص تھا۔

سہمی کہتے ہیں جعفر بن محمد دقاق جوابن مارستانی کے نام سےمعروف ہےاور بغداد کا رہنے والا ہے یہ 284 ھ میںمصر سے آیا

انہوں نے ابن مجاہد، ابن صاعد، ابو بمرنیشا پوری سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام دارفطنی مینینفر ماتے ہیں: پیچھوٹ بولتا ہےاس نے ان سب حضرات سے ساع نہیں کیا ہے۔

(امام ذہبی مُشِلِّنَه فرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں: مجھے ایک ضعیف ''ملی ہے جس میں اس کی روایات جمع کی گئی ہیں۔

# ا ۱۵۳-جعفر بن محمد بن خالد بن زبیر بن عوام قرشی

انہوں نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام بخاری عین نظیم ماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات میں اس کی متابعت نہیں گی گئی۔

(اوربیجی کہا گیا ہے: )اس کا نام: جعفر بن خالد ہے۔

ان سے معن ،خالد بن مخلد نے روایات نقل کی ہیں۔

یخ ابوالفتح از دی رئیسلیفر ماتے ہیں: یہ 'مکر الحدیث' ہے۔

### ۱۵۳۲-جعفر بن محمد بن كزال

انہوں نےعفان اوراس کی مثل افراد سے روایات فقل کی ہیں۔

امام دارقطنی میشاند فرماتے ہیں: پیر ' قوی' ، نہیں ہے۔

# ۱۵۳۳-جعفر بن محمد ،ابویچیٰ زعفرانی رازی

اساعیل صفارنے اس کے حوالے سے ایک "موضوع" روایت نقل کی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ بیراوی" صدوق" تھا۔

## ۱۵۳۴-جعفر بن محمد بن بكارة موسلي

# ۱۵۳۵-جعفر بن محمر بن مروان قطان کو فی

ا مام دارقطنی میشیغر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔

## ۱۵۳۱-جعفر بن مرزوق مدائنی

انہوں نے اعمش ، کیچیٰ بن سعیدانصاری سے روایات نقل کی ہیں۔

عقیلی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات''منکر'' ہیں جن میں سے کسی ایک کی بھی متابعت نہیں گی گئی۔

ان میں سے ایک روایت درج ذیل ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت واثلہ بن اسقع رٹی گئٹ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثاثِیَّا نے ارشا دفر مایا ہے: )

على الوالى خبس خصال: جمع المال من حقه، ووضعه في حقه، وان يستعين على امورهم بخير

من يعلم، ولا يحصرهم فيهلكهم، ولا يؤخر امر يوم لغد

''والی پریانچ خصوصیات اختیار کرنالازم ہے مال کوحق طور پرجمع کرنا اسے حق طور پرخرج کرنا اور لوگوں کے معاملات میں ا پیزعکم کےمطابق سب سے بہترین شخص سے مدد حاصل کرنا اورلوگوں کواس طرح محصور نہ کردینا کہ انہیں ہلاکت کا شکار کر دےاورآج کے کام کوکل کے لیےموخرنہ کرنا''۔

### ١٥١٥-جعفر بن مصعب

انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پہنہیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

# ۱۵۳۸-جعفر بن ابومغیره ( د،ت ،س )اهمی

بيسعيد بن جبير ك شاكرد بين انهول في حضرت عبدالله بن عمر طافعها كي زيارت كي بهاوريه "صدوق" تقيد

ان سے یعقوب قمی ،مندل بن علی اورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے اس کی توثین نہیں کی بلکہ خاموش رہے ہیں۔

ابن مندہ کہتے ہیں:سعید بن جبیر سے روایات نقل کرنے میں ریے ' قوی''نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُصلَفْد فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: مشیم نے مطرف کے حوالے سے حضرت عبدالله بن عباس بی تھا کا پہ قول نقل کیا

وسع كرسيه السبوات والارض. قال: عليه

(ارشادباری تعالی ہے)

''اس کی کرسی آسانوں اورز مین کو گھیرے ہوئے ہے''۔حضرت ابن عباس ڈھائینا فرماتے ہیں:اس سے مرا داللہ تعالیٰ کاعلم ہے۔ ي ابن منده كہتے ہيں:اس روايت ميں اس كى متابعت نہيں كى گئى۔

(امام ذہبی مُشاتِنہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: عمار دہنی نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس طاقفنا کا پیول

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

نقل کیا ہے:اس کی کرسی سے مراداس کے یاؤں رکھنے کی جگہ ہےاورعرش اس کی قدر کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو بكر مذلى اور ديگرراويوں نے سعيد بن جبير كا قول بيقل كيا ہے كرسى سے مراداس كے دونوں ياؤں ر كھنے كى جگہ ہے۔

۱۵۳۹-جعفر بن مهران السباك

اسے' ثقہ'' قرار دیا گیاہے اوراس سے ایسی روایات منقول ہیں جنہیں' منکر'' قرار دیا گیاہے۔ حسن بن سفیان نے اپنی ' مسند' میں اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس مٹی تھؤ سے قتل کیا ہے: قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته ''میں نبی اکرم مَنْ ﷺ کی اقتدامیں نماز ادا کرتا رہاوہ ہمیشہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ میں آپ

یے علطی جعفرنا می راوی کی طرف سے ہے۔ بیروایت ابومعمراورابوعمرحوضی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے اورانہوں نے عوف کی بجائے راوی کا نام عمروبیان کیا ہے'اس سے مرادعمرو بن عبید ہےاور بدراوی''ضعیف'' ہے۔

۱۵۴۰-جعفر بن میسره،

یہ عفر بن ابوجعفر انتجعی ہے۔

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری مجتالتہ فرماتے ہیں: پیضعیف اور''منکر الحدیث''ہے۔

امام ابوحاتم مِین فرماتے ہیں: بیانتہائی''منکرالحدیث''ہے۔

شیخ ابن عدی ٹیشند فرماتے ہیں:اس کی کنیت''ابوالوفا''ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ڈلٹائھنا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹٹیٹی نے ارشا دفر مایا ہے: )

من سمع حي على الفلاح فلم يجبه فلا هو معنا ولا هو وحده

''جو شخص حی علی الفلاح سنے اور اس کا جواب نہ دے (یعنی مسجد تک نہ جائے ) تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور وہ اکیلا بھی نہیں

غسان بن رہیج نے جعفر بن میسرہ سے ان کے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رہا ﷺ کا یہ بیان قال کیا ہے:

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقراً: " قل يايها الكافرون " و" قل هو الله احد "

وقال:صليت بكم بثلث القرآن وبربع القرآن

''ایک مرتبہ نبی اکرم مَنْ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے سورہ کا فرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی پھر آپ مَنْ ﷺ نے ارشا د فرمایا (میں نے تمہیں نماز میں )ایک تہائی قرآن اورایک چوتھائی قران پڑھایا ہے''۔ اس راوی نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابو ہر سر ہ و پانٹیڈ سے قال کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال: ما اطيب ريحك! ويا حجر ما اعظم حقك! ثلاثًا، والله للبسلم اعظم حقاً منكما ثلاثًا

'' نبی اکرم مَنْ اللَّهُ خانه کعبہ کے اندرتشریف لے گئے۔آپ مَنْ اللَّهُ ان فرمایا: تمہاری خوشبوکتنی یا کیزہ ہےا ہے جر اسود! تمہارا حق کتناعظیم ہے۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فر مائی۔

(پھر فرمایا) الله کی قتم! مسلمان کاحق تم دونوں کے حق سے زیادہ ہے رہا بات بھی آپ نے تین مرتبدارشاد فرمائی''۔

#### ا ۱۵۴-جعفر بن میمون (عو) بصری

بياوني حادرين فروخت كرتاتها \_

انہوں نے ابوالعالیہ،ابوعثان نہدی اورایک جماعت سے اوران سے غندر، کیچیٰ قطان نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خلبل مُعِنالة اورامام نسائی مُعِنالة غرماتے میں: یہ ' قوی' 'نہیں ہے۔

یخی بن معین میشند کہتے ہیں: بیزیادہ''متند''نہیں ہے۔

اوردوسرے قول کے مطابق یہ 'صالح الحدیث' ہے۔

امام دار قطنی مُشِین فرماتے ہیں:اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

شیخ ابن عدی مُشِین فرماتے ہیں: میں نے اس کے حوالے سے''منکر''روایات نہیں دیکھی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریہ ڈلائنڈ نے قال کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينادي لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب،

'' نبی اکرم مَنْالَیْنِیَّم نے انہیں بیہ ہدایت کی کہوہ بلند آ واز میں بیاعلان کریں سورۃ فاتحہ کے بغیرنماز نہیں ہوتی''۔

#### ۲۴ ۱۵-جعفرین نسطور

میں نے اس کا تذکرہ ضعیف راویوں سے متعلق کسی کتاب میں نہیں دیکھااوراس کی بیاوقات نہیں ہے کہ اس کے جھوٹ میں مشغول ہوا جائے۔

ان سے مصور بن حکم نے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے:

كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فسقط من يده السوط، فنزلت عن جوادي فرفعته اليه، فقال: مد الله في عبرك مدا، فعشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وعشرين ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

'' میں نبی اکرم مُلَاثِیْنَا کے ساتھ غزوہ تبوک میں موجود تھا۔ آپ کے دست مبارک سے کوڑا گر گیا میں اپنے گھوڑ ہے سے اتر ا اوراسے اٹھا کرنبی اکرم مَنَافِیْظُ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ تهمیں طویل زندگی عطا کرے تو نبی ا کرم مَنَا لِیْنِیَمْ کے بعد میں 320 برس سے زندہ ہوں''۔

## ۱۵۴۳-جعفر بن نصر

انہوں نے حماد بن زیداور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

اس پرجھوٹے ہونے کاالزام ہے۔

بدابومیمون عنری ہے۔

''الكامل'' كےمصنف نے اس كاتذ كرہ كيا ہے اور كہاہے بي ثقدراويوں سے جھوٹی روايات نقل كرتا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عا کشہ ولی کھا ہے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَنْ ٹِیْزَقِ نے ارشا دفر مایا ہے: )

لما لقى ابراهيم ربه عزوجل قال: كيف وجدت الموت ؟ قال: وجدث جسدى ينزع بالسلمه

قال: هذا وقد يسر ناه عليك

جب حضرت ابراہیم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پروردگار نے دریافت کیاتم نے موت کو کیسایا، تو انہوں نے عرض کیا میں نے اپنے جسم کوالیا پایا کہ اسے سلامتی ہے الگ کرلیا گیا تو پروردگار نے فرمایا: ہم نے موت کوتمہارے لیے آ سان کرد ما تھا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھٹا سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹاٹیٹیٹر نے ارشا دفر مایا ہے: ) لا تعلموا نساء كم الكتابة، ولا تسكنوهن العلالي، خير لهو المرأة المغزل، وخير لهو الرجل السباحة

''تم لوگ این خواتین کوتح مریکافن نه سکھا وُ اورانہیں بالا خانوں میں رہائش نہ دو عورت کے لیے سب سے بہترین مصروفیت

سوت کا تناہےاورمرد کے لیےسب سے بہترین کھیل تیراکی کرناہے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رٹھائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیَّنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

من كرم اصله وطأب مولدة حسن محضرة

"جس شخف کی اصل معزز ہوئ پیدائش اچھی ہوا سے موت بھی اچھی آتی ہے"۔

اور بەروايات جھوئی ہیں۔

# ۱۵۴۲-جعفرین مارون

انہوں نے محمد بن کثیر صنعانی ہے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے ایک' موضوع'' روایت نقل کی ہے۔

۱۵٬۴۵ - جعفر بن ملال بن حباب

ان سے ابوالحن مدائن نے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی ''معروف''نہیں ہے۔

۲ ۱۵۴۲ - جعفر بن یخی ( د،ق ) بن ثوبان

انہوں نے اپنے چیا عمارہ سے اوران سے ابوعاصم وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن مدینی کہتے ہیں:یہ جمہول "ہے۔

(امام ذہبی عین اللہ فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:اس کا چھا کمزور حیثیت کا مالک ہے۔اس کی نقل کردہ ''منکر'' روایات میں سے

ایک بدروایت ہے اس نے اپنی سند کے ساتھ یعلیٰ بن امیہ کے حوالے سے ان کے والدسے بدروایت نقل کی ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتكار الطعام في الحرم الحاد

'' نبی اکرم مَثَاثِیْزُم نے ارشا دفر مایا:حرم میں اناج کوذخیرہ کرنا ہے دینی ہے'۔

بدروایت سند کے اعتبار سے ''واہی'' ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں:جعفرنا می راوی ہے صرف ابوعاصم نے روایات نقل کی ہیں۔

٧١٥- (صح) بعيد بن عبدالرحمٰن (خ،م)

(اورایک قول کے مطابق): جعد ہے۔

یہ کی بن ابراہیم کا استاد ہے اور یہ 'صدوق''ہے۔

اذ دی نے شاذ رائے اختیار کی ہےوہ کہتے ہیں: کمحل نظر ہے۔

۱۵۴۸ – جلاس بن عمرو، (اوعمير)

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈلافئنا سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ابو جناب نے روایات نقل کی ہیں۔

(اورایک قول کے مطابق اس کا نام) جلدس بن محد ہے۔

امام بخاری میشند فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت تصحیح نہیں ہے۔

#### ۱۵۴۹ - جلد بن ابوب بصرى

انہوں نے معاویہ بن قرہ سے روایات نقل کی ہیں۔

عبدالله بن مبارك كہتے ہيں: اہل بصرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے ابن عینیہ یہ كہتے ہیں: جلد ہے اور جلد تھا

اسحاق بن راہویہ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

امام دار قطنی میشند خرماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔ ·

امام احمد بن خنبل مُشِينِيغرماتے ہیں: یہ 'ضعیف' نہاں کی نقل کردہ روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے عمر و بن شعیب کے حوالے سے قل کی ہیں۔

۱۵۵۰ جمامر بن عبید (اوحمید)

انہوں نے ابومنیب جرشی سے روایات نقل کی ہیں۔

علی بن مدینی کہتے ہیں:یہ مجہول ' ہے۔

# ھِجن راويوں كانام جميع ہے ﴾

ا۵۵۱-جميع بن عبدالرحمٰن عجل كو في

۔ انہوں نے بعض تا بعین سےروایا ت نقل کی ہیں۔

ابونعیم ملائی نے اسے فاسق قرار دیا ہے۔

١٥٥٢-جميع بن عمر عجل

سفیان بن وکیع کہتے ہیں: جمیع نے املاء کےطور پر ہمیں روایت بیان کی ہے کہ ابو ہالہ کی اولا دیسے تعلق رکھنے والے شخص نے مجھے ہیہ ریٹ سنائی۔

امام ابوداؤد عَیالتَهٔ عَرِمات مِیں: جمیع بن عمرونا می راوی نے ہند بن ابو ہالہ کی روایت نقل کی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ پیٹن حصونا ہے۔ ابن حبان نے انہیں'' ثقۂ'' قرار دیا ہے۔

# ۱۵۵۳-جميع بن عمر بن سوار

یہ''متروک''ہے۔

انہوں نے ابن جحادہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ڈالٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُثَاثِیْرُمْ نے ارشا وفر مایا ہے: )

يا على انت وشيعتك في الجنة

''اے علی!تم اورتمہارے شیعہ جنت میں ہوں گے''۔

ابن جوزی نے ' الموضوعات' میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔

# ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

# ١٥٥٣-جميع بن عمير (عو) تيمي تيم الله بن تعلبه كوفي

خباری کہتے ہیں:اس نے حضرت عبداللّٰہ بن عمر ڈاٹھنٹااورسیّدہ عاکشہ ڈاٹٹھنٹا سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

ان سے علاء بن صالح ،صدقہ بن تنی نے روایات نقل کی ہیں اور میحل نظر ہے۔

امام ابن حبان میشند فرماتے ہیں: بیرافضی ہے اورا حادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

ابن نمیر کہتے ہیں: بیسب سے زیادہ جھوٹا شخص تھا یہ کہا کرتا تھا کرا کی (آبی پرندہ) آسان میں بچے دیتا ہے اوراس کے بچے آسان ہے گرتے ہیں ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر وٰلِظُفُهٰ سے ُقُل کیا ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى: انت اخى في الدنيا والآخرة

'' نبی اکرم مَثَاثِیْکِمْ نے حضرت علی ڈائٹنڈ سے فر مایا :تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو''۔

شیخ ابن عدی مُنشِین فرماتے ہیں:اس نے جوروایات نقل کی ہیں ان میں سے اکثر کی متابعت نہیں گی گئی۔

(امام ذہبی مُحَتِّلَةً مُرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس کےحوالے سے'' سنن' میں تین احادیث منقول ہیں اورامام تر مذی مُعِیّلة نے اس کی روایت کو''حسن'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم عُشِينة فرماتے ہیں: بيكوفي ہاور''صالح الحديث' ہے۔ بيشيعہ كے اكابرين ميں سے تھا۔

#### ۱۵۵۵ - جميع،

بەولىد (د) بن عبداللەبن جميع كادادا ہے۔

یہ پہناہیں چل سکا کہ بیکون ہے

انہوں نے ام ورقہ سےان کی امامت کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔

#### ١٥٥٢-جميع

(اورایک قول کےمطابق): جمع - پیش کےساتھ- ابن ثوب اسملی

انہوں نے خالد بن معدان سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشد فرماتے میں: یہ مشکر الحدیث ' ہے اور امام دارقطنی میشد اور دیگر حضرات بھی یہی فرماتے ہیں:

امام نسائی میشندنے کہاہے: بیراوی''متروک الحدیث' ہے۔

شیخ ابن عدی میشنیفر ماتے ہیں: ا

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ رٹائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزُمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

ان عزيرا النبي كان من المتعبدين، فرأى في منامه انهارا جارية تطرد، ونيرانا تشتعل، ثم رأى في

MARCH 191 DESTRICT X

منامه قطرة من ماء وشرارة من نار، نسآل ربه عن ذلك، فقال: هو ما مضى من الدنيا، ثم ما بقى منها

''الله تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیتها انتهائی عبادت گزار شخص تھے۔ایک مرتبدانہوں نے خواب میں بہتی ہوئی نہریں دیکھیں اور بل کھاتی ہوئی آ گ دیکھیں گھرانہوں نے واب میں پانی کا ایک قطرہ دیکھا اور آ گ کا ایک شرارہ دیکھا انہوں نے اپنی پروردگار سے اس بارے میں دریافت کیا تو پروردگار نے فرمایا: وہ دنیا کا گزرا ہوا حصہ ہے اور یہ باقی رہ جانے والاحصہ ہے'۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

عن النبی صلی الله علیه وسلم لو جمع نار الدنیا له تکن الا شرارة من شرار النار ''نبی اکرم مَثَالِیْنَا نِی استاد فرمایا: اگردنیا کی تمام آگ اکتری ہوجائے توبیجہتم کے شراروں میں سے ایک شرارہ بھی نہیں بن سکتی''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

نعمر الرجل انا لشر ار امتی یدخلون الجنة بشفاعتی، واها اخوانی فیدخلون الجنة باَعهالهم در این است کے بر بے لوگول کے حق میں میں سب سے بہتر شخص ہوں کیول کہ وہ لوگ میری شفاعت کی وجہ سے جنت میں واخل ہوں گئی امت کے جہال تک میرے بھائیول کا معاملہ ہے تو وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں واخل ہوں گئی۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ ڈٹائٹوئٹ سے بیحدیث قل کی ہے: (نبی اکرم سُلٹوئٹ نے ارشادفر مایا ہے:) طوبی لین ( دائی ولین ) دائی من دائی دی اور جس نے اسے دیکھا جس نے مجھود کھا ہوا ہوں ۔ د'اس شخص کے لیے خوشخری ہے جس نے مجھود کھا اور جس نے اسے دیکھا جس نے مجھود کھا ہوا ہوں ۔

شیخ ابن عدی میں۔ شیخ ابن عدی مِشاللہ فر ماتے ہیں:اس کی روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ' ضعیف'' ہے۔

# چنرراوبوں کا نام جمیل ہے ﴾

۱۵۵۷-جميل بن حسن (ق)الا ہوازي

انہوں نے ابن عیدینہ سے روایات نقل کی ہیں۔

عبدان کہتے ہیں: یہ کاذب اور فاس ہے۔

شیخ ابن عدی میشاند فرماتے ہیں: حدیث روایت کرنے میں یہ 'صالح'' ہے اور ابن حبان میشاند نے اس کا تذکرہ' کتاب الثقات'' میں کیا ہے۔

### ١٥٥٨- جميل بن زيدطائي

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈکھنٹا سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عن سے ہیں: یہ نفہ ''نہیں ہے۔ میلی بن عین معاللہ کہتے ہیں: یہ گفہ ''نہیں ہے۔

امام بخاری میشند غرماتے ہیں:اس کی قل کردہ روایت متنزنہیں ہے۔

ابوبکر بن عیاش جمیل نامی راوی سے نقل کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وُلِیُنَجُنا سے منقول روایات میں سے ایک بھی روایت حضرت عبداللہ بن عمر وُلِیُخِنا سے نہیں سن الوگوں نے مجھ سے کہا کہتم حضرت عبداللہ بن عمر وُلِیُخِنا سے نہیں سن یہ منورہ آیا تو میں نے انہیں تحریر کردیا۔ اساعیل بن زکریانے جمیل نامی اس روای کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر وُلِیُخْناسے فقل کیا ہے:

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امراة وخلى سبيلها

'' نبی اکرم مَنَالِیَّا اِنے ایک خاتون کے ساتھ شادی کی پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا''۔

اس راوی نے اپنی سند مجے ساتھ حضرت زید بن کعب یا شاید حضرت کعب بن زید کا یہ بیان لفل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امراة من غفار فراك بكشحها بياضا ففارقها

"نبی اکرم مَنَاتِیْنِم نے غفار قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے ساتھ شادی کی پھر آپ نے اس کے پہلومیں سفیدی

(پھلمبری) کاداغ دیکھاتواں سے علیحدگی اختیار کرلی'۔

# ۱۵۵۹-جميل بن زيد

انہوں نے ابوشہاب سے روایات نقل کی ہیں۔

١٥٦٠- جميل بن سالم

بیخلف بن خلیفه کا استاد ہے۔

ا241-جميل

سے دوہ مخص ہے جس نے ابووہب سے روایات نقل کی ہیں۔

١٥٦٢ - جميل، ابوزيد الدهقان

انہوں نے عمر سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عُرِيْنَا لللهُ مُراتِح ہيں: پيسب''مجهول''ہيں۔

۱۵۶۳-جیل (س)

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

MAN NOW TO SEE THE SECOND SECO

ان سے روایت نقل کرنے میں ابن عون منفر دہیں۔

# ۱۵۶۳-جميل بن سنان

آس نے حضرت علی ڈالٹنٹو کو کھڑے ہوئے بیشاب کرتے دیکھاہے۔ شخ ابوالفتح از دی مُٹینلنٹر ماتے ہیں: بیرروایت درست نہیں ہے۔

# ١٥٦٥- جميل الخياط

انہوں نے ابواسحاق سے روایا یہ نقل کی ہیں۔ شخ ابوالفتح از دی میشیغر ماتے ہیں:اس کی نقل کر دہ روایات متنز نہیں ہے۔

# ۱۵۲۲-جميل بن عماره

(اور پیجمی کہا گیاہے اس کانام جمیل): ابن عامرہ۔ انہوں نے سالم سے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری مُشاتین فرماتے ہیں: میکن نظرہے۔ ان سے اساعیل بن شیط نے روایات نقل کی ہیں۔

# ۱۵۶۷-جمیل بن مره (د،ق) بصری

انہوں نے ابوالوضی سے اوران سے دونوں جمادوں اور عباد بن عباد نے روایات نقل کی ہیں۔ امام نسائی مُشِنَدِ نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ شخ ابن خراش فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات میں کچھ''منکر''روایات ہیں۔

# ١٥٦٨-جميل

انہوں نے اساعیل سدی سے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی غیر معروف ہے اور اس کی نقل کردہ روایت بھی منکر ہے۔

# ھِجن راويوں كانام جناب وجناح ہے ﴾

# ۱۵۲۹- جناب بن خشفاش عنبری

MARCH 199 MARCH MA

• ۱۵۷ - جناح الرومي

انہوں نے عائشہ بنت سعید سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ' مجہول''ہےاور بیا بوحاتم کا قول ہے۔

(امام ذہبی مُٹِیسینٹر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ا ۱۵۷- جناح مولی ولید

انہوں نے حضرت واثلہ بن الاسقع رٹی نیٹ سے روایات نقل کی ہیں۔ شیخ ابوافتح از دی میسائڈ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

ھِجن راويوں كانام جنادة ہے ﴾

۱۵۷۲ - جناده بن اشعث

اس نے حضرت علی مثلاثیۂ سے نقل کیا ہے: یہ پھو پھی چچا کی مثل ہوتی ہے۔

بدراوی "معروف" نہیں ہے۔

اسی طرح ( درج ذیل راوی بھی معروف نہیں ہے )

٣١٥٥- جناده بن اني خالد

انہوں نے محول سے روایات نقل کی ہیں۔

۴ ۱۵۷- جناده بن سلم (ت) عامری

یہ ابوسائب سلم کا والد ہے اوراس نے مجالد سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزرعدرازی میسین نظیمین مصعیف ' قرار دیا ہے اور ابن حبان نے انہیں' ثقہ ' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم عیشیہ فرماتے ہیں: یہاس لائق ہے کہاہے''متروک'' قرار دیا جائے پھر فرماتے ہیں: یہمویٰ بن عقبہ کی احادیث کی

طرف متوجہ ہوااوراس نے وہ روایات عبیداللّٰہ بنعمر کے حوالے سے بیان کر دیں۔

(امام ذہبی عُشِینته فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: یہ جنادہ بن ملم بن خالد بن جابر بن سمرہ سوائی ہے۔

۵۷۵- جناده بن مروان جمصی

انہوں نے حریز بن عثان اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مُشِينات اس پرالزام عائد کیا ہے۔

# چن راویوں کا نام جنان وجندب ہے ﴾

٢ ١٥٤- جنان طائي

اس نے حضرت ابومویٰ سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے تا ہم یہ بعد کے زمانے کے لوگوں کی ایجاد ہے۔

2221- جندب بن الحجاج

انہوں نے حضرت عمران بن حصین ڈلائٹنئہ سے روایا تنقل کی ہیں اور

بیراوی"مجهول"ہے۔

۱۵۷۸- جندب بن حفص سمان

یے محد بن مثنیٰ عنزی کا استاد ہے۔

# ﴿جنراويون كانام جنيد ہے ﴾

1049-جنيد بن ڪيم

انہوں نے ابن جریج سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے احمد بن ابوعوام نے بیروایت نقل کی ہے:

من حفظ على امتى اربعين حديثا

''جو مخص میری امت کے لیے جالیس احادیث یادکر لے''۔

یہ پہنہیں چل سکا کہ بیکون ہے

بیروایت ابن مندہ نے اپنی''امالی''میں اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے نے قتل کی ہے۔

۱۵۸۰-جنید بن حکیم

انہوں نے علی بن مدینی سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دار قطنی مِشاللهٔ غرماتے ہیں:یہ وقوی "نہیں ہے۔

ان سے ابو بکر الشافعی ( دقاق ) نے روایات نقل کی ہیں۔

۱۵۸۱-جنید بن علاء

بية ابعي ہيں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدده كالمكال كا

امام ابوحاتم مُیانید فرماتے ہیں:یہ' صالح الحدیث' ہے'اورامام ابن حبان مُیانید فرماتے ہیں:اس نے حضرت ابودرداءاور حضرت عبداللّٰد بن عمر ڈلٹٹھناسے روایات نقل کی ہیں' حالاں کہاس نے ان دونوں حضرات کی زیارت نہیں کی ہے۔

ان سے عبدالرحیم بن سلیمان ، ابواسامہ نے روایات نقل کی ہیں۔مناسب یہ ہے اس کی نقل کردہ روایات سے پہلوتہی کی ئے۔

میں کہتا ہوں یہ جعفر بن ابوو ہرہ ہے۔اس کے حوالے سے میت کونسل دینے کے بارے میں طویل' ممکر'' روایت منقول ہے جوابن سراق کی دوسری روایت ہے۔

۱۵۸۲- جنید بن عمر والعد وانی مکی مقری

انہوں نے حمید بن قیس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تووہ بولے میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

۱۵۸۳- جنير حجام (س) كوفي

انہوں نے اپنے استادزید حجام سے اوران سے قتیبہ اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوزرعه نے انہیں'' نقہ'' قرار دیاہے۔

. شخ ابوالفتح از دی مُیشند فر ماتے ہیں:اس کی قل کردہ روایت مستنزمیں ہوتی۔

# ﴿ جن راو يون كانام جهم ہے

۱۵۸ - جم بن جارود (د)

انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اوران سے خالد بن ابویز بدحرانی نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''مجہول'' ہے اوراس کے حوالے سے صرف خالد بن ابویز بدحرانی نے روایات نقل کی ہیں۔

۱۵۸۵-جهم بن ابی جهم

انہوں نے ابوجعفر بن ابوطالب سے اوران سے محمد بن اسحاق نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''معروف''نہیں ہے اوراس سے سیّدہ حلیمہ سعدیہ ڈاٹٹیٹا کا واقعہ منقول ہے۔

۱۵۸۲-جهم بن صفوان ،ابومحرز سمرقندی

یے گمراہ اور بدعتی شخص تھا۔جہمیہ فرقے کا پیشوا تھا اور کمسن تا بعین کے زمانے میں ہلا کت کا شکار ہو گیا تھا۔میرے کلم کے مطابق اس نے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے'لیکن اس نے بہت بڑا شربودیا تھا۔ MARCH 1.1 MAN MARCH MARC

#### ۱۵۸۷-جهم بن عثمان

انہوں نے امام جعفرصا دق ڈلاٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

یہیں پہنچل سکا کہ بیکون ہے؟

بعض محدثین نے اسے''واہی'' قرار دیاہے۔

# ۱۵۸۸-جېم بن مسعد ه فزاري

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے ابن ابوذئب کے حوالے سے دو' منکر''روایات نقل کی ہیں اوران سے ابن صاعد نے روایات نقل کی ہیں۔

# ١٥٨٩-جهم بن مطيع

بیعبدالعزیز بن عمران کا استاد ہے اور یہ مجہول "ہے۔

## ١٥٩٠-جم بن واقد

انہوں نے حبیب بن ابو ثابت سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی میشنفر ماتے ہیں: بیزیادہ متنز نہیں' جبکہ دیگر حضرات نے اسے'' قوی'' قرار دیا ہے۔

## ١٥٩١ - جواب بن عبيدالله يمي

انہوں نے حارث بن سوید سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مین نشت نامبین'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

شیخ ابن نمیرنے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

ابوخالداحمه کہتے ہیں: میں نے اسے دیکھاہے یہ قصے بیان کیا کرتا تھااور' ارجاء'' کاعقیدہ رکھتا تھا۔

ثوری کہتے ہیں: میں جرجان سے گزرا وہاں جواب تیمی موجودتھا تو میں نے اس وجہ سے اس سے اعراض کیا لیعن''ارجاء'' کے عقیدے کی وجہ سے ایسا کیا۔

خلف بن حوشب نے ذکر کیا ہے: جواب تیمی جب ذکر سنتا تھا تو اس کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔ میں نے اس بات کا تذکرہ ابراہیم سے کیا تو وہ بولے اگر وہ اس تھرتھرا ہے کورو کئے پرقا در ہے تو پھراس کی کوئی حیثیت نہیں ہےاورا گروہ اس پرقا درنہیں ہے تو یہ اس سے پہلے ہی سبقت لے جاچکا ہے۔

شیخ ابن عدی عین فرماتے ہیں: جواب کی متندروایات بہت کم ہیں اس کی زہداور دیگر موضوعات کے بارے میں''مقطوع'' روایات ہیں۔

# ۱۵۹۲ جودی بن عبدالرحمٰن بن جودی ابوالکرم الوادیاشی مقری

انہوں نے سہیلی اور ابن یحمد سے علم حاصل کیا ہے۔ ان کا میجھی کہنا ہے کہ اس نے ابوحسن بن نعمہ سے احادیث کا ساع کیا ہے۔ ان کا انتقال 623 ہجری کے بعد ہوا۔

ابن مسدی نے اپنی مجم میں نقل کیا ہے: بیا پنی روایات کے بارے میں مضطرب الحال ہے اور میں اس کے عہدے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بری الذمہ ہوتا ہوں۔

#### ۱۵۹۳ جون بن بشير

انہوں نے ولید بن مجلان سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی''معروف''نہیں ہے۔

#### ۱۵۹۴ جون بن قاده ( د،س،ق)

انہوں نے سلمہ بن محبق سے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد کہتے ہیں: بیراوی 'معروف' ، نہیں ہے۔

ان سے حسن بھری ٹریشنا نے بیروایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم مَثَالْتِیَّا نے ایک مشکیزے سے پانی پیا تو عرض کیا گیا بیمردار کا ہے تو نبی اکرم مَثَالِّتِیْاً نے فر مایا: دباغت اسے یاک کردیتی ہے۔

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیر وایت بھی نقل کی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی کنیز کے ساتھ صحبت کرلی۔

# ۱۵۹۵ - جويېربن سعيد (ق) ابوالقاسم از دی بلخي

یہ فسر ہےاور ضحاک کا شا گرد ہے۔

یجیٰ بن معین میلید کہتے ہیں: بیراوی''لیس بھی ءُ' ہے۔

شخ جوز جانی فرماتے ہیں:اس ( کی نقل کردہ روایات میں )مشغول نہیں ہوا جائے گا۔

امام نسائی عیسیت وارقطنی عیسته اور دیگر حضرات کا کہنا ہے: بیراوی ''متروک الحدیث''ہے۔

(امام ذہبی مُیسَنیفر ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس نے حضرت انس شائنۂ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔

ان سے حماد بن زید، ابن مبارک، یزید بن ہارون اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھنا ہے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹاٹینِمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

تجب الصلاة على الغلام اذا عقل والصوم اذا اطأق

''لڑ کے پرنماز واجب ہوجاتی ہے جب اسے عقل آ جائے اور روز ہ بھی واجب ہوجا تا ہے جب وہ اس کی طاقت رکھتا ہو''۔ اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹٹھنا سے بیر وایت نقل کی ہے۔

من اكتحل بالاثبد يوم عاشوراء لم يرمد ابدا

''جو خص عاشورہ کے دن اٹد سرمہ لگا تا ہے اس کی آئکھیں کبھی دکھنے ہیں آتی ہیں''۔

یجیٰ قطان کہتے ہیں:اہل علم کا کیچھلوگوں سے تفسیری روایات حاصل کرنے میں تساہل سے کام لینااس بات کی علامت نہیں کہوہ لوگ حدیث میں اسے کسی یائے کانہیں سمجھتے ہیں۔

پھرلیٹ بن ابوسلیم جو بیرضحاک اورمحد بن سائب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیروہ لوگ ہیں جن کی نقل کردہ روایت کی تعریف نہیں کی جائے گی۔البتدان کے حوالے سے تغییری روایات تحریر کر لی جائیں گی۔

# ﴿ حرف الحاء ﴾ (''ح" سے شروع ہونے والے نام)

۱۵۹۲ حابس يماني (ق)

انہوں نے حضرت ابو بکرصدیق ٹالٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دار قطنی میشینفر ماتے ہیں: برقانی نے امام دار قطنی میشین سے اس راوی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو امام دار قطنی میشین نے فرمایا: یہ 'مجبول' اور' ممتر وک' ہے۔

۔ (امام ذہبی عُشِلَیْٹرماتے ہیں:)میں بیکہتا ہوں: بیدہ ڈخض ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیصحا بی رسول ہے۔ ان سے ابوالطفیل ،جبیر بن نفیر نے روایا تے قال کی ہیں۔ بیر حضرت معاویہ کے اکا برامراء میں سے تھااور جنگ صفین میں قتل ہوا تھا' بیصا حب علم اور عبادت گزارتھا۔

# ١٥٩٧- حاتم بن اساعيل (خ،م) مدني،

يه تقه ، مشهوريه صدوق ، بيل-

امام نسائی مِتاللہ نے کہاہے: یہ 'قوی' ، نہیں ہے۔

اہلِ علم کی ایک جماعت نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

ا ما م احمد بن صنبل میند نفر ماتے ہیں: اہل علم کا کہنا ہے: اس میں غفلت پائی جاتی تھی۔

# ۱۵۹۸- حاتم بن انیس

یہ''مجہول''ہے۔

یجیٰ بن معین عِنْ کہتے ہیں:ان کی نقل کردہ احادیث محر رنہیں کی جا کیں گی۔

# ۱۵۹۹- ماتم بن حریث (د،س،ق) طائی

یجی بن معین میشند کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

عثان دارمی کا کہناہے: یہ ' ثقه''اور' صدوق' ہے۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جددوم

(امام ذہبی عِنشانند فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں: یہ 'حمص'' کارہنے والاکمن تابعی ہے۔

١٦٠٠ - حاتم بن سالم القزاز

امام ابوزرعدرازی عِنِین فرماتے ہیں: میں اس سے روایت نقل نہیں کرتا۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے عبدالوارث کے حوالے نے قل کی ہیں۔

١٦٠ - حاتم بن صعدي

انہوں نے اپوپ پختیانی سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی ' مجہول' ہے۔

١٦٠٢ - حاتم بن عدى

انہوں نے حضرت ابوذ ر ڈلائٹئئ سے روایات نقل کی ہیں اور پیمصر سے تعلق رَحة ہے۔

امام دارقطنی میشنفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت متنزنہیں ہوتی۔

۱۲۰۳ - حاتم بن میمون (ت)

انہوں نے ثابت بنانی سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مِشْنَیفِر ماتے ہیں:اس راوی ( کی فقل کردہ روایت ) کودلیل کے طور پر پیش کرنا جا بزنہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈٹائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائٹینٹر نے ارشا دفر مایا ہے: )

من قراً "قل هو الله احد" مائتي مرة كتب الله له الفا وخبسمائة حسنة، الا ان يكون عليه دين '' جو شخص سورة اخلاص دوسومرتبه پڑھتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اسے پندر ہ سونیکیاں عطا کرتا ہے ماسوائے اس کے ذیعے قرض

شیخ ابن عدی مُشِین فرماتے ہیں:اس نے ثابت کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں اس کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔

اس كے حوالے سے مذكورہ حديث محمد بن مرذوق نے روايت كى ہے تا ہم اس ميں بيالفاظ ہيں:

''الله تعالی آس کے بچاس برس کے گناہ معاف کردیتا ہے''۔

۱۲۰۴ - حاتم بن ابونفر (د،ق)

انہوں نے عبادہ بن نبی سے روایات نقل کی ہیں۔ ہشام بن سعد کے علاوہ اور کسی نے بھی ان سے احادیث روایت نہیں کی۔ابن كتان نے اس يربيالزام لگايا ہے كدية مجهول "ہے۔

# ھِجن راويوں كانام حاجب ہے ﴾

#### ۱۲۰۵ - حاجب بن احمه طوسی ، ابومحمه

انہوں نے محد بن رافع ،الذ ، ملی اور محد بن جمادالا بیوردی سے اوران سے ابن مندة اور قاضی ابو بکر حمری نے روایات نقل کی ہیں۔
مسعود بن علی کہتے ہیں: میں نے امام حاکم سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے اس نے علم حدیث کا ساع نہیں کیا اس کے
ایک چچانے ساع کیا ہوا تھا۔ بلا ذری اس کے پاس آیا اور بولا کیا تم اپنے جیا کے ساتھ اس محفل میں موجود تھے اس نے جواب دیا جی ہاں!
تو اس نے اپنے چچا کی تحریرات میں سے چھروایات منتخب کر کے اسے بتا کیں جوان پانچ اجزاء میں تھیں۔ حاکم اپنی تاریخ میں بیان کرتے
ہیں۔ مجھ تک سے بات پینچی ہے ہمارے استادا بو محمد بلا ذری اس راوی کے حق میں یہ گواہی دیتے تھے کہ اس کی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی
ہیں۔ مجھ تک سے بات پینچی ہے ہمارے استادا بو محمد بلا ذری اس راوی کے حق میں یہ گواہی دیتے تھے کہ اس کی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی
ہے وہ یہ کہتے تھے یہ ایک سوآٹم محم برس کا شخص تھا۔ میں نے ان سے ساع کیا ہے اور وہ وہ ہاں تک نہیں پہنچ کہ میں ان سے ساع کر لیتا۔ اس کا انتقال 336 ہجری میں اچا تک ہوا تھا۔

١٦٠٢ - حاجب بن سليمان نجي

بیامام نسائی میشد کا استاد ہے۔

امام نسائی و شید نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

ا مام دارقطنی میشند فرماتے ہیں: یہا ہے حافظ کے حوالے سے احادیث بیان کیا کرتا تھا'اس کے پاس تحریر موجو زنبیں تھی۔

انہوں نے اپنی ایک روایت میں وہم کیا ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈاٹھٹا سے قل کی ہے:

قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه صلى ولم يتوضآ

" نبى اكرم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وحِبْمُحْرَ مه كابوسه ليا اورنماز اداكر لى اوراز سرنو وضونهيس كيا".

درست روایت بیہ ہے کہ بیروایت اس سند کے ساتھ وکیج سے منقول ہے کہ نبی اکرم سَلَاتِیْوَا روز سے کے حالت میں اپنی زوجہ محتر مہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

#### ١٢٠٤ - حاجب

انہوں نے ابوالشعثاء بھری مسن اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے اسود بن شیبان نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان عیشته فرماتے ہیں: بیان لوگوں میں سے ہیں جو غلطی کر جاتے ہیں اور وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سندلال کی حدسے نکل جاتے ہیں۔اس وقت جب بیکسی روایت کوفل کرنے میں منفر دہوں۔

امام بخاری مِثاللة نے ان کا تذکرہ کتاب 'الضعفاء''میں کیا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھٹنا سے قتل کیا ہے:

الحدث حدثان، اشدهما حدث اللسان

''حدث دوطرح کے ہوتے ہیں ان میں سے شدیدترین وہ حدث ہے جس کا تعلق زبان سے ہے''۔

وہ کہتے ہیں:اس روایت میں اس کی متابقت نہیں گی گئی ہے' جبکہ ابن عینیہ کہتے ہیں: میں نے حاجب از دی کوسنا ہےوہ''اباضیہ'' فرقے کا سردارتھا۔

# ﴿جنراوبوں كانام حارث ہے ﴾

۱۲۰۸ - حارث بن اسدالمحاسي

یہ (مشہور )صوفی اور کئی کتابوں کےمصنف ہیں۔

انہوں نے پزید بن ہارون اور دیگر حضرات سے اوران سے ابن مسروق ،احمد بن حسن صوفی نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوالقاسم نفرآ بازی کہتے ہیں: مجھ تک بیروایت کپنچی ہے کہ حارث نامی اس راوی نے علم الکلام میں کچھ گفتگو کی تو امام احمد بن حنبل عین نے اس سے لاتعلقی اختیار کی چناں چہ بیخص غیر معروف زندگی گز ارنے لگا جب اس کا انتقال ہوا تو صرف جارآ دمیوں نے اس کی نماز جناز ہ اداکی لیکن بیروایت منقطع ہے۔

عاکم کہتے ہیں: میں نے احمد بن اسحاق کو اساعیل بن اسحاق کا بی تو لفل کرتے ہوئے ساہے۔ امام احمد بن صنبل و میں ہے فرمایا: میرے تک بیر وایت پینی ہے کہ حارث نامی بیشخص تمہارے ہاں بہت آتا ہے تو جب بیتمہارے گھر آئے مجھے کسی جگہ بھا دینا تاکہ میں ان کا کلام سن لوں میں نے اسیابی کیا۔ حارث اور اس کے مریدین وہاں آگئے ان لوگوں نے کھانا کھایا عشاء کی نماز اواکی وہ لوگ حارث کے سامنے بیٹھ گئے اور خاموش بیٹھے رہے۔ یہاں تک کہ نصف رات گزرگی ان میں سے ایک شخص نے آغاز کیا اس نے حارث سے سوال کیا۔ حارث نے جواب دینا شروع کیا تو وہ لوگ اس طرح ساکت بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے موجود ہوتے ہول اور ان میں سے پچھلوگ رونے لگے: پچھ گر بیوز اری کرنے لگے کچھ چنے و پکار کرنے لگے میں بالا خانے پر چڑھ کر آیا تو میں نے امام احمد بن صنبل و میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا اور میں نے علم حقائق کے بارے میں ایسا کلام بھی نہیں سنا اور اس بنیا و پر میں امام احمد بن صنبل و میں تھے رہے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

امام ذہبی ٹینائیا کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں اساعیل نامی راوی کوامام دارقطنی ٹیٹائیات نے ثقہ قرار دیا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے درست 'لیکن منکر ہے اور میرادل اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کا امام احمد بن خنبل ٹیٹائیات سے صادر ہونا بعید ہے جہاں تک محاسبی کا تعلق ہے تواپنی ذات کے اعتبار سے وہ'' صدوق''محدثین نے اس کے تصوف اور اس کی بعض تصانیف کی وجہ سے اس پر تنقید کی

حافظ سعید بن عمر و کہتے ہیں: میں امام ابوز رعہ کے پاس موجود تھا ان سے حارث محاسبی اور ان کی کتابوں کے بار ہے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے سائل سے کہا ان کتابوں سے بچؤیہ بدعت اور گمراہی کی کتابیں ہیں۔ تم لوگ آثار کاعلم حاصل کرؤ کیوں کہ تہمیں ان میں وہ چیز مل جائے گی جو تہمارے لیے کافی ہوان سے کہا گیا ان کتابوں میں عبرت موجود ہے تو وہ بولے جس شخص کو اللہ کی کتاب میں عبرت نہ ملے اسے ان کتابوں میں بھی عبرت نہیں مل سکتی کیا تم نے بھی میسنا ہے کہ سفیان توری مالک یا اوز اعی نے اس طرح کے خطرات وساوس کے بارے میں کتابیں تصنیف کی ہوں۔ لوگ بدعت کی طرف جلدی جاتے ہیں۔

حارث کا انقال 243 ہجری میں ہوا۔ حارث کے تو کیا کہنے؟ اگر ابوزر عدمتاخرین کی تصانیف دیکھ لیتے: جیسے ابوطالب کی کی "توت القلوب" ہے اور قوت القلوب کے بھی کیا کہنے اگروہ 'بہت الاسرار' دیکھ لیتے جوابن جہضم کی تصنیف ہے یاسلمی کی حقائق تفسیر دیکھ لیتے تو ان کی عقل رخصت ہو جاتی تو اگر وہ ابو حامد طوس (یعنی امام غزالی) کی تصانیف دیکھ لیتے باوجود یکہ انہوں نے اپنی کتاب' 'احیاء العلوم' میں بہت کی' موضوع'' روایا یہ تقل کر دی ہیں تو پھر کیا ہوتا اور اگر وہ شخ عبدالقادر جیلانی سے منسوب کتاب 'غذیۃ الطالبین' دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا اور اگر وہ بیٹوا تصاور لیتے تو پھر کیا ہوتا اور اگر وہ 'فیصوص الحکم' یا' 'فتو حات مکی' دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا' جی ہاں حارث اپنے زمانے میں صوفیاء کے پیشوا تصاور ان کے معاصرین میں علم حدیث کے ایک ہزار ائم ہے جن میں احمد بن ضبل رئیا انداز اور اسحاق بن را ہو یہ جیسے لوگ شامل تھے تو جب علم حدیث کے ایک اور ابن شہانہ فصوص الحکم کے مصنف کی طرح عارفین کے قطب بن گئے اور ابن سفیان کی طرح ' ہم اللہ تعالی صدیث کے ائم ابن ڈیسٹر کیا ور ابن سفیان کی طرح ' ہم اللہ تعالی صدیث کے ائم ابن ڈیسٹر کیا ہون کی در کیا ہونا کی اور درگرز رکا سوال ہی کر سکتے ہیں۔

# ١٦٠٩ - حارث بن اللح

ان سے مروان بن معاویہ نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مِشاللہ کہتے ہیں :یہ ' لقہ' انہیں ہے۔

محمد بن یخیٰ ذہلی کہتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ڈگاٹھنا سے نقل کیا ہے میں نے نبی اکرم مُٹاٹیٹے کو میہ ارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے:

من صلى في هذا المسجد يعنى مسجد قباء كان له عدل عمرة

''جو خص اس معجد میں (یعنی معجد قبا) میں نماز ادا کر ہے تو بیاس کے لیے عمرہ کرنے کے برابر ہوگا''۔

درست میہ ہے کہ راوی کا نام نوح بن ابو بلال ہے اور میروایت متنز نبیں ہے۔

حارث نے بھی پیروایت حسین بن جنید کے حوالے سے قتل کی ہے۔ انہوں نے اسے '' ثقهٰ ' قرار دیا ہے۔ بیابن نجار کا قول ہے۔

۱۲۱۰ - حارث بن العم

ان کا تذکرہ کیا گیاہے۔

اا۱۱-حارث بن بدل

ران الاعتدال (أردو) جلدروم حران الاعتدال (أردو) جلدروم

ابن ابی حاتم نے ان دونوں کا تذکرہ کیاہے بید دونوں راوی''مجہول' ہیں۔

## ١٦١٢ - حارث بن بلال (د،س،ق) بن حارث

انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جج کوفنخ کرنے کا حکم صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہونے والی روایت نقل کی ہے اوراس کے حوالے سے بیروایت صرف ربیعہ الرائے نے قتل کی ہے اس سے دراور دی نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام احمد بن خلبل میشاند فرماتے ہیں: میں اس کے مطابق فتو کا نہیں دیتا اور اس کی سند معروف نہیں ہے۔

#### ١٦١٣ - حارث بن ثقف

انہوں نے محمد بن سیرین سے اوران سے صرف کیچیٰ بن میان نے روایات نقل کی ہیں۔

یخیٰ بن معین عثب اورامام نسائی وَشِللهٔ کہتے ہیں: یہ 'ضعیف' ہے۔

شیخ ابن عدی میشیغر ماتے ہیں: میں اس راوی کے حوالے سے کسی مندر وایت سے واقف نہیں ہوں۔

امام ابوداؤد میشاند فرماتے ہیں: اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حسن بھری میشاند سے قال کیا ہے:

قال معاذ: يا رسول الله، ما هو كائن بعدك ؟ قال: تكون خلفاء ، ثم يكون ملكا، ثم تكون فتن يتبع بعضها بعضا

حضرت معاذ رفی نی خوض کیا: یارسول الله! آپ کے بعد کیا ہوگا آپ نے فر مایا: خلفاء ہوں گے پھر با دشاہ ہوں گے پھر فتنے ہوں گے جوایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے''۔

# ١١١٣ - حارث بن حجاج بن الي الحجاج

انہوں نے ابوجعفر کے حوالے سے سالم بن عبداللہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دار قطنی مِنالله فرماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

# ۱۷۱۵ - حارث بن هيره از دي ، ابونعمان کوفي

انہوں نے زید بن وہب، عکرمہ اور ایک گروہ سے اور ان سے مالک بن مغول، عبد الله بن نمیر اور ایک گروہ نے روایات نقل کی

قال ابواحدز بيري كهتية بين: يه 'رجعت' كاعقيده ركهتا تها\_

یجیٰ بن معین رئیتاند فرماتے ہیں: یہ'' ثقہ'' ہیں جشمی کااسم منسوب اس لکڑی کی طرف ہے جس پرامام زید بن علی بن حسین کومصلوب

امام نسائی میشندنے کہاہے: یہ ' ثقہ' ہیں۔

شیخ ابن عدی میشنیفر ماتے ہیں:اس کےضعیف ہونے کے باوجوداس کی فقل کردہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔

بیکوفیمیں شیعہ کے سرگرم افراد میں سے ایک تھا۔

زینج کہتے ہیں: میں نے جربر سے دریافت کیا: کیا آپ نے حارث بن حمیرہ کودیکھا ہےوہ بولے جی ہاں میں نے دیکھا ہےوہ

ایک عمررسیده مخص تھازیا وہ خاموش رہا کرتا تھااورا یک عظیم معاملے براصرار کیا کرتا تھا۔

عباد بن يعقوب كہتے ہيں:عبداللّٰد بن عبدالملك نے اپني سند كے ساتھ حضرت على ﴿اللّٰهُوٰ سِيْ قُلْ كَيا ہے:

''میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں۔میرے بعد بیہ بات وہی شخص کیے گا جوجھوٹا ہوگا۔

حارث نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی طالنیؤ سے نبی اکرم منگالیونم کا پیفر مان فقل کیا ہے:

مهما ضيعتم فلا تضيعوا الصلاة

''تم جوبھی چیز ضائع کردواس کی پرواہ نہیں'لیکن تم لوگ نماز ضائع نہ کرنا''۔

امام ابوحاتم مُحِينات نمر ماتے ہیں: پیشیعہ کے اکابرین میں سے تھااگر ثوری نے اس سے روایت نہ کی ہوتی تواسے''متروک'' قرار دیا

#### ١٦١٢- حارث بن خليفيه، ابوالعلاء

ابن ابی حاتم نے اس طرح اس کامخضرطور پرذکرکیا ہے اور بیراوی ' مجہول' ہے۔

#### ١٢١٤ - حارث بن رحيل

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول'' ہے۔

## ۱۲۱۸ - حارث بن ابوزبیر

شیخ ابوالفتح از دی میشد خر ماتے ہیں:اس کاعلم رخصت ہو گیا تھا۔

انہوں نے اس راوی کے حوالے سے بیروایت فقل کی ہے:

عن سهل: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس، انت خاتم المهاجرين كما انا خاتم النبيين

"حضرت الله بيان كرت بين في اكرم مَنْ الله أن فرمايا: اعماس! آپ جرت كرنے والوں كاسلسلختم كرنے والے

ہیں جس طرح میں انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں''۔

(امام ذہبی عِین الله فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہاس کاراوی اساعیل ہلاکت کا شکار ہونے والا

#### ۱۲۱۹- حارث بن زیاد ( دس)

ابورہم سمعی کے حوالے سے اس راوی نے حضرت معاویہ رہائٹۂ کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے۔ یہ راوی ''مجہول'' ہےاوراس سے صرف پوسف بن سیف نے روایات نقل کی ہیں۔ MARCH TIN DESTROY TO THE

اس كے حوالے سے دوكتابوں ميں بيروايت منقول ہے:

هلم الى الغداء الببارك - يعنى السحور

"مبارك كھانے كى طرف آجاؤ (لينى تحرى كى طرف آجاؤ)" ـ

#### ۱۶۲۰ - حارث بن زیاد

یہ 'ضعیف' اور 'مجہول' ہے۔

#### المه الما حارث بن سريخ النقال

بیفقہاء میں سے ایک ہے۔ان سے دونوں جمادوں اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین و شیر کہتے ہیں: پیراوی''لیس بھی ء''ہے۔

امامنائی میشند نے کہاہے: یہ افقہ "نہیں ہے۔

موی بن ہارون کہتے ہیں: حدیث میں اس پر الزام عائد کیا گیا ہے۔

شخ ابن عدى وشالله فرماتے ہيں: يه "ضعيف" ہے اور حديث ميں سرقه كيا كرتا تھا۔

ابوالفتح از دی کہتے ہیں:لوگوں نے حسد کی وجہ سے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔اسی طرح شیخ ابوالفتح از دی میشانی فرماتے ہیں: این

یهٔ مجهول جے۔

بعض محدثین نے بیکہاہے: بیقر آن (کے مخلوق ہونے کے بارے میں ) خاموثی اختیار کرتا تھا۔

شیخ عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں: میں نے بیچیٰ بن معین وٹھاللہ سے دریافت کیا۔ حارث نامی راوی نے اپنی سند کے ساتھ وائل بن ججر کا مہ بیان نقل کیا ہے:

اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولى شعر، فقال: ذباب

''میں نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے فر مایا: پیہ بھر ہے ہوئے ہیں''۔

کیجیٰ بن معین مُشاہد کہتے ہیں: یہ جوبھی روایت عاصم کےحوالے سے ابن عینیہ سے نقل کرے تو وہ کذاب اور خبیث ہوگا اور حارث کی کوئی اوقات نہیں ہے۔

مجاہد بن موکیٰ کہتے ہیں: ہم لوگ ابن مہدی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حارث نے ایک رقعہ ان کی طرف بڑھایا جس میں ایک مقلوب روایت تھی ۔ انہوں نے اسے بیان کرنا شروع کیا یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہو گئے تو پھر انہیں سمجھ آئی تو انہوں نے اسے پھینک دیا اور بولے اللہ کی تتم ایہ جموٹا ہے اللہ کی تتم ایہ جموٹا ہے اللہ کی تتم احضرت وائل بن حجر ڈالٹیڈ کے حوالے سے منقول روایت کوثور ک ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم يكن كالكالم المرود) جلدروم يكن المالكالي المرود على المالكالي المرود المالكالي المالكالي المرود المالكالي المرود المالكالي المرود المالكالي المرود المالكالي المالكالي المرود المالكالي المرود المالكالي المرود المالكالي المالكالي المرود المالكالي المالكالي المرود المالكالي المالكالي المالكالي المالكالي المالكالي المالكالي المرود المالكالي المالكال

نے عاصم کے حوالے سے قتل کیا ہے۔

(امام ذہبی مُشِلِی فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:ان سے صوفی الکبیر نے روایات نقل کی ہیں۔

ان كانتقال 236 ہجرى ميں ہوا۔

۱۹۲۲ - حارث بن سعيد

انہوں نے ایوب بن مدرک سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم نے اسے 'متروک'' قرار دیا ہے۔

۱۹۲۳ - حارث بن سعيدالكذاب المتنهى ،

عبدالملک بن مروان نے اسے مصلوب کر دیا تھا۔اس نے کوئی بھی روایت نقل نہیں کی ہے۔اس کے حالات دونوں بڑی تاریخوں

۱۶۲۴ - حارث بن سعید (د،ق) العقی مصری

یدراوی''معروف''نہیںہے۔

(اورایک قول کے مطابق): سعیدابن حارث ہے۔

انہوں نے عبداللہ بن منین سے روایات نقل کی ہیں۔

١٩٢٥ - حارث بن سفيان

انہوں نے بعض تابعین سےروایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین و الله فرماتے ہیں: یہ الله اللہ اللہ ہے۔

ان سے مروان بن معاویہ نے روایات تقل کی ہیں۔

۱۹۲۱ - حارث بن شبل بقری،

انہوں نے ام نعمان الكنديہ سے روايات نقل كى ہيں۔

یجیٰ بن معین و اللہ کہتے ہیں: پیراوی''لیس بھی ء''ہے۔

امام دارقطنی میشانید نشخیف" قراردیا ہے۔

امام بخاری میشد فرماتے ہیں: بیمعروف نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عاکشہ رہا ﷺ سے آل کیا ہے:

کنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد کآنا طیران دمین اور نبی اکرم مَالیّیْم ایک برتن سے یول خسل کرتے تھے جے ہم دونوں پرندنے ہیں'۔

الهداية - AlHidayah

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

ابن عدی نے اس کے حوالے سے اس سند کے ساتھ حیار روایات نقل کر کے فرماتے ہیں۔ پھرانہوں نے پیرکہا ہے: پیرغیر محفوظ ہیں۔

# ۱۶۲۷ - حارث بن شبل کر مینی

بیامام بخاری مُشِنَّهٔ کااستاد ہے مہل بن شاذ و بیے نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

۱۶۲۸ - حارث بن شبیل

شیخ ابن خراش فرماتے ہیں:اس نے حضرت علی طالفیز کاز ماننہیں پایا ہے۔

١٦٢٩ - حارث بن عبدالله (عو) بمداني الاعور

یہ اکابر تابعین میں سے ایک ہے تاہم اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔اس کی کنیت ابوز بیر ہے اس نے حضرت علی ڈالٹیڈ اور حضرت عبدالله بن مسعود والنيز سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے عمرو بن مرة ، ابواسحاق اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

شعبہ کہتے ہیں: ابواسحاق نے اس سے صرف چارروایات کا ساع کیا ہے اس طرح عجل نے بھی یہی بات کہی ہے تا ہم انہوں نے مزید بیفرمایا که بیسب کتابی طور پراس نے حاصل کیے ہیں۔

مغیرہ نے امام شعبی کا بیقول نقل کیا ہے حارث''اعور'' نے ہمیں حدیث سائی' حالاں کہوہ جھوٹا ہے کہ منصور نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے رہے بات نقل ہے۔ حارث پرالزام عائد کیا گیا ہے۔ابو بکر بن عیاش نے مغیرہ کا بیقول نقل کیا ہے: حارث مصرت علی ڈالٹیؤ سے جوروایت نقل کرے گااس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

ابن مدینی کہتے ہیں: بیراوی" کذاب" ہے۔

. جريد بن عبد الحميد كهتيه بين: بيكو ناشخص تها\_

يجيٰ بن معين موالله کہتے ہيں: په 'ضعیف''ہیں۔

عباس دوری نے کیلی بن معین میشانه کار قول نقل کیا ہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اسی طرح امام نسائی مُشِلَّهُ نے کہا ہے اور ان کا بیقول بھی منقول ہے: یہ ' قوی' ، نہیں ہے۔

امام دارقطنی میشیغر ماتے ہیں: یہ'ضعیف''ہے۔

شخ ابن عدی مُشِلِیفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ اکثر روایات محفو داہیں ہیں۔

کچی بن سعید قطان فر ماتے ہیں: سفیان کہتے ہیں: ہمارے علم کے مطابق عاصم کی روایات حارث کی روایات پرفضیات رکھتی ہیں۔ عثان دارمی نے بیات بیان کی ہے:

اعور میں نے بچیٰ بن معین میں میں است عارث اعور کے بارے میں دریافت کیا تووہ بولے یہ ' ثقہ'' ہے۔

عثان کہتے ہیں:اس بارے میں کچیٰ کی متابعت نہیں کی گئی۔

امام معهی کہتے ہیں:اس امت میں کسی بھی شخص کی طرف اتنی جھوٹی باتیں منسوب نہیں کی گئی جتنی حضرت علی رٹیاٹیئؤ کی طرف منسوب

۔ ابوب کہتے ہیں: ابن سیرین اس بات کے قائل تھے کہ حضرت علی ڈلائٹوئئے کے حوالے سے قتل کی جانے والی اکثر روایات جھوٹی ہیں۔ اعمش نے ابراہیم کا یہ قول نقل کیا ہے: حارث یہ کہتا ہے میں نے تین سال میں قرآن کاعلم حاصل کیا' دوسال میں وحی کاعلم حاصل

ا ما م تعمی کہتے ہیں: حارث نے مجھے یہ بات بتائی اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔

ابواسحاق کہتے ہیں: حارث اعور نے یہ بات بیان کی ہے حالاں کہ وہ جھوٹا مخص ہے۔ ابراہیم نے علقمہ کا یہ تو لُقل کیا ہے جس نے دوسال میں قرآن کاعلم سیکھاتو حارث اعورنے کہا قرآن توہے آسان وحی اس سے زیادہ شدید ہے۔

بندار کہتے ہیں: یخیٰ اورعبدالرحمان نے میرے ہاتھ سے قلم لیا اور انہوں نے تقریباً چالیس کے قریب روایات ضائع کر دیں جو حارث کے حوالے سے حضرت علی ڈائٹنز سے منقول ہیں۔

حمزہ زیات کہتے ہیں: مرہ ہمدانی نے حارث سے ایک بات سی تو انہوں نے اس کا انکار کیا انہوں نے اس سے کہاتم بیٹھ جاؤتا کہ میں تبہارے لیےایک چیز نکال کرلا وَں پھروہ اندر گئے اورا پی تلوار نکال کرلائے حارث کوصور تحال کی نگینی کا احساس ہوگیا تو وہ چلا گیا۔ امام ابن حبان عِيشَالَة كہتے ہيں: حارث غالى قتم كاشيعه تھا اور علم حديث ميں ' واہی' كى حيثيت ركھتا تھا۔ بيدو ہ مخص ہے جس نے حضرت علی طالتٰن سے بیروایت نقل کی ہے۔

''نبی اکرم مَنَالِیُّکُمْ نے مجھ سے فرمایا جتم نماز کے دوران امام کولقمہ نہ دؤ'۔

اس روایت کوفریا بی نے یونس بن اسحاق سے اس کے والد کے حوالے سے اس سے نقل کیا ہے حالاں کہ یہ حضرت علی رہائٹۂ کا اپنا

اس راوی نے اپنی سند مے ساتھ حضرت علی والنیز سے نقل کیا ہے میں نے نبی اکرم مُلَاثِیْرُم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا ہے: '' بیار شخص کا ملکی آواز میں کراہنات بیچ کرنا ہے اس کا چیخ و پکار کرنالا الله الا الله پڑھنا ہے اور اس کا پچھونے پر سوجانا عبادت ہاں کی جان صدقہ ہےاوراس کاایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف بلٹنا دشمن سے جنگ کرنے کی مثل ہےاوراسے وہ تمام نیکیاںملیں گی جووہ اپنی صحت کے دوران نیک عمل کیا کرتا تھاجب وہ بیاری سے اٹھے گا تو اس برکوئی گناہ نہیں ہوگا''۔ یدروایت امام بخاری مُینظیانے اپنی کتاب''الضعفاء''میں نقل کی ہے۔

ابو بكرين ابوداؤد كہتے ہيں: حارث اوگوں ميں سب سے زيادہ فقيہہ تھا سب سے زيادہ ميراث كاعلم ركھتا تھا' سب نے زيادہ علم حساب ركهتا تھا'اس نے حضرت علی ڈھائٹنئ سے علم میراث سیکھا تھا۔

حارث کی روایات چاروں' دسنن' میں موجود ہیں۔امام نسائی میشند نے بھی اس سے روایات نقل کی ہیں' حالاں کہ وہ لوگوں کے بارے میں انتہائی سخت ہیں۔انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے اور اس کے معاملے کوقوی کیا ہے تاہم جمہوران ابواب میں اس سے كر ميزان الاعتدال (أردو) جدردم كالمحالي المحالي ١١٦ كالمحالية ١١٦ كالمحالية ١١٦ كالمحالية ١١٦ كالمحالية المحالية المحالي

منقول روایات کے باوجوداسے کمتر قرار دیتے ہیں۔ امام شعبی نے اسے جھوٹا قرار دیاہے کیکن انہوں نے اس سے روایات بھی نقل کرلی ہیں بظاہر بیمحسوں ہوتا ہے کہ وہ اپنے کہجے اور حکایات میں رہ کر حجموثا ہے جہاں تک حدیث نبوی کاتعلق ہے تو اس بارے میں وہلم کا ماخذ

محمد بن سیرین کہتے ہیں: حضرت عبدالله بن مسعود واللهٰ کے یانچ جلیل القدرشا گرد تھے۔ جن سے استفادہ کیا جاتا تھا میں نے ان میں سے حیار کو پایا ہے جبکہ حارث کا زمانہ میں نے نہیں پایا۔ میں اسے نہیں دیکھ سکا ابن سیرین اسے ان پر فضیلت دیا کرتے تھے اور یہان میں سب سے بہتر تھا تا ہم ان تین حضرات کے بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے کہان میں سے افضل کون ہے؟ علقہ ، مسروق اورعبید حارث كالنقال 65 هيس موايه

### ١٦٣٠ - حارث بن عبدالله بهداني خازن

انہوں نے شریک اوران جیسے افراد سے روایات بقل کی ہیں۔

یہ 'صدوق'' ہے البتہ ابن عدی نے شریک کے حالات میں لکھا ہے کہ اس نے ایک روایت نقل کی ہے اور ہوسکتا ہے کہ اس میں خرابی خازن نامی اس راوی کی وجہ ہے ہو۔

### ا ۱۶۳ - حارث بن عبدالرحن (م،ت،س،ق) ابن ابي ذباب

انہوں نے مقبری سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مِن فرماتے ہیں:یہ'' قوی''نہیں ہے۔

وردی نے اس کےحوالے ہے''منکر'' روایات فقل کی ہیں۔

ابن حزم کہتے ہیں: یہ صعیف ' ہے۔

امام ابوزرعہ رازی میشند فرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

انہوں نےسعید بن مستب اورسلیمان بن بیبار سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے انس بن عیاض جمہ بن فلیح 'جوان کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں نے روایات نقل کی ہیں۔

### ۱۹۳۲ - حارث بن عبدالرحمٰن قرشی عامری (عو)

بهابن ابوذئب كامامون تقابه

انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اورا یک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

میرے کلم کےمطابق ابن ابی ذئب کےعلاوہ اور کسی نے بھی اس سےروایت نقل نہیں گی۔

تا ہم فضیل بن عیاض نے اس کے حوالے سے حکایت نقل کی ہے

ميزان الاعتدال (أردو) جلدده كالمركز كالمركز المالا كالمركز المرادع المركز المرادع المركز المر

اوربیکہاہے:میرے خیال میں میں نے اس سے زیادہ فضیلت والاکوئی قریثی نہیں دیکھا۔ امامنسائی میشدنے کہاہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(امام ذہبی وَمُثالِدٌ مُرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس کا انتقال ابن ابوذباب سے دس سال پہلے ہو گیا تھا۔

ان كانقال 229 ہجرى ميں ہوا۔

بید ونوں مدینه منورہ کے رہنے والے ہیں اور دونوں''صدوق''ہیں۔

#### ١٦٣٣ - حارث بن عبيده

بیمص کا قاضی ہے۔

انہوں نے عبداللہ بن عثان بن خثیم ، ہشام بن عروہ اورایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مُنظِين ماتے ہيں: يه 'قوی' منہيں ہے۔

امام دارقطنی مُشاهدُ فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف''ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ 'سیّدہ عاکشہ ڈٹا ٹھا ہے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاثینًا نے ارشا وفر مایا ہے: )

اردد على ابيك ما حبست عليه، فانك ومالك كسهم من كنانته

''تم نے اپنے والد کا جوخرچ نہیں دیا تھاوہ انہیں لوٹا دؤ کیوں کہتم اور تمہارا مال اس کے ترکش میں موجود تیر کی طرح ہے۔ پرروایت عمرو بن عثان خمصی نے اس سے قل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْمُ انسے ارشاد فر مایا ہے: ) يا معشر التجار، فاستجابوا ومدوا اليه اعناقهم، فقال: ان الله باعثكم يوم القيامة فجارا الامن صدق ووصل وادى الامأنة

"اے تاجروں کے گروہ! چناں چہلوگ نبی اکرم مَثَاثِیَّتُم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نبی اکرم مَثَاثِیَّتُم نے فرمایا:الله تعالی تنہیں قیامت کے دن گنہگاروں کے طور پر زندہ کرے گا ماسوائے اس شخص کے جو بیج بولے صلد حمی کرے اورا مانت ادا کرے'۔ امام ابن حبان وشاللة فرماتے ہیں: اس کے حوالے سے کوئی سیح اصل منقول نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔

### ١٦٣٣ - حارث بن عبيد (م، د،ت ) ابوقد امة الايادي بصرى المؤذن

انہوں نے ابوعمران جونی اور ثابت سے اوران سے یچیٰ بن یچیٰ ،مسد داور متعد دافراد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احد بن خنبل مُعَنالِدُ عزماتے ہیں: بیرحدیث نقل کرنے میں اضطراب کا شکار ہوجا تا ہے۔

شخ فلاس فرماتے ہیں: میں نے ابن مہدی کو دیکھا ہے کہ اس نے ابوقد امدے حوالے سے روایت نقل کی اور کہا ہے: میں نے صرف بھلائی دیکھی ہے۔

يجل بن معين وشالة كہتے ہيں: په صعیف' ہیں۔

دوسرے قول کے مطابق: بیراوی''لیس بشی ء''ہے۔

امام نسائی میشاند اوردیگر حضرات کا کہناہے: یہ ' قوی' 'نہیں ہے۔

امام ابن حبان مُشلَيْفر ماتے ہیں: بیان افراد میں سے ایک ہے جوبکثرت وہم کا شکار ہوجا تا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائٹڑ سے قل کیا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: فعلت كذا ؟ قال: لا والله الذى لا اله الا هو- والنبى يعلم انه قد فعل له: ان الله قد غفر لك كذبك بتصديقك بلا اله الا هو

"نبی اکرم مُنَافِیْنِ نے ایک شخص سے دریافت کیا: کیاتم نے یہ کام کیا ہے۔اس نے عرض کیا: جی نہیں اس ذات کی قتم! جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے(میں نے یہ کام نہیں کیا ہے) 'حالاں کہ نبی اکرم مُنَافِیْنِ جانتے تھے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو نبی اکرم مُنافِیْنِ نے اس سے فر مایا: اللہ تعالی تہمار ہے جموٹ کی اس وجہ سے مغفرت کر دے کہتم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے'۔

بیروایت صحاح ستہ میں منقول نہیں ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں: بیالیی سند کے ساتھ بھی منقول ہے جواس کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔

ابوقدامه نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلائھ اسے قل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول الى المدينة

'' نبی اکرم مَثَالِیُّیْ جب مدینه منوره تشریف لے آئے تو اس کے بعد آپ نے مفصل سورتوں میں کسی بھی سورت میں سجدہ تلاوت نہیں کیا''۔

اس روایت کاراوی مطرحافظے میں کمزورہاور بیروایت "منکر" ہے کیوں کمتن بیطور پر بیربات ثابت ہے:

ان ابا هريرة سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في: " اذا السماء انشقت "

'' حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹئنے نے نبی اکرم مَلَّافَیْنِمَ کے ہمراہ سورۃ انشقاق میں مجدہ تلاوت کیا تھا''۔

حالاں کہ حضرت ابو ہر ریرہ ڈکائٹیڈ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔

#### ۱۲۳۵ - حارث بن عمر الطاحي

انہوں نے شداد بن سعید سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ''مجہول'' ہے۔

۱۲۳۲ - حارث بن عمر ، ابووهب

(اورایک قول کے مطابق): ابن عمیر (اورایک قول کے مطابق): ابن عمروہ۔

#### ١٩٣٧ - حارث بن عمر و ( د،ت )

انہوں نے کئی افراد سے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے حضرت معاذ ڈلائٹۂ سے اجتہا دکرنے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

امام بخاری میشانند فرماتے ہیں:اس کی فقل کردہ روایت متنزمیں ہے۔

(امام ذہبی مُثالثة فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس روایت کو حارث بن عمر و پنقل کرنے میں ابوعون محمر بن عبیدالله ثقفی نامی

راوی منفرد ہے۔

اس روایت کوحارث کے حوالے سے ابوعون کے علاوہ اور کسی نے نقل نہیں کیا اور بیراوی' دمجہول'' ہے۔

امام ترمذی مُشاتلهٔ غرماتے ہیں:میرے نز دیک اس کی سندمتصل نہیں ہے۔

١٦٣٨ - حارث بن عمر وسلاماني

بیراوی''مجہول''ہے۔

#### ۱۲۳۹ - حارث بن عمران (ق) جعفری

انہوں نے محمد بن سوقہ اور ہشام بن عروہ سے اور ان سے علی بن حرب، احمد بن سلیمان نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مُثلثة مُرماتے ہیں: میخص ثقدراویوں سے جھوٹی روایات نقل کرتا تھا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈٹائٹٹا سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹائٹیٹِ کے ارشا دفر مایا ہے: )

تخيروا لنطفكم، وانكحوا الاكفاء

''اینے نطفول کے بارے میں بہتری کی کوشش کرواور کفومیں نکاح کرؤ'۔

عكرمه بن ابراہيم نے ہشام سے اس روايت كوفل كرنے ميں متابعت كى ہے اوروہ ' ضعيف' ہے۔اصل ميں بيروايت ' مرسل' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ولٹائنہا ہے قتل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختضبوا وافرقوا خالفوا اليهود

'' نبی اکرم مَنَافِیْزُم نے ارشادفر مایا:تم لوگ خضاب لگاؤاور ما نگ نکالواوریہودیوں کے برخلاف کرؤ''۔

شیخ ابن عدی مُنشِینه فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں ضعف واضح ہے۔

امام ابوحاتم رُئِيلِنغر ماتے ہیں: پیر' قوی''نہیں ہے۔

امام ابوزرعدرازی مُیشند فرماتے ہیں: یہ' واہی الحدیث' ہے۔

۱۶۴۰- حارث بن عمير (عو،س) بصري

انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کی تھی اورانہوں نے ایوب، ابوطوالہ اور متعدد افراد سے روایات نقل کی ہیں۔

يران الاعتدال (أردو) جلد دو

ان کے حوالے سے ان کے صاحبز ادمے حمزہ ،عبد الرحمٰن بن مہدی ،لوین اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ حماد بن زیداسے مقدم قرار دیتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے۔

یجیٰ بن معین و شیئے نہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

اسحاق کے حوالے سے اس راوی سے امام ابوزرعہ میں ابوحاتم میں ابوحاتم میں اسکی میں اس کے بارے میں میں اس کے بارے میں میراعلم تو یہی ہے کہ بیدواضح طور پر''ضعیف'' ہے' کیول کہ ابن حبان نے کتاب'' الضعفاء'' میں بیکھا ہے اس نے متندراویوں کے حوالے سے''موضوع''روایات نقل کی ہیں۔

امام حاکم عنی فرماتے ہیں:اس نے حمیداورامام جعفرصادق عِنالیاسے''موضوع''روایات نقل کی ہیں۔

(امام ذہبی میشیغرماتے ہیں:)میں یہ کہتا ہوں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس والٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

من رابط ليلة حارسا من وراء السلبين كان له اجر من خلفه مبن صلى وصام

''مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو شخص ایک رات تک پہرہ داری کرے گا اسے اپنے پیچھے موجود افراد کے نوافل ادا کرنے اور نفلی روزہ رکھنے کا سااجر ملے گا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹھٹا سے قتل کیا ہے:

قال العباس: لاعلبن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فاتاه فقال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك مكانا تكلم الناس منه قال: بل اصبر عليهم ينازعوني ردائي، ويطئون عقبي، ويصيبني غبارهم، حتى يكون الله هو يريحني منهم

'' حضرت عباس بولے: میں جانتا ہوں کہ نبی اکرم مُٹاٹیز کے ہمارے درمیان اور کتنا عرصہ رہیں گے پھروہ نبی اکرم مُٹاٹیز کے کام خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! اگر ہم آپ کے لیے کوئی جگہ بنادیں جہاں سے آپ لوگوں کے لیے کلام کیا کریں (توبیمناسب ہوگا) تو نبی اکرم مُٹاٹیز کے فرمایا: میں ان کے حوالے صبر سے کام لیتا ہوں کہ وہ میری چا در کے بارے میں مجھ سے تناز عدکریں اور میری پشت کوروند دیں گے اور مجھ تک ان کا غبار پہنچ گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے ان سے داحت نفیب کردے گا'۔

حماد بن زیدنے بیروایت ایوب سے 'مرسل' روایت کے طور رِلْقُل کی ہے۔

حارث نے امام جعفر صادق کے حوالے سے ان کے والد (امام محمد باقر رکھ اللہ ) کے حوالے سے ان کے دادا (امام زین اللہ ین دلائٹ کے کوالے سے حضرت علی دلائٹ کے کوالے سے نبی اکرم مَاللہ یُن دلائٹ کا پیفر مان قل کیا ہے:

ان آية الكرسى، وشهد الله ( انه لا اله الا هو ) ، والفاتحة معلقات بالعرش، يقلن: يا رب تهبطنا

الى ارضك، والى من يعصيك الحديث بطوله

آیت الکرس (اور بیآیت)''اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور سورۃ فاتحہ عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں اور بیعرض کرتی ہیں: اے میرے پرودگار! تونے ہمیں اپنی زمین کی طرف نازل کر دیا اور اُن لوگوں کی طرف نازل کر دیا جو تیری نافر مانی کرتے ہیں''۔

امام ابن حبان مِعَيْدَ فرماتے ہیں: بیروایت' موضوع' بےاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

#### ۱۲۴۱ - حارث بن عميره (د،ت،س)

۔ مسلم مسلم کے بیہ ہے کہاس کا نام پزید بن عمیرہ زبیدی ہے۔امام بخاری ٹیٹائٹ نے اس طرح بیان کیا ہے۔اس سے ایک روایت منقول ہے جو مستنزمیں ہے۔

(امام ذہبی وَعَلَقَدُ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یزید''صدوق' ہے۔تا ہم امام بخاری وَعَلَقَدُ فرماتے ہیں:یہاس کی طرف سند کے اعتبار سے ہے ابوحاتم بستی نے اس بارے میں غلطی کی ہے کہ انہوں نے کتاب''الضعفاء''کے ذیل میں اس کا تذکرہ کردیا ہے۔ایک قول کے مطابق اس کا اسم منسوب کندی اور ایک قول کے مطابق زبیدی ہے۔امام بخاری وَعَلَقَدُ عَلَی مِی یہ بات درست نہیں ہے یعنی جس شخص نے اس کا نام حارث بن عمیرہ بیان کیا ہے۔یہ بات درست نہیں ہے اور یہ بناتی کا قول ہے۔

#### ١٦٣٢- حارث بن عيديتمصي

انہوں نے عبدالرحمٰن بن سلم سے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۱۲۴۳- مارث بن غسان

انہوں نے ابوعمران جونی سے روایات نقل کی ہیں۔ بید دونوں''مجہول' ہیں۔

(امام ذہبی مُشْتَینفر ماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں: جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو عقیلی فر ماتے ہیں کہ بیہ بھری ہے اور کہا ہے: اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈالٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَالِثَیْرُ نے ارشاد فر مایا ہے:)

يجاء يوم القيامة بصحف مختمة، فتصب بين يدى الله تعالى فيقول لملائكته: اقبلوا هذا، والقوا

هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا الاخيرا فيقول: انه كان لغير وجهى

'' قیامت کے دن کچھ صحیفے آئیں گے جن پر مہر گئی ہوئی ہوگی۔ آئییں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اسے قبول کر لواور اسے پرے کر دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے: تیری عزت کی قتم! ہمیں تو اس میں بھلائی ہی ملی ہے' تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے غیرے لیے تھ'۔

اس سے ایک اور روایت بھی منقول ہے جواس نے ابو جریج سے قتل کی ہے۔

عقیل فرماتے ہیں کیہ دمنکر' روایات نقل کرتا تھا۔

#### ۱۶۴۴ - حارث بن ما لک

انہوں نے سعد سے روایات نقل کی ہیں۔ پیرادی''معروف''نہیں ہے۔

#### ۱۶۴۵- حارث بن محمر

انہوں نے ابوالطفیل سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابن عدی و مشلفر ماتے ہیں: یہ 'مجہول' ہے۔

زافرین سلیمان نے اس سے ابوطفیل سے بیروایت نقل کی ہے: ''شوریٰ کے دن میں درواز بے پیموجود تھا'' اس روایت کے بارے میں زافر کی مطابعت نہیں کی گئی ہے۔

بیامام بخاری میشد کا قول ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں جمدورامینی نے اپنی سند کے ساتھ ابوطفیل کے حوالے سے بیطویل روایت نقل کی ہے جسے محمد بن حمید نے زا فرک حوالے سے نقل کیا ہے' تو بیا بن حمید کا کام ہے وہ بیرچاہتا تھا کہ اس کو بہتر کر دے۔امام ذہبی ٹریشائیہ کہتے ہیں: میں بیرکہتا ہوں اس نے اسے خراب کردیا ہے اور بیا یک''منکر'' روایت ہے۔

ابوطفیل کتے ہیں: میں اس وقت دروازے پر موجود تھا جس دن مجلس مشاورت ہورہی تھی جب آوازیں بلند ہو کی تو میں نے حضرت علی طائٹٹٹ کو پہ کتے ہوں؛ میں اس وقت دروازے پر موجود تھا جس دن مجال کے دائشٹ کو پہ کتے ہوں۔ ابو کر کے ہاتھ پر بیعت کررہے ہیں مالاں کہ اللہ گائٹ کو ہے کتے ہوں کو مان لیا ہے کہ کہیں لوگ دوبارہ کا فرہ کر ایک دوسرے کی گردنیں اڑا نانہ شروع کردیں۔ انہوں نے حضرت عمر دفائٹٹٹ کے ہاتھ پر بیعت کر کی حالاں کہ اللہ گائٹم میں حکومت کا ان سے زیادہ مستحق تھا لیکن میں نے اس ڈرسے اس بات کو مان لوں گا بھر بین اور انانہ شروع کردیں کہم لوگ عثان کی بیعت کرنا چا ہے ہوئو میں اسے بھی مان لوں گا بھر نے لیا کہ کہیں لوگ ایک دوسرے کے گردنیں اڑا نانہ شروع کردیں کہم لوگ عثان کی بیعت کرنا چا ہے ہوئو میں اسے بھی مان لوں گا بھر نے اور ان لوگوں کو بھی میری فضیلت کا پہنیس ہے ہم سب بھے بیا ہوں اور کو گور کو کہی میری فضیلت کا پہنیس ہے ہم سب معاطلے میں برابری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ گی شم ایس چھی ہوں تو میں اس بارے میں کلام کرسکا ہوں اور کو گی عربی کو کی تعین ہوں کہا بات کو مسر ذوبر ہیں کرے گامیں تم لوگوں کو اللہ گوئت کی ایس خواب دیا بھر حضرت علی میں گائٹٹٹ نے زبانا ہوں گوئی ایس خواب کی بیس حضرت علی میں گائٹٹٹ نے دریافت کیا کیا تہارے ہوں کو خواب دیا بی نہیں حضرت علی میں گائٹٹٹٹ نے دریافت کیا کیا تہارے ہوں کو خواب دیا بیس حضرت علی میں گائٹٹٹٹ نے دریافت کیا کیا تہارے ہوں نے خواب دیا جی نہیں حضرت علی میں گور ہوں کے دریافت کیا کیا تہارے ہوں نے خواب دیا جی نہیں حضرت علی میری میری دو بول کی مانند بچے ہوں یعنی حسن اور حسین نوانل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں لوگوں نے جواب دیا جی نہیں۔ حضرت علی میری دوبوگوں کی مانند بچے ہوں یعنی حسن اور حسین نوبول کو بھران کو کی مانند ہولوگوں نے جواب دیا جی نہیں۔ حضرت علی میں گور کی کا مند ہولوگوں نے جواب دیا جی نہیں۔ حضرت علی میری دوبوگوں کی مانند ہولوگوں نے جواب دیا جی نہیں۔ حضرت علی میری دوبوگوں کی مانند ہولوگوں نے جواب دیا جی نہیں۔ حضرت علی میں کی کی کی کی میری دوبوگوں کیا کیا تہاں کو کی اس کو خواب دیا جی نہیں۔ حضرت علی میں کی کی کی کی کیا تک کیا کیا تھوں کیا تھوں کے خواب دیا جی نہیں۔ حضرت علی میں کیا کیا کہا کو کیا کہ کو کیا کیا کہا کو کو کو کیا گور کو کیا کو کیا کور

جی نہیں حضرت علی رہائیئے نے دریافت کیا کیاتمہارے درمیان کوئی ایساشخص ہے جس نے نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کے ساتھ مشرکین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے مجھے سے زیادہ لڑائی کی ہولوگوں نے جواب دیا جی نہیں۔

اس کے بعدراوی نے بوری روایت نقل کی ہے۔ بیراویت درست نہیں ہے۔امیر المومنین اس طرح کی ہاتیں نہیں کر سکتے۔ ۱۶۴۷ – (صح) حارث بن محمد بن ابی اسامہ تمیمی ،صاحب المسند

یے ''مند'' کے مصنف ہیں انہوں نے علی بن عاصم اوریز یدبن ہارون سے ساع کیا ہے۔

پی' حافظ الحدیث' تصے اور علم حدیث کے ماہر تنصے بیاور بلندا سنادر کھتے تنصے۔ان کے بارے میں کسی دلیل کے بغیر کلام کیا گیا ہے۔ امام دارقطنی تعلقہ فرماتے ہیں:اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے'لیکن میرے نزدیک بی' صدوق' ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں: بی' ضعیف' ہیں۔

بغداد کے رہنے والے بعض بغدادی حضرات نے انہیں''لین'' قرار دیا ہےاس کی وجہ رہے کہ بیصدیث روایت کرنے کا معاوضہ وصول کیا کرتے تھے۔

احمد بن سلام نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن خلف بن مرزبان کا یہ قول نقل کیا ہے : میں حارث بن اسامہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کی دہلیز پر پچھا حادیث تحریر کرنے والے لوگوں کو پایا وہ ان کے نام تحریر کررہ ہے تھے اور ہرایک سے دو درہم وصول کررہ سے سے ان کی دہلیز پر پچھا حادیث تحریر کروانہوں نے لکھ لیا پھر وراق نے ان کے سامنے پیش کیا جب انہوں نے میرانام پھی تحریر کروانہوں نے لکھ لیا پھر وراق نے ان کے سامنے پیش کیا جب انہوں نے میرانام پو ھاتو بول این مرزبان ان لوگوں کے ساتھ ہے جی نہیں اس میں تو کوئی کرامت نہیں ہوگی لوگوں نے اس بارے میں مجھے بتایا تو میں نے ایک رقعہ لیا اوراس میں یہ شعر لکھ کر بھیجا حارث محدث کواس کے سپچ اور جاں نثار بھائی کا پیغام پہنچا دو۔ تیراناس ہو! تم اپنی نسبت صنبۃ قبائل رقعہ لیا اوراس میں یہ شعر لکھ کر بھیجا حارث محدث کواس کے سپچ اور جاں نثار بھائی کا پیغام پہنچا دو۔ تیراناس ہو! تم اپنی نسبت صنبۃ قبائل آگئے ہوئی میں نے قدیم ترین محف کی بیں اور تم سلف میں شار ہوئے اور لوگوں میں تمہاری کتب عام ہوئیں۔

بھلابتاؤ! کیاتم نے ان حضرات سے علم پر بیعت لی ہے اور اس کو قر زبان کر دیا جوتم سے شدید محبت کرتا ہے۔

برائی ہے شیخ قدیم کے لیے جس کے دل کوحرص وحوں نے گھیرلیا ہے۔وہ معاشی لحاظ سے بے آباو گیا میدان کی طرح ہے جبکہ اس کی امیدیں نوے سال بعد بھی تروتازہ ہیں۔

جب اس نے بیشعر پڑھےتو بو لے اسے اندر آنے دو۔اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔اس کا انتقال 282 ہجری میں ہو۔

#### ۱۶۴۷- حارث بن محدمعکوف

اس نے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوذ رغفاری ڈلائٹوئا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَلَ ثَیْرَا نے ارشادفر مایا ہے: )

لا تزول قدما عبد حتى يسآل عن حبنا اهل البيت

"بندے کے قدم اس وقت تک زائل نہیں ہوں گے جب تک اس سے ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں حساب نہیں لیاجا تا"۔

نبی اکرم مَثَاثِیْنَمُ نے حضرت علی ڈائٹنُۂ کی طرف اشارہ کر کے بیفر مایا تھا۔

ابوبكربن باغندى نے يعقوب بن اسحاق طوى كے حوالے سے اس روايت كواس راوى سے قال كيا ہے۔

۱۶۴۸ - حارث بن مسلم رازی مقری

سلیمانی کہتے ہیں: میکل نظرہ۔

١٦٩٩ - حارث بن مينا

انہوں نے عمر سے روایات نقل کی ہیں اور یہ 'مجہول' ہے۔

ان سے محمد بن ابراہیم میمی نے روایات نقل کی ہیں۔ یجیٰ بن معین سُرِاللہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث کی کوئی (استنادی) حیثیت نہیں ہے۔

### ۱۷۵۰ - حارث بن منصور واسطى الزامد

انہوں نے توری اور بحرالتقاء سے اوران سے بچیٰ بن ابوطالب،حسن بن مرم اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم میسلیفر ماتے ہیں: توری نے اس پر تقید کی ہے دیسے بیراوی "صدوق" ہے۔

امام ابوداؤد مُشِينيغرماتے ہیں: یہ بہترین لوگوں میں سے ایک تھا۔

شخ ابن عدی ویشد فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں 'اضطراب' پایا جاتا ہے۔

### ۱۲۵۱-جارث بن نبهان (ت،ق)جرمی

انہوں نے عاصم بن بہدلہ اور ابواسحاق سے اور ان ہے مسلم ، طالوت ، عیشی اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احد بن خلبل میشیفر ماتے ہیں بیدنیک مخص تھا'لیکن یہ' منکر الحدیث' ہے۔

امام بخاری میشینفر ماتے ہیں: پیر منکر الحدیث 'ہے۔

امام نسائی و اللہ نے کہاہے بیراوی 'متروک' ہے۔

یجیٰ بن معین و اللہ کہتے ہیں بیراوی''لیس بشی ء''ہے۔

اوردوسر نے قول کے مطابق: ان کی نقل کردہ احادیث تحریز ہیں گی جائیں گی۔

حارث بن نبہان کی نقل کردہ'' مکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رہائن کے حوالے سے

"مرفوع" حديث كيطور برمنقول ب\_

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

''تم میں بہتروہ ہے جوقر آن کاعلم حاصل کرے اوراس کی تعلیم دے''۔

اس سے بیروایت بھی ''مرفوع'' حدیث کے طور پر منقول ہے:

انه كان يقراً في الصبح يوم الجمعة " الم تنزيل "، " وهل اتى "

'' نبی اکرم مَثَاثَیٰ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورۃ الم تنزیل اور سورۃ الدہر کی تلاوت کرتے تھے''۔

امام ابوحاتم بُسِنيفر ماتے ہیں: بیراوی''متروک الحدیث' اور''ضعیف''ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: یہ 'ضعیف' ہے۔

### ١٦٥٢ - حارث بن نعمان (ت،ق) بن سالم

امام ابوحاتم رئيليغرماتے ہيں: يه 'قوی' ، نہيں ہے۔

امام بخاری میشنیفرماتے ہیں: یہ مشکر الحدیث 'ہے۔

سلمٰی بن بشرنے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس وٹائٹنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مُلَاثِیْرُم کا بیفر مان نقل کیا

ہے

اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم

''اپنی اولا دکی عزت افزائی کرواورانہیں اچھی تعلیم وتربیت دؤ'۔

عقیلی فرماتے ہیں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک را گائن سے سیصدیث قال کی ہے: (نبی اکرم مَنَّ الْفِیْمُ نے ارشاوفر مایا ہے:) الماء یقطر من لحیتی علی ثیابی من الوضوء احب الی من الدر والیاقوت یتناثر علی، و کان لا یست الماء عن وجهه

'' وضوکے پانی میں سے میری داڑھی سے کسی قطرے کا میرے کپڑے پر گرجانا میرے نزدیک ہیرے جواہرات میرے او پر گرنے سے بہتر ہے۔ نبی اکرم مَنْ ﷺ اپنے چہرے سے پانی کوئیس پونچھا کرتے تھے''۔

١٦٥٣ - حارث بن نعمان بن سالم ، ابونضر طوسي اكفاني ،

اس نے بغداد میں سکونت اختیار کی تھی اور یہ 'صدوق''ہے۔

انہوں نے اپنے ہم نام حارث بن نعام بن سالم لیثی 'شعبہ اورا یک جماعت سے اور ان سے احمد ،حسن بن صباح بزار نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۲۵۴- حارث بن نوف، ابوجعر

ابن مدینی کہتے ہیں:یہ مجہول "ہے۔

(امام ذہبی مُشاتلة عرماتے ہیں:) میں بد کہتا ہوں: نباتی نے اس طرح اس کا تذکرہ مخصر طور پر کیا ہے۔

### ۱۲۵۵ – حارث بن وجيه (د،ت،ق)راسي بقري

اس نے مالک بن دینارہے بیردوایت نقل کی ہے:

تحت كل شعرة جنابة

"مربال کے نیچے جنابت ہوتی ہے"۔

ان سے مسلم، نصر بن علی نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین میں میں نہیں اوی ''لیس بشی ء''ہے۔

امام ابوحاتم عیش ورامام نسائی میشد فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف''ہے۔

امام بخاری میشانند فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں کچھ''منکر''روایات ہیں۔

#### ۱۲۵۲- حارث بن يزيد

انہوں نے حضرت ابوذ ر طالنیئے سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین میں کہتے ہیں:اس نے حضرت ابوذ ر رہائٹۂ سے کسی روایت کا ساع نہیں کہا۔ابن عدی کہتے ہیں: یہ معروف نہیں ہے۔

## ١٧٥٧- حارث بن يزيد سكوني

یہ ولید بن مسلم کا استاد ہے۔

#### ۱۲۵۸- حارث

بيابو ہاشم كااستاد ہےاور بيدونوں''مجہول''ہيں۔

#### ١٢٥٩ - حارث عدوي (ت)

انہوں نے حضرت علی ڈاٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پہتہیں چل سکا کہ بیکون ہے؟

ان سے ان کے یوتے سلیمان بن عبداللہ بن حارث نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ١٢٢٠- حارث جهنی (د)

بیخارجه کاوالد ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدده ميزان الاعتدال (أردو) جلدده ميزان الاعتدال (أردو) جلدده ميزان الاعتدال (مروو) جلدده ميزان (مروو) جلد (مرو) جلد (مروو) جلد (مرو) جلد (مروو) 
انہوں نے حضرت حابر ڈلائنڈ سےروایات قل کی ہیں۔

اس راوی کی شناخت صرف اسی روایت کےحوالے سے ہوسکی ہے۔

لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش برفق

''اللّٰہ کے رسول کی چرا گاہ کے نہیتے اتارے جائیں گے اور نہ درخت کاٹے جائیں گئے صرف نرمی سے انہیں جھاڑا جائے

بیراوی حارث بن رافع بن ملکیث ہے اوراس کی نقل کردہ روایت''حسن''شار ہوگی \_ان شاءاللہ!

#### ۱۲۲۱-مارث

انہوں نے حضرت علی ڈکاٹنڈ کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے کہوہ بیار ہوئے۔ ان سےان کے بوتے سلیمان بن عبداللہ نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ معروف نہیں ہیں۔ اس کی نقل کردہ روایت امام نسائی ٹیٹائلڈ کی کتاب''الخصائص'' میں منقول ہے۔

## ﴿ جن راو بول کا نام حارثہ ہے ﴾

١٦٦٢ - حارثه بن ابور جال (ت، ق) محمد بن عبدالرحمٰن مدني

به عبدالرحمٰن كا بھائى ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے اپنی دادی عمرہ کے حوالے نے قتل کی ہیں۔

انہوں نے اپنے والد سےاوران سے ابومعاو بہاورابواسامہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل مُنتِلاً اور يجيٰ بن معين مُنتِلاً نها انہيں' مضعيف'' قرار ديا ہے۔

امام نسائی میشانند نے کہاہے: بیراوی ''متروک''ہے۔

امام بخاری میشانیغرماتے ہیں: یہ' منکرالحدیث' ہے۔کسی نے بھی اسے قابل اعتبارشاز نہیں کیا۔

محمد بن عثان نے علی بن مدینی کابیقول نقل کیا ہے: ہمارےاصحاب مسلسل اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

یعلی بن عبید نے اپنی سند کے ساتھ عمرہ بنت عبدالرحمٰن کا بہ قول نقل کیا ہے:

سألت عائشة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلا في البيت: قالت: الين الناس، ساما ضحاكا

''میں نےسیّدہ عائشہ ڈلٹنٹا سے دریافت کیا: نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ جبگھر میں تنہا ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ توسیّدہ عائشہ ڈلٹنٹا نے جواب دیا آپ سب سے زم دل تھے مسکراتے اور بنتے رہتے تھے'۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدوهم

شخ ابن عدی مِنشنغر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ اکثر روایات''مئکر''ہیں۔

۱۲۲۳- حارثه بن عدى

په ټالعي ښ۔

۲۲۴- حارثه بن اني عمرو

په دونو ل' مجهول' مهں۔

١٧٢۵- حارثه بن مضرب (عو)

انہوں نے حضرت علی رٹائنڈ، حضرت عمر رٹائنڈ، حضرت سلمان ڈلائنڈ؛ سے اور ان سے ابواسحاق نے روایات نقل کی میں۔

یجا برمعین عن میشد نے انہیں'' نقہ'' قرار دیا ہے۔

امام احد بن خلبل جيالة فرماتے ہيں: پير حسن الحديث 'ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: پیراوی "متروک" ہے۔

ابن جوزی نے اس طرح نقل کیا ہے۔

## ھجن راوبوں کا نام حازم ہے کھ

۱۹۲۷ - حازم بن ابراہیم بجلی بصری انہوں نے ساک بن حرب سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس نے اس راوی کے حوالے سے چندروایات نقل کی ہیں۔

ا بن عدی نے اس کے بارے میں کسی کا قول نقل نہیں کیا اور کسی کی جرح نقل نہیں گی۔ میں بیا مید کرتا ہوں کہ اس میں کو ئی حرج نہیں

١٦٢٤ - حازم بن بشير بصري

بدراوی دمجہول ' ہے۔

۱۲۲۸- حازم بن حسین بصری

بیراوی''مجہول''ہے۔

١٧٢٩ - حازم بن خارجه

یہ بھی اسی طرح''مجہول''ہے۔

### ١٧٤٠ - حازم بن عطاء (ق) ابوخلف اعمى

انہوں نے حضرت انس ڈلائٹوئز سے روایات نقل کی ہیں۔محدثین نے اسے''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ اس کا ذکر کنیت سے متعلق باب میں آئے گا۔

## چن راو بول کا نام حاشد، وحاضر ہے ﴾

#### ا ١٦٤ - حاشد بن عبدالله بخاري

یہ بخارامیں علم حدیث کے ماہرین میں سے ایک ہے اور 'صیح بخاری' کے مصنف کے طبقے میں شار ہوتا ہے۔ ابواحمد حاکم کہتے ہیں: بیکل نظر ہے۔

#### ۱۷۷۲ - حاضر بن آ دم مروزی

انہوں نے ابن مبارک سے روایات نقل کی ہیں۔ پیراوی'' مجہول''ہے۔

### ۱۶۷۳- حاضر بن مهاجر (س،ق) با ملی

انہوں نے سلیمان بن بیار سے اور ان سے صرف شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ پدراوی دو مجبول' ہے۔

## چنراو بول کا نام حامد ہے ﴾

#### ۱۶۷۴ - حامد بن آ دم مروزی

انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایات نقل کی ہیں۔ جوز جانی اور ابن عدی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ احمد بن علی سلمانی نے اس کا شاران لوگوں میں کیا ہے جوا حادیث گھڑنے میں مشہور ہیں۔ ابوداؤ دسنجی کہتے ہیں: میں نے بچی بن معین میشند سے کہا ہمارے ہاں ایک شخ 'جس کا نام حامد بن آ دم ہے اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری ڈیاٹنڈ اور حضرت جابر ڈیاٹنڈ کے حوالے سے یہ در مرفوع''روایت نقل کی ہے:

الغيبة اشدمن الزنأ

غیبت'زناسےزیادہ شدید گناہ ہے۔

یجی بن معین عث برولے شخص جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔

WY WOOD IN THE SECOND 
#### ١٦٤٥ - حامد بن حماد عسكري

انہوں نے اسحاق بن زیاد تھیبی کے حوالے سے ایک''موضوع''روایت نقل کی ہے اور خرابی کی بنیادیمی شخص ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ با ہلی ڈلاٹھڑ'سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْرُم نے ارشا دفر مایا ہے: )

من ولدله مولود فسماة محمدا تبركا به كان هو والولد في الجنة

''جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہواور وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام''مجر'' رکھے تو وہ شخص اور اس کا بچہ جنت میں ہوں '

### ٢٧٤١- حامرتلياني

امام نسائی میشدنے کہاہے: بیراوی' کیس بھی ء' ہے۔

۱۷۷۷ - حامد صائدي، (اورايك قول كےمطابق): شاكري

انہوں نے سعد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے صرف ابواسحاق نے روایات نقل کی ہیں۔

## ﴿جنراويون كانام حباب ہے﴾

#### ١٦٧٨- حباب بن جبله دقاق

انہوں نے امام ما لک ڈلٹنٹئ ہے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوالفتح از دی مُیشنی فرماتے ہیں: بیراوی'' کذاب'' ہے۔

#### ١٦٤٩- حباب بن فضاله ذبلي

انہوں نے حضرت انس سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی میشینفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ احادیث کی کوئی (استنادی) حیثیت نہیں ہے۔

یعقوب فسوی کہتے ہیں: احمدازرتی نے اپنی سند کے ساتھ جناب بن خزار کا بیقول نقل کیا ہے: میں بھرہ آیا وہاں میری ملاقات حضرت انس بن مالک رفیانی سے ہوئی میں نے ان سے عرض کیا: میں سفر پر جانا چاہ رہا ہوں میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ سے اس بارے میں اجازت لے لوں حضرت انس رفیانی نئے نے دریافت کیا تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے جواب دیا ہندوستان ۔ وہ بولے تمہارے والدین یاان میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ میں نے جواب دیا وہ دونوں بن زندہ ہیں۔ حضرت انس رفیانی نئے دریافت کیا کیا وہ تمہارے جانے پر راضی ہیں۔ میں نے کہا وہ ناراض ہیں۔ میں نے اپنے والد کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور حاکم نے مجھے روک لیا ہے۔ حضرت انس رفیانی نئی نے دریافت کیا تم دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہویا آخرت کا ؟ اس نے جواب دیا دونوں ہی تو حضرت انس رفیانی نے دریافت کیا تم

انس ٹرائٹئز ہولے میرا تو یہ خیال ہے تم نے ان دونوں کو ہی ضائع کر دیا ہے۔ تم واپس اپنے ماں باپ کے پاس جاؤان کے ساتھ اچھا سلوک کروان کے ساتھ رہو' کیوں کتم ہیں اس سے بہترین کمائی نہیں ملے گی۔

١٧٨٠- حباب واسطى

امام دار قطنی میشنیده مرات میں: پیر کمزور حیثیت کا مالک شیخ (عمررسیده فرد) ہے۔

## چن راوبوں کا نام حبال، حبان، وحبان ہے ﴾

١٦٨١ - حبال بن رفيدة ، ابوماجد

یدراوی''معروف''نہیں کہے۔ آ

نستی کہتے ہیں:اس میں غور وفکر کی تنجائش ہاس میں پہلے حرف پرزیرآتی ہے۔

١٦٨٢ - حبان بن اغلب سعدى

یه ابوحاتم کااستاد ہے۔ ابوحفص فلاس نے اسے''واہی'' قرار دیا ہے اس میں پہلے حرف پرز برآتی ہے۔ امام ابوحاتم مُشِلِیغر ماتے ہیں: یہ'ضعیف الحدیث'۔

١٩٨٣ -حبان-بالكسر-بيابن زميرب\_

(اورایک قول کے مطابق): ابن سیارہے، ابوروح

امام ابن حبان مُواللَّة فرماتے ہیں: یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا'اس لیے اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا'البتہ ابن حبان نے ابن زہیراورابن سیار کے درمیان فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں: ابن زہیروہ راوی جس کی کنیت ابوروح ہے اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔

انہوں نے برید بن ابی مریم اور محد بن واسع سے اور ان سے ابو ہمام خار کی نے روایات نقل کی ہیں۔

۱۲۸۴ - حبان بن عاصم (م) عنبری

انہوں نے اپنے نا نا' جوصحا بی رسول ہیں' حضرت حرملہ رٹی نٹیڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے عبداللہ بن حسان عنبری نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پہنہیں چل سکا کہ بیکون ہے

۱۶۸۵ - حبان بن علی (ق)عنزی

TON THE DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PART

کی ہیں۔

جحربن عبدالجبار کہتے ہیں: میں نے کوفہ میں حبان بن علی سے افضل کو کی فقیہ نہیں دیکھا۔
کی بن معین مُڑاللہ کہتے ہیں: حبان اپنے بھائی مندل سے زیادہ مثالی شخصیت ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا ہے حبان 'صدوق'' ہے۔
ابن مدینی کہتے ہیں: میں ان دونوں سے روایات تحریز ہیں کرتا۔
امام ابوحاتم بُرِتاللہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کر دہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔
شخ ابن عدی بُرِتاللہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کر دہ اکثر روایات ' منفر ذ' اور' غریب' ہوتی ہیں۔
دورتی نے بچیٰ بن معین کا یہ قول نقل کیا ہے: حبان اور مندل ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔
امام دارقطنی بُرِتاللہ فرماتے ہیں: یہدونوں ' معروک' ہیں۔
ادرایک قول کے مطابق کہ یہ دونوں ' صعیف' ہیں ان دونوں کی نقل کر دہ روایت کو بیان کیا جائے گا۔
امام ابوزر عدرازی بُرتاللہ فرماتے ہیں: حبان کمز ورحیثیت کے مالک ہیں۔
امام ابوزر عدرازی بُرتاللہ فرماتے ہیں: کا کہنا ہے: یہ 'ضعیف' ہے۔
امام نسائی بُرتاللہ اللہ ہیں دیا جائے گا۔
ان کا انتقال 171 جمری میں ہوا۔

### ۱۲۸۲ - حبان بن سار (د) کلانی بصری، ابورویحه

(اورایک قول کے مطابق): ابوروح ہے۔

انہوں نے ثابت بنانی، یزید بن ابی مریم اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے حیان بن ہلال ،ابوسلمہ تبوز کی اورایک جماعت نے روایات ُفقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مِنْ فِي اللَّهِ فرماتے ہیں: بینہ'' قوی'' ہے اور نہ''متروک' ہے۔

شخ ابن عدی و میں فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں (ضعف) پایا جاتا ہے۔

تا ہم ابن حبان مینشد نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات''میں کیا ہے۔امام بخاری مُینشد نے بھی اس کا ذکر کتاب' الضعفاء''میں کیا ہے اوراس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ریتغیر کا شکار ہوگیا تھا۔

## ١٩٨٧ - حبان بن يزيد (م) صرفي كوفي

شیخ ابوالفتح از دی مینانیفر ماتے ہیں :محدثین کے نز دیک بیر 'قوی''نہیں ہے۔ اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ڈلائٹیڈ سے نبی اکرم مَثَاثِیْرُمُ کا بیفر مان نقل کیا ہے: WY TO THE HOUSE THE HOUSE

اذا اقبلت الرايات السود من خراسان فاتوها فان فيها المهدى

'' جبخراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں تو تم وہاں چلے جانا' کیوں کہ وہاں مہدی موجود ہوگا''۔

#### ١٦٨٨ - حبان، ابومعمر

یہ ابوداؤ دطیالسی کااستاد ہےاوری''مجہول''ہے۔ انہوں نے جابر بن زید سے روایا نے قل کی ہیں۔

## چن راو بول کا نام جماب، وحبہ ہے ﴾

١٩٨٩ - حجاب

پیشعیب کاواردہے۔

١٢٩٠- حجاب بن ابوهجاب

انہوں نے جعفر بن برقان (جو کہ تابعی ہیں )' سے روایا نیقل کی ہیں۔

يه پية نبيں چل سكا كه بيد دونوں كون ہيں

١٦٩١ - حبه بن جوين عرني كوفي

انہوں نے حضرت علی خالفنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ غالی شیعہ ہے اس نے بیروایت نقل کی ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی ڈٹائٹنؤ کے ساتھ 80 بدری اصحاب موجود تھے ٔ حالاں کہ بیہ بات ناممکن ہے۔

شخ جوز جانی فرماتے ہیں:یہ' غیر ثقہ' ہیں۔

ان سے سلمہ بن کہیل جمع اورایک جماعت نے روایا یفقل کی ہیں۔

سلیمان بن معبدنے نیخی بن معین میشه کا یول نقل کیا ہے:یہ مغیر نقه 'میں۔

امام نسائی میشینے کہاہے:یہ 'قوی' 'نہیں ہے۔

يجيٰ بن معين مُنالقة اور كهتي بين: بيراوي ' ليس بشيء' ، ہے۔

احد بن عبدالله عجل کہتے ہیں: تابعی یہ ' ثقہ' ہیں۔

یجیٰ بن سلمہ نے اپنے والد کا بیقول نقل کیا ہے: میں نے حیہ عرنی نامی راوی کو ہمیشہ سجان اللہ والحمد للہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے البتہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا حدیث بیان کررہے ہوتے تھے (اس وقت بیکلم نہیں پڑھتے تھے اس کے علاوہ ہروقت پڑھتے رہے

تقير)

شخ ابن عدی مُشِينِهِ فرماتے ہیں: میں نے اس کے حوالے سے کوئی''منکر''روایت نہیں دیکھی'لیکن بیرحد کو پارکر گیا تھا۔ طبرانی کہتے ہیں:ایک قول کے مطابق اس نے حضرت علی رُخاشَۃُ کی زیارت کی ہے۔ کہا گیا ہے:ان کا انتقال 74 ہجری میں ہوا۔

# چن راویوں کا نام حبیب ہے ﴾

### ١٦٩٢ - حبيب بن الى الاشرس

بي حبيب بن حسان ہاور حبيب بن الى ہلال ہے۔

ان سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے سعید بن جبیر رفاقتہ وغیرہ کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل میشند اورامام نسائی میشند فرماتے ہیں: بیراوی ''متروک''ہے۔

ان سے مروان بن معاویہ اور اساعیل بن جعفر نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مُشاللة فرماتے ہیں: بیانتہائی''منکر الحدیث''ہے۔

یدایک عیسائی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا کہا جاتا ہے کہاں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی اوراس عیسائی عورت کے ساتھ شادی کرلی تھی تواس عورت کی وجہ سے اس کا گرجے جانا اسی وجہ سے ہوگا۔

ابن مثنیٰ کہتے ہیں: میں نے کیٹی اور عبدالرحمان کو بھی سفیان کے حوالے سے صبیب بن حسان کے حوالے سے کوئی روایت نقل کرتے ہوئے نہیں سنا۔

> عباس دوری نے بیخیٰ بن معین عُرِیاللہ کا یہ ول نقل کیا ہے: یہ ' ثقہ' نہیں ہے۔ اس کی دو کنیزیں تھیں جوعیسائی تھیں اور وہ ان کے ساتھ گرجے جایا کرتا تھا۔

### ١٦٩٣- (صح) حبيب بن ابوثابت (ع)

یہ تقہ تابعین میں سے ایک نے۔

امام بخاری مین نیم الله است میں:اس نے حضرت عبدالله بن عمر والتحلیا اور حضرت عبدالله بن عباس والتحلیات احادیث کا ساع کیا ہے۔ ابن عون نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(امام ذہبی مُشاتلة عزماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں: یکی بن معین مُشاتلة اورا یک جماعت نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

صحاح کے تمام مصنفین نے کسی کے تر دد کے بغیراس سے روایات نقل کی ہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ابن عون کا بی قول ہے کہ بیکا ناتھا' لیکن بیوصف ہے'' جرح''نہیں ہے'اگر دولا بی اور دیگر حضرات نے اس کا ذکر نہ کیا ہوتا تو میں بھی اس کا ذکر نہ کرتا۔ MUSAULE TEO DESTINATION DE

#### ۱۲۹۴- صبیب بن ثابت

اس کے حوالے سے محمد بن رزق اللہ نامی راوی نے روایات نقل کی ہیں اور اس کا تذکرہ ابن جوزی کی کتاب''الموضوعات''میں عمر نامی راوی کے حالات میں ہے۔

١٢٩٥- حبيب بن جحدر

ية صيب كابھائي تھا۔

احمداوریچیٰ نے اسے جھوٹا قرار دیاہے گویا کہان دونوں حضرات نے اسے دیکھا ہواہے۔

١٩٩٧- حبيب بن الي حبيب خرططي مروزي

انہوں نے ابراہیم صائغ ویگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

باحادیث این طرف سے بنالیتاتھا۔

ابن حبان ودیگر کا کہناہے۔

اسراوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس بڑی بھاستے یہ صدیث قبل کی ہے: (نبی اکرم مَلَ اللَّهِ اِللَّهِ له عبادة سبعین سنة بصیامها وقیامها، واعطی ثواب عشرة آلاف ملك، وثواب سبع سبوات ومن افطر عندہ مؤمن یوم عاشوراء فکانها افطر عندہ جبیع امة محمد ومن اشبع جائعا فی یوم عاشوراء فکانها اطعم فقراء الامة ومن مسح راس یتیم یوم عاشوراء وفعت له بکل شعرة درجة فی الجنة

''جو خض عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اسے ستر برس کے نفلی روزوں اور نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے اور اسے دس ہزار فرشتوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور سات آسانوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور جس شخص کے ہاں عاشورہ کے دن کوئی افطاری کر بے تو گویا اس نے حضرت محمد مُنافیظِ کی پوری امت کو افطاری کروائی اور جو شخص عاشورہ کے دن کسی بھو کے کو کھانا کھلا دی تو گویا اس نے امت کے تمام غریب لوگوں کو کھانا کھلا یا اور جو شخص عاشورہ کے دن کسی بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرد سے تو ہر ایک بال کے وض میں اس شخص کا جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے''۔

اس کے بعداس نے ایک طویل' 'موضوع'' روایت نقل کی ہےاس میں بیالفاظ بھی ہیں:

ان الله خلق العرش يوم عاشوراء ، والكرسي يوم عاشوراء ، والقلم يوم عاشوراء ، وخلق الجنة يوم عاشوراء ، وخلق الجنة يوم عاشوراء ، الله عليه وسلم (يوم عاشوراء) ، واستوى الله عليه وسلم (يوم عاشوراء) ، واستوى الله على العرش يوم عاشوراء ، ويوم القيامة يوم عاشوراء ،

كر ميزان الاعتدال (أردو) جدروم

'' بے شک اللّٰد تعالیٰ نے عاشورہ کے دن عرش' کرسی' جنت کو پیدا کیا۔عاشورہ کے دن حضرت آ دم عَالِیَا کو جنت میں رہائش

آ گے چل کراس روایت میں بیالفاظ بھی ہے نبی ا کرم مَثَاثَیْنِمُ عاشورہ کے دن پیدا ہوئے تھے۔اللہ تعالٰی نے عاشورہ کے دن عرش پراستویٰ کیا تھااور قیامت عاشورہ کے دن آئے گی''۔

تو آپ اس جھوٹ کا خود ہی جائزہ لے لیں۔

#### ١٢٩٧- حبيب بن اني حبيب (ق) ابومحرمصري

اس کے والد کا نام زریق ہے اور ایک قول کے مطابق مرزوق ہے۔

(اوربیمی کہا گیاہے): بید یندمنورہ کارہنے والا ہے اورامام مالک مِیناللہ کا کا تب ہے۔

انہوں نے مالک، ابوغصن ثابت اور ابن ابی ذئب سے اور ان سے احمد بن از ہر، احمد بن سعد بن ابی مریم اور مقدام بن داؤد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل میشین ماتے ہیں: یہ ' ثقہ ' نہیں ہے۔

یجیٰ بن معین نمیشند کہتے ہیں: بیامام مالک نمیشند کے سامنے احادیث پڑھ کرسنایا کرتا تھا اور دوورقوں کو تین قرار دیتا تھا۔لوگوں نے ''مفنرمیں مجھے سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے کہاریہ'لیس بشی ء'' ہے۔

ابن داؤ د کہتے ہیں: پیسب سے جھوٹا شخص ہے۔

امام ابوحاتم مُرِّسَيْنِ فرماتے ہیں:اس نے زہری کے بطتیج سے''موضوع''روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابن عدی نمیشنفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات سب کی سب جھوٹی ہیں۔

امام ابن حبان مُرِينَاتُهُ فرماتے ہیں: بیرمدینہ منورہ میں مشائخ کے سامنے احادیث پڑھا کرتا تھااس نے ثقہ راویوں کے حوالے سے ''موضوع''روایات فقل کی ہیں اور ان کے حوالے سے وہ روایات فقل کی ہیں جوان سے منقول نہیں ہیں۔ ابن بگیر اور قتیبہ نے ابن حبیب کی پیش کردہ روایات سے ساع کیا ہے۔

(امام ذہبی مُشِينِ ماتے ہیں:) میں به کہتا ہوں: ابن عدی نے اس کے حوالے سے روایات نِقل کی ہیں۔ جن میں سے ایک روایت درج ذیل ہے:جواس نے اپنی سند کے ساتھ ابوسلمہ ان کے والد کے حوالے سے ''مرفوع'' حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔ (نبی اکرم مُثَاثِیْنِا نے ارشا دفر مایاہے:)

تذهب زينة الدنيا سنة خبس وعشرين ومائة

''125 ہجری میں دنیا کی زینت ختم ہوجائے گی''۔

دوسری روایت درج ذیل ہے: جواس نے اپنی سند کے ساتھ محمد بن جبیر ان کے والد کے حوالے سے ''مرفوع'' حدیث کے طور پر تقل کی ہے۔ (نبی اکرم مَثَلِیْکِمْ نے ارشاد فر ماماہے: ) ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

استنزلوا الرزق بالصدقة

''صدقہ کے ذریعے رزق نازل کرواؤ''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر والٹنوئے سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْوَا نے ارشا وفر مایا ہے: )

يبعث العابد والعالم، فيقال للعابد: ادخل الجنة، وقيل للعالم: اثبت لتشفع

'' قیامت کے دن ایک عیادت گز اراورایک عالم کوزندہ کیا جائے گا۔عیادت گز ارکوکہا جائے گا۔تم جنت میں داخل ہو جاؤ اورعالم سے کہا جائے گاٹھبر جاؤاور شفاعت کرؤ'۔

احمد بن علی عوام بن اساعیل کایی قول نقل کرتا ہے: امام ما لک میشیئر کا کا تب صبیب آیا اور سفیان بن عیبینہ کے سامنے احادیث پڑھنے لگا۔ سفیان نے اسے کہامسعودی نے تم لوگوں کو جواب تیمی کے حوالے سے حدیث سنائی ہے؟ تو حبیب نے کہاایوب نے ابن سیرین کے حوالے سے روایت تمہیں سنائی۔

ان کاانقال218ہجری میں ہوا۔

### ١٦٩٨- حبيب بن ابي حبيب (م،س،ق)جرمي بفري،صاحب الانماط

انہوں نے عمروبن ہرم اور حسن بھری سے اور ان سے ابن مہدی ،سلیمان بن حرب اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ کی بن سعیدالقطان نے اس پراعتر اضات کیے ہیں۔

شخ عبدالله بن احد فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے اس کے بارے میں دریافت کیا: توانہوں نے فرمایا: یہ ایسا ویبا ہے۔ عبدالرمن نے اس کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں۔

اثرم نے امام احمد بن خلیل میشند ہے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے میرے علم کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ این عدی میشیغر ماتے ہیں: میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جہاں تک بچیٰ بن معین میں: کاتعلق ہے توانہوں نے اس کی احادیث تحریر کرنے سے منع کیا ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: میں نے کیجیٰ ہے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے میں نے اس کے حوالے ہے احادیث تحریر کی تھیں پھرحدیث کی کتاب لے کراس کے پاس آیا۔اس نے میرے سامنے وہ احادیث پڑھیں تو میں نے انہیں بھینک دیا۔

پھران کا کہنا ہے بیا یک تا جرحص تھااورعلم حدیث میں متنزنہیں ہے۔

(امام ذہبی میں ان میں یہ کہتا ہوں:اس کے حوالے سے نماز قصر کرنے کے بارے سے ایک روایت منقول ہے۔

### ١٢٩٩- حبيب بن الي حبيب (ت)

انہوں نے انس بن ما لک ڈٹائنڈ سےروایا تے نقل کی ہیں۔

#### • • 21 - حبيب بن الي حبيب

انہوں نے حسن سے روایات نقل کی ہیں۔

#### ١٠١١- حبيب بن الي حبيب

انہوں نے عبدالرحمٰن بن قاسم بن محمد سے روایات نقل کی ہیں۔ میرے علم کے مطابق ان میں کوئی حرج نہیں ہے ماسوائے اس راوی کے جن کاذکر آخر میں آیا ہے 'کیوں کہ وہ دشقی ہے۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔انہوں نے اس کا تذکر ہ اپنی تصنیف''الکامل'' میں کیا ہے اور یہ کہا ہے:اس کے''قلیل الحدیث''ہونے کے باوجود میں بیامید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُرِیاتُ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: محمد بن راشد نے اس کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن قاسم سے ایک حدیث نقل کی ہے جومیت پر رونے کے بارے میں ہے۔اس کی سندنقل کرنے میں بیراوی منفر دہے۔

#### ۲۰۷۱- حبيب بن الي حبيب

انہوں نے ابراہیم بن حمزہ سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ عمدہ نہیں ہے۔

### ۳۰ ۱۷- حبيب بن حسان كوفي

بیابن ابواشرس ہےجس کا ذکر ہو چکا ہے اور حافظ صالح بن محمد کا دا داہے۔

محدثین نے اسے''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

ابومعاویہ نے حبیب بن ابواشرس کے حوالے ہے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ وٹائٹنڈ کا پیول نقل کیا ہے:

اذا رأيتم احدكم قد اصاب حدا فلا تلعنوه ولا تعينوا عليه الشيطان، لكن قولوا: اللهم اغفر له؛

#### اللهم ارحبه

'' جبتم کسی ایسے خص کودیکھوجس نے قابل حد جرم کاار تکاب کیا ہوئو تم اس پرلعنت نہ کرواوراس کےخلاف شیطان کی مدو نہ کرو' بلکتم یہ کہو:اےاللہ!اس کی مغفرت کردے۔اےاللہ!اس پررحم کر''۔

### ۴ • ١٤ - حبيب بن حسن القزاز ابوالقاسم

اس نے ابوسلم بھی اورایک جماعت سے احادیث کاساع کیا ہے۔

ان سے حما می ، ابونعیم اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

برقانی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ابن ابوالفوارس'خطیب بغدا دی اورابونعیم اصفہانی نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ ان کا انقال359 ھ میں ہوا۔ WY TO THE DESTRICT OF THE PARTY 
#### ۵۰ کا - حبیب بن خالداسدی

انہوں نے ابواسحاق سبیعی اور آغمش سے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم مُشِینِ فرماتے ہیں: یہ '' قوی''نہیں ہے۔

#### ۲ • ۱۷ - حبیب بن خدره

پیراوی ''معروف' 'نہیں ہے اور میں نے ''الاساء'' میں اس کا تذکر ہیں دیکھا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حریش کا یہ بیان فقل کیا ہے:

كنت مع ابي حين رجم النبي صلى الله عليه وسلم ما عزا، فلما اخذته الحجارة ارعدت، فضمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل على من عرقه مثل ريح المسك

''میں اپنے والد کے ساتھ موجود تھا جب نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے حضرت ماعز کوسنگسار کروایا تھا جب انہیں پھر گئے تو مجھ پر کیکی طاری ہوگئی۔ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے مجھے اپنے ساتھ چمٹالیا۔ آپ کا پچھ پسینہ مبارک بہہ کرمیرے اوپر آیا تووہ مشک کی خوشبو کی مانند تھا''۔

#### ٥٠ ١٥ - حبيب بن زبير (ت) الهلالي

(اورایک قول کےمطابق) جنفی

انہوں نے اصبہان میں سکونت اختیار کی تھی۔

انہوں نے عکرمہ ،عبداللہ بن ابی ہنریل سے اوران سے شعبہ اور عمر بن فروخ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم ﷺ فرماتے ہیں: یہ'صدوق''اور''صالح الحدیث'' ہے۔میرے علم کےمطابق شعبہ کے علاوہ اورکسی نے بھی اس سے روایت نقل نہیں کی ہے' یہا بوحاتم کا قول ہے۔

امام نسائی ٹیشانڈ نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔امام تر مذی ٹیشانڈ نے اس سے منقول روایت کو'صحیح'' قرار دیا ہے۔

### ۸۰ کا-حبیب بن سالم (م،عو)

انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹٹیؤ سے روایات نقل کی ہیں اور بید حضرت نعمان بن بشیر ڈٹاٹٹیؤ کاغلام ہے اوران کا کا تب ہے۔ ان سے الیی روایات بھی منقول ہیں جواس نے حضرت ابو ہر رہو ڈٹاٹٹیؤ سے نقل کی ہیں 'جبکہ اسے ابو بشر اور قیادہ نے وہ روایات نقل کی ہیں جواس کی طرف تحریر کی گئی تھیں اوران کے علاوہ ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم نے انہیں' ثقہ' قرار دیاہے۔

امام بخاری میشنفر ماتے ہیں: یم کل نظر ہے۔

شخ ابن عدی میشنفر ماتے ہیں:اس کی اسناد میں''اضطراب''پایا جاتا ہے۔

### 9-21- حبيب بن صالح

انہوں نے جناح سے روایات نقل کی ہیں اور پیراوی''مجہول''ہے۔

### ١٤١٠- صبيب بن صالح (د،ت،ق) طائح مصى

انہوں نے اپنے والد، یزید بن شریح، کی بن جابر سے اور ان سے بقیہ، اساعیل بن عیاش اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ جوز جانی نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

#### اا ١٥ - حبيب بن عبدالله (د)

بیتا بعین کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور بیراوی''مجہول''ہے۔

(امام ذہبی مُیشنیفر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:انہوں نے سنان بن سلمہ جھم بن عمر وغفاری سے اوران کے حوالے سے صرف ان کے صاحبز ادے عبدالصمدنے روایات نقل کی ہیں۔

### ۱۷۱۲- حبیب بن عبدالرحمٰن بن ار دک

انہوں نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں۔

درست بیہ ہے کہاس کا نام عبدالرحمٰن بن حبیب ہے۔

کیچیٰ بن سعید نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔علی (بن مدین ) کہتے ہیں:یہ''مشرالحدیث' ہے۔ یہ بات امام نسائی میشنیٹ نے بیان کی ہے جیسا کہ عنقریب اس کا ذکر آئے گا'لیکن انہوں نے اس کا نام الٹ نقل کیا ہے۔

#### ١١٧ أ- صبيب بن ابوالعاليه

انہوں نے عکر مدسے احادیث کا ساع کیا ہے اور

ان سے کیٹی قطان نے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ کیچیٰ بن معین میشند نے انہیں'' صعیف'' قرار دیا ہے اورامام احمد بن صنبل میشند نے ان پر تنقید کی ہے۔

#### ۱۷۱- حبیب بن عمرانصاری

انہوں نے اپنے والد سے اور اُن سے 'بقیہ' (نامی راوی) نے روایات قال کی ہیں۔ امام دار قطنی مُشِین فرماتے ہیں: یہ' مجبول' ہے۔

### ۱۵ حبيب بن عمر وسلاماني

ابن ابوحاتم نے اس کاذکر (ضعیف راویوں سے متعلق کتاب) میں کیا ہے۔ پیراوی''مجہول' ہے۔

### ١١٧- (صح) حبيب معلم (ع)، الوجم ، بقري

یہ شہور ہیں اور حبیب بن ابوقریبہ ہے۔

(اورایک قول کےمطابق): بیحبیب بن ابی بقیہ یا پھر حبیب بن زائدہ ، یا حبیب بن زید ہے۔واللہ اعلم۔

انہوں نے حسن اور عمر و بن شعیب اور ایک جماعت ہے اور ان سے پزید بن زریع ،عبدالوارث اور ایک جماعت نے روایات نقل

الم احمد بن حنبل مُناللة بنا السير' ثقة' قرار ديا ہے اور بيركها ہے: ميں اس كي نقل كردہ روايت كو' صحيح' قرار نہيں ديتا۔ يجيٰ بن معین میشادرابوز رعه نے انہیں'' نقه'' قرار دیا ہے۔

یجیٰ بن سعید قطان اس کے حوالے سے احادیث نقل نہیں کرتے تھے۔

امام نسائی میشدنے کہاہے: برد قوی "نہیں ہے۔

#### ےاکا-حبیب بن مرزوق

یہ 'مجہول'' ہےاور ساز دی کا قول ہے۔

۱۷۱۸- حبیب بن پیچ

انہوں نے عبدالرحمٰن بن غنم ہے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی' دمجہول'' ہے۔

#### ۱۵۱- حبیب بن پزید

انہوں نے حضرت زید بن ارقم رہائٹیڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی''معروف''نہیں ہے۔

#### ۲۰ ا- حبیب بن بیار

انہوں نے اعمش سے روایات نقل کی ہیں۔

#### ا۲۷- حبيب بن بياف (س)

انہوں نے قادہ سے روایات نقل کی ہیں۔

بەراوىمعروف نېيى بىن ـ

جہاں تک ابن بیاف کاتعلق ہے تو حبیب بن سالم نے حبیب بن بیاف کے حوالے سے حضرت نعمان بن بشیر طالفن سے روایات نقل کی ہیں اورایک قول یہ بھی ہے کہ بیروایات حبیب بن سالم کے حوالے ہے حضرت نعمان بن بشیر رہائٹنڈ سے منقول ہیں۔ امام ابوحاتم مِثالته فرماتے ہیں: یہ 'مجہول' ہے۔

MARCHAR LAND THEO TO

### ٢٢ ١٥ - حبيب الإسكاف، ابوعميره كوفي

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے حضرت انس ڈلاٹٹیڈ کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ امام دار قطنی میٹ نفر ماتے ہیں: بیرراوی''متر وک''ہے۔

### ٢٢١- حبيب المالكي

ایک قول بیہ ہے کہ بیراوی حبیب بن خالد ہے اور بیراوی''ضعیف''ہے۔عقیلی بیان کرتے ہیں قو قل کا کہنا ہے کوفہ میں ایک شخص تھا جس کا نام حبیب مالکی تھا اسے فضیلت بھی حاصل تھی اور وہ متند بھی تھا۔ہم نے اس کا تذکرہ ابن مبارک کے سامنے کیا تو انہوں نے بھی اس کی تعریف کی۔

میں پر کہتا ہوں: ان سے وہ روایت منقول ہے جوانہوں نے اعمش کے حوالے سے زید بن وہب سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت حذیفہ ڈالٹنڈ سے نیکی کا حکم کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: بیا چھا کام ہے کیکن پر بات سنت نہیں ہے تم تلوار لے کرمسلمانوں کے خلاف نکل آؤ تو ابن مبارک بولے بیکوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے کہااس میں بیخو بی ہےاور بیخو بی ہے کیکن انہوں نے اس بات کوشلیم نہیں کیا۔

جب میں نے اس راوی کی بہت زیادہ خوبیال بیان کیس تو وہ بولے: اللہ تعالیٰ اس روایت کے علاوہ ہر چیز میں اسے عافیت نصیب کرے۔ ہم اس روایت کے سفیان کے حوالے سے حسرت حذیفہ ڈٹائٹنئے سے منقول ہونے کو سنتھن سمجھتے ہیں۔

### ۲۲۷- حبیب عجمی

انہوں نے حسن ، ابن سیرین ، بکر بن عبداللہ ، ابوتمیمه طریف ہجمی سے اوران سے جعفر بن سلیمان ، ابوعوانہ ، حماد بن سلمہ ، صالح مری اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے اکثر حکایات منقول ہیں۔

ضمرٰ ہ بن رہے' سرز ابن کیجیٰ کا بیقول نقل کرتے ہیں حبیب عجی'' ترویہ' کے دن بھر ہ میں دکھائی دیتے تھے اورعرفہ کی شام عرفہ میں نظر آ جاتے تھے۔

جعفر بن سلیمان کہتے ہیں: میں نے حبیب عجمی کو بہ کہتے ہوئے سنا ہے: تم فارغ نہ بیٹھو' کیوں کہ موت تم تک پہنچنے والی ہے۔ (امام ذہبی مُحِیْنَدِیْفر ماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں: امام بخاری مُحَاللَّہ نے''الا دب المفرد'' میں ان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے اور میرے علم کے مطابق ان کے بارے میں جرح نہیں کی گئی میں نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تا کہ ان کا شار ان صوفیاء میں نہ کیا ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

جائے جنہیں حدیث روایت کرنے میں الزامات کا سامنا کرنایر تاہے۔

بیاسم تصغیرے شخص حبیب بن حبیب ہے جو حز ہ زیات کا بھائی ہے۔ انہوں نے ابواسحاق اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔ ابوز رعد نے اسے' واہی'' قرار دیا ہے جبکہ ابن مبارک میشات نے اسے' متروک'' قرار دیا ہے۔

يتخفيف كے ساتھ ہے اور لفظ ' حب' ' كی تصغیر ہے۔

بہ حبیب بن نعمان اسدی ہے۔

ان سے وہ روایات منقول ہیں جوانہوں نے انس بن ما لک ،خریم ، (یاشاید )ایمن بن خریم کے حوالے سے نقل کی ہیں ۔ عبدالغیٰ بن سعید کہتے ہیں:ان سے ''مکر'' روایات منقول ہیں۔

# ھ جن راوبوں کا نام حبیش ہے ﴾

#### ۷<u>۲۷- حبیش بن دینار</u>

انہوں نے زید بن اسلم سےروایا تے قل کی ہیں۔

از دی کہتے ہیں: بہراوی''متروک'' ہے۔

امام ابن حبان مُنِينَّة بغر ماتے ہیں: اس نے زید بن اسلم کے حوالے سے عجیب وغریب روایات نقل کی ہیں۔

#### ۲۸ کا – حبیش

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ڈافٹھنا سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُثَاثِیْتُوم نے ارشا وفر مایا ہے: ) بادروا اولادكم بالكني لا تغلب عليهم الالقاب ''تم پہلے ہی اپنی اولا د کی کنیت تجویز کردوتا کہ بعد میں ان کے (برے ) القاب غالب نہ آ جا ئیں''۔

## ﴿ جن راو يول كانام جاج ﴾

#### ۲۹ کا – محاج بن ارطا ة (عو،م،س)

یے فقیہ اور ابوار طاق تخفی میں علم حدیث میں کمزور ہونے کے باو جود جلیل القدر اہل علم میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے شعبی سے ایک روایت نقل کی ہے۔ان کےعلاوہ عطاء،عمر دین شعیب، نافع اورایک گروہ کثیرہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے سفیان، شعبہ، ابن نمیر، عبدالرزاق اورا یک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

توری کہتے ہیں:اب ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہاجوا پنے سرسے نکلنے والی چیز کوان سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہو۔

حماد بن یزید کہتے ہیں: پیسفیان سے روایات نقل کرنے میں ہمارے نز دیک ناپندیدہ ہیں۔

عجل فرماتے ہیں: پیفقیہ اور مفتی تھے ان میں کچھ دنیا داری پائی جاتی ہے۔ پیکہا کرتے تھے نثر ن ومنزلت کی محبت نے مجھے ہلا کت کا شکار کردیا ہے۔انہوں نے کیچیٰ بن ابوکشر کے حوالے سے''مرسل''روایات نقل کی ہیں' کیوں کہانہوں نے بیچیٰ سے احادیث کاساع نہیں کیا ہے اور ان کا بیعیب بیان کیا گیا ہے کہ بیتدیس کرتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 600روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خلبل مِشِينة غرماتے ہيں: پير تفاظِ حديث ميں سے تھے۔

ابن معین کہتے ہیں:یہ ' قوی' 'نہیں ہے اور ' صدوق' کتے کیکن ' تدلیس' کیا کرتے تھے۔

یچی بن یعلی محاربی کہتے ہیں: زائدہ نے ہمیں یہ مدایت کی کہ ہم حجاج بن ارطاۃ کی احادیث کوترک کر دیں۔

عبدالله بن احمد کہتے ہیں: میرے والد کا کہنا ہے میں نے کیجی کو جاج کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے زہری کی زیارت نہیں کی ہے۔ کیچیٰ کی رائے ان کے بارے میں بہت بری تھی۔

میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کی حجاج 'ابن اسحاق'لیث اور ہمام کے بارے میں کیجیٰ سے زیادہ بری رائے ہو' تو ان لوگوں کے بارے میں ہم کیجیٰ کی طرف رجوع کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

قطان کہتے ہیں: بیاورا بن اسحاق میرے نزدیک برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ابوحازم کہتے ہیں: جب حجاج لفظ'' حدثنا''استعال کرے تو پیخض صالح ہے اس کے بچے اور حافظے کے بارے میں شک نہیں کیا جا

ابوغالب نے امام احمد بن حنبل میں اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے: حجاج حافظ الحدیث ہےان سے کہا گیا کہوہ اس مربتے کانہیں ہے تووہ بولے اس کی وجہ رہے کہ اس کی نقل کر دہ روایات میں دیگر لوگوں کی روایات کے مقابلے میں پچھاضا فی منقول ہوتا تھا۔

حماد بن زید کہتے ہیں: حجاج بن ارطاق ہمارے پاس آئے اس وقت ان کی عمر 31 برس تھی۔ میں نے ان کے پاس لوگوں کا اتنا جموم دیکھا کہا تنا ہجوم میں نے حماد بن ابوسلیمان کے پاس بھی نہیں دیکھا تھا میں نے ان کے پاس مطرورا ق' داؤ دین ابو ہنداور یونس کو دیکھا کہ وہ گھنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دریافت کررہے تھ آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ اس مسئلے کے بارے میں كياكتي بين-

مشیم کہتے ہیں: میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ساہے جب میری عمر سولہ برس تھی تو مجھ سے فتوی لیا جانے لگا تھا۔

امام نسائی میشد کہتے ہیں:یہ 'قوی' منہیں ہے۔

امام دارقطنی میشند وردیگر حضرات کا کہنا ہے اس کی نقل کر دہ روایات کو حجت کے طور پرپیش نہیں کیا جا سکتا۔

(امام ذہبی مُعِنلنَّهُ کہتے ہیں) میں بیکہتا ہوں امام مسلم مُعِنلیّه نے ان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا تذکرہ انہوں

نے دوسر بےراوی کے حوالے ہے بھی کیا ہے۔

معمر بن سلیمان کہتے ہیں: تم لوگ ہم سے حجاج کی روایت کے بارے میں دریات کرتے ہو ہمارے نزد کی عبداللہ بن بشراس

عثان داری نے کی کایتول نقل کیا ہے: حجاج بن ارطاۃ نے قیادہ کے حوالے سے جوروایات نقل کی ہیں ان میں وہ صالح ہے۔ ابن عبدالحکم کہتے ہیں: میں نے امام شافعی ٹیشنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے حجاج بن ارطا قر کہتے ہیں: آ دمی کی مروت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یا جماعت نماز ا دا کر نانہیں حصورُ تا تو میں نے کہااللہ تعالیٰ الیی مروت کورسوا کر ہے۔

اصمعی کہتے ہیں:بصرہ میں جس قاضی نے سب سے پہلے رشوت وصول کرنی شروع کی تھی وہ حجاج بن ارطا ۃ تھا۔

یوسف بن را فذ کہتے ہیں: میں نے حجاج بن ارطا ۃ کودیکھا ہےانہوں نے سیاہ عمامہ باندھاہوا تھااورساہ خضاب لگایا ہوا تھا۔

عبداللّٰد بن پزید کہتے ہیں: میں نے حجاج بن ارطا ۃ کودیکھا ہے کہانہوں نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھااور خلیفہ مہدی کے باس حلے گئے پھر جب وہ وہاں سے واپس آئے توان کے ساتھ حیالیس اونٹنیاں تھیں جن پر مال واسباب لدا ہوا تھا۔

حفص بن غیاث کہتے ہیں: میں نے حجاج بن ارطا ۃ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: میں نے بھی کسی شخص کے ساتھ جھگڑ انہیں کیااورکسی شخص کے ساتھ بحث نہیں گی۔

امام احمد کہتے ہیں: حجاج تدیس کیا کرتے تھے جب ان سے دریافت کیا جاتا آپ کو بیروایت کس نے بیان کی ہے؟ تووہ کہتے تھے تم یہ یوچھو بلکہ بیہ کہوآ ہے نے کس کا ذکر کیا تھا۔

انہوں نے زہری کے حوالے سے روایات عل کی میں ٔ حالاں کہ انہوں نے زہری کود یکھا بھی نہیں ہے۔

شعبہ کہتے ہیں: حجاج بن ارطا ۃ اورا بن اسحاق کے حوالے ہے روایا تے قل کرلو کیوں کہ بید دونوں حافظ الحدیث ہیں۔

عمر بن على مقدمى نے حجاج بن ارطا ة كے حوالے سے كمول كے حوالے سے ابن محيريز كايةو ل نقل كيا ہے:

''میں نے حضرت فضالہ بن میبید سے دریافت کیا آپ کا کیا خیال ہے (چور کے ہاتھ کواس کی گردن میں لٹکانا سنت ہے ) انہوں نے فرمایا: جی ہاں! نبی اکرم مُنْ ﷺ کی خدمت میں ایک چورلا یا گیا آپ کے حکم کے تحت اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر آپ کے حکم کے تحت اس کا ہاتھواس کی گردن میں لٹکا دیا گیا''۔

ابن حبان کہتے ہیں: حجاج بن ارطا ۃ عام سے فرد تھے وہ مہدی کے ساتھ خراسان چلے گئے تو اس نے انہیں قاضی بنادیا اوراس کے ''رے''سے واپس آنے تک اس کا انتقال ہو گیا یہ 145ھ کی بات ہے۔

عبدالله بن مبارک بیخی القطان ابن مهدی بیخی بن معین نیسته اورا مام احمد بن خنبل نیسته نے انہیں'' متروک'' قرار دیا ہے یہ بات ابن حبان نے بیان کی ہے تاہم اس قول میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔

پھران کا کہنا ہے میں نے محمد بن لیٹ وراق کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔انہوں نے اپنی سند کے ساتھ عیسیٰ بن یونس کا یہ قول نقل کیا ہے حجاج بن ارطاۃ باجماعت نماز میں شریک نہیں ہوتے تھان ہے اس بارے میں وجد دریافت کی گئی تو وہ بولے جب میں تمہاری مسجد میں ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم كالمحتال كالتحاكي المحتال ١٣٦١ كالتحتال كالحتال كالتحتال كالتحتا

آتاہوں تو میرے راستے میں مزدور اور سبزی فروش آجاتے ہیں۔

کٹی راویوں کا کہنا ہے کہ حجاج بن ارطا ۃ سے کہا گیا آ پ صدرمحفل کی جگہ تشریف رکھیں تو وہ بولے میں جہاں بھی ہوں میں ہی صدر

وہ پیھی کہا کرتے تھے شرف ومنزلت کی محبت نے مجھے ہلا کت کا شکار کر دیا۔

ابن حبان اورابن عدی نے ان کے حالات تفصیل سے قتل کیے ہیں اور تدلیس کے حوالے سے ان پر جواعتر اضات کیے گئے ہیں انہیں تفصیل سے بیان کیا ہے ان میں کچھالی خامیاں تھیں جواہل علم کے لاکق نہیں ہیں۔

امام نسائی مُشِلَقَة نے تدلیس کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے ان میں حجاج بن ارطاق مست بصری وقادہ مید پونس بن عبید سلیمان تيمي' يجلٰ بن ابوكثير'ابواسحاق' حكم' اساعيل بن ابوخاله' مغيره' ابوزبير' ابن حجح ' ابن جريج' سعيد بن ابوعرو بهمشيم اورابن عيينه كالتذكره كيا

(امام ذہبی مُشِنَدُ کہتے ہیں) میں بیر کہتا ہوں ان میں اعمش 'ولید بن مسلم' بقیہ اور کئی دیگر حضرات بھی شامل ہیں۔

#### • ١٤ ا - حجاج بن الاسود

انہوں نے ثابت بنانی سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی غیرمعروف ہے میرے علم کے مطابق مسلم بن سعید کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے اس نے بھی ایک ''منکر''روایت نقل کی ہے جواس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈاٹٹیؤ کے حوالے سے قل کی ہے کہ

"انبیاءایی قبرول میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں"۔

بیروایت امام بیمق میشند نفل کی ہے۔

### اساكا-حجاج بن تميم

انہوں نے میمون بن مہران سے روایات نقل کی ہیں۔

ي خابوالفتح از دی میسیوغیره نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

ان سے سوید بن سعید، جبارہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ان کی مقل کرده روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ 'واہی الحدیث'' تھے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھٹا سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُناٹیٹیٹر نے ارشا دفر مایا ہے: )

الا ادلكم علم كلمة تنجيكم من الاشراك بالله ؟ "قل يايها الكافرون " عند منامكم

'' کیامیں تمہاری رہنمائی ایسے کلمے کی طرف نہ کروں جوتمہیں شرک سے بچالے تم لوگ سوتے وقت سورہ کا فرون پڑھا کرؤ'۔

اس سے بہروایت جھی منقول ہے:

فی عبد من رقیق الحسس سرق من الحسس وقال: مال الله سرق بعض بعضا ''مالخس کے غلاموں میں سے ایک غلام نے مالخس میں سے چوری کرلی تو نبی اکرم مَثَّاثِیُّمَ نے ارشادفر مایا:الله تعالی کامال

ہاس کے ایک حصے نے دوسرے حصے کو چوری کرلیا ہے'۔

عجاج بن تميم نے ميمون كے حوالے سے حضرت عبدالله بن عباس والفائا سے قل كيا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لى جبرائيل: لقد امسى ابن عباس شديد وسخ الثياب، وليلبسن ولدة بعده السواد

نبی اکرم مَنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جبرائیل نے مجھ سے کہا آج شام حضرت عبداللہ بن عباس رہی ہی کیٹرے انتہائی میلے تھے تو ان کے بعدان کی اولا دسیاہ کیٹر بے ضرور پہنے گی'۔

امام نسائی میشندنے کہاہے: ید تقد "نہیں ہے۔

شیخ ابن عدی میسینفر ماتے ہیں:اس کی قتل کردہ روایات متقیم نہیں ہیں۔

### ٣٢٧ ا- حجاج بن حجاج الملمى

پیشعبه کااستاد ہے۔

امام ابوحاتم ٹیشنیفر ماتے ہیں:یہ' مجہول' ہے۔

### ۳۳ کا - حجاج بن حجاج ( د س) بن ما لک اسلمی

### ١٤٣٧ - جاج بن جاج (خ،م) با بلى الاحول بقرى

ورفيه،، پيه گفه بيل-

ان سے ابراہیم بن طہمان، بزید بن زریع نے روایات نقل کی ہیں۔

### ۱۷۳۵ - حجاج بن دینار (د،ت،ق) واسطی

انہوں نے معاویہ بن قرہ اورایک جماعت سے اوران سے شعبہ عیسیٰ بن یونس اورا یک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن صنبل مُنتِنَّةُ ، یکیٰ مُنتِنَّةُ اورامام نسائی مُنتِنَّةُ ماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا مام ابوحاتم مِثَالِية فرماتے ہيں: اس کی فقل کر دہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

امام دار قطنی میسین فرماتے ہیں: یہ ' قوی' منہیں ہے۔

عبدالله بن مبارک معقوب بن شیبه اور عجلی نے انہیں' ' ثقه' ، قر اردیا ہے۔

WY WOOD I'M DEDON'THE DE

### ۲ سا ۱۷ - حجاج بن رشدین بن سعد مصری

شخابن عدی میسیانی انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

ان کاانتقال 211ہجری میں ہوا۔

#### ٢٣٧١- ياح بن روح

\_\_\_\_\_\_ انہوں نے ابن جریج سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دار قطنی میشند فرماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

یخی بن معین میں ہوتا ہوں کہتے ہیں: بیراوی' دلیس بشی ء' ہے۔

#### ٣٨ ١٥ - حياج بن الريان

وليد بن مسلم في ابني سند كے ساتھ حضرت عبدالله بن عمر و واللين كا يةول نقل كيا ہے:

يخرج رجل من ولد حسن من قبل المشرق لو استقبل به الجبال لهدها

''حسن کی اولا دمیں سے مشرق کی سمت سے ایک شخص نکلے گا اگر پہاڑ بھی اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں بھی اپنے

ساتھ لے کے جائے گا''۔

بدروایت''موقوف''اور''منکر''ہے۔

### ٩٣٥ - حجاج بن الي زينب (م، د، س، ق) واسطى صيقل

انہوں نے ابوعثمان نہدی اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے یزید بن ہارون ،عبدالرحمٰن بن مہدی نے روایات نقل کی میں۔

امام احمد بن ضبل منتظر ماتے ہیں: مجھے بیاندیشہ ہے میخص''ضعیف الحدیث''ہے۔

یجیٰ بن معین میں کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں:یہ صعیف ' ہے۔

امام نسائی مِناللہ نے کہاہے:یہ 'قوی' ، نہیں ہے۔

امام دار قطنی مِشِینه فرماتے ہیں: شخص نہ قوی ہےاورنہ'' حافظ الحدیث''ہے۔

(امام ذہبی مُیشنیفرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ان کا انتقال 150 ہجری میں ہوا۔

ميزان الاعتدال (أردو) جددوم

### ۴۰ ۱۷- حجاج بن سليمان الرغيني ،ابواز هر

انہوں نے لیٹ سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن یونس کہتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں کچھ' منکر'' روایات ہیں۔

امام ابوزرعدرازی بیشتیفر ماتے میں: پیر'منکرالحدیث' ہے۔

ابن عدی نے اس کا ساتھ دیاہے پھرانہوں نے یہ بات اپنی سند کے ساتھ بیان کی ہے:

حضرت ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُوْمُ بِیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْنِم کو بیارشادفر ماتے ہوئے ساہے:

كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد اذنبه يعذبه عليه ان شاء او يرحمه، الا يحيى بن زكريا، فانه كان سيّدا وحصورا، واهوى النبي صلى الله عليه وسلم الى قذاة من الارض، فأخذها وقال: كان ذكره مثل هذه القذاة

"آ دم کاہر بیٹا جب گناہ کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جس کا ارتکاب اس نے کیا ہوگا تو اگر اللہ جا ہے گا تو اس گناہ پراسے عذاب دیے گااوراگر چاہے گا تواس پر رحم کردے گا مصرف حضرت یجیٰ بن زکریا کا معاملہ مختلف ہے (وہ کسی گناہ کے ہمراہ حاضر نہیں ہوں گے ) کیوں کہ وہ سردار اور یا کدامن تھے پھر نبی اکرم مُثَاثِیْتِمْ نے اپنا دست مبارک زمین پر پڑے ہوئے شکے کی طرف بڑھایا آپ نے اسے لیا اور ارشاد فرمایا ان کی شرمگاہ اس شکے کی مانند تھی''۔

یونس بن عبدالاعلیٰ نے حجاج کا بیقول نقل کیا ہے میں نے ابن لہیعہ سے کہامیں نے اپنے ہاں بوڑھی خواتین کو یہ بات کہتے ہوئے سنا

الرفق في العيش خير من بعض التجارة

''زندگی میں زمی اختیار کرنا ایک قتم کی تجارت کرنے ہے بہتر ہے''۔

تووہ بولے یہ بات محمد بن منکدر نے حضرت جابر خالفتائے کے حوالے سے نبی اکرم مُثَافِیاً کم سے قال کی ہے۔

### اس 14- حجاج بن سليمان المعروف بابن القمري

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رہائٹھنا ہے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مٹائٹیٹا نے ارشا وفر مایا ہے: )

اذا تم فجور عبد ملك عينيه فبكي بهما ما شاء

'' جب کسی بندے کا گناہ کمل ہوجا تا ہے۔ تو وہ اب اپنی آنکھوں کا مالک ہے کہ ان کے ذریعے جتنا جا ہےرو لے''۔

اس سے بہروایت بھی منقول ہے:

لعن الله القدرية الذين يؤمنون بقدر ويكفرون بقدر

''الله تعالیٰ قدریفرقے کے لوگوں پرلعنت کرے جولوگ تقتریر کے کچھ جھے پرایمان رکھتے ہیں اور کچھ کاا نکار کرتے ہیں''۔

MARIE TO SERVICE TO

#### ٢٣١ - حجاج بن سنان

انہوں نے علی بن زید بن جدعان سے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوافتے از دی ٹیسٹیفر ماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

### ٣٧ ١ - حجاج بن صفوان مدني

انہوں نے اسید بن ابی اسید سے اور ان سے ابوضم ہ اور تعنبی نے روایات نقل کی ہیں۔ قعنبی نے اس کی تعریف کی ہے اور شخ ابوالفتح از دی میشنی فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف' ہے۔ امام احمد بن ضبل میشنی فرماتے ہیں: یہ ' ثقہ' ہیں۔

#### ۲۲ ا - حجاج بن عبيد (د،ق)

(اورایک قول کے مطابق): ابن بیار

اس نے ابراہیم بن اساعیل کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڈ سے فل نمازوں کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔ ان سے صرف لیث بن ابی سلیم نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم مُرِیشَالَی وغیرہ فرماتے ہیں: یہ' مجبول' ہے۔ امام بخاری مُریشَالی ماتے ہیں: اس کی سند درست نہیں ہے۔

### ۵۴ کا - حجاج بن علی

یا یک عمر رسید هخف ہے جس کے حوالے سے ابو مخنف نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول''ہے۔ ابو مخنف نامی راوی ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے۔

#### ۲۷۷۱- جاج بن فرافصه (دس)

انہوں نے ابن سیرین اور عطائے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور یہ بھرہ کے عبادت گز ارافراد میں سے ایک تھا۔ ان سے تو ری اور معتمر نے روایات نقل کی ہیں۔ یجی بن معین مجینی سے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابوزر عدرازی مجینی فرماتے ہیں: یہ' قوی' نہیں ہے۔ امام ابوحاتم مجینا تین فرماتے ہیں: یہ عمر رسیدہ نیک اور عبادت گز ارشخص تھا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْمُ انے ارشاوفر مایا ہے: )

كادالفقر يكون كفرا، وكاد الحسد يغلب القدر

''غربت كفرتك پہنچادیت ہےاور حسد تقدیر پرغالب آجاتا ہے'۔

MUSTICE TO DESTRUCT DE

یزیدنا می راوی ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے۔

### ٧٢ ١٥- حجاج بن فروخ واسطى

یجیٰ بن معین و اللہ کہتے ہیں: بیراوی' دلیس بشی ء' ہے۔

امام نسائی مِثالث نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلٹٹنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مٹلٹٹیٹم سے''منکر'' روایات نقل کی ہیں اوران کا طویل رکیا ہے۔

کی راویوں نے حجاج نامی اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللّٰد بن ابواو فی مختلفاً اور دیگر حضرات کے حوالے سے رہ بات نقل کی ہے:

كان بلال اذا قال: "قد قامت الصلاة" نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر

"خضرت بلال جب"قد قامت الصلوة" كهتم تقية نبي اكرم مَثَلَ اللهُ المُصارَ كَبير كهددية تق" ـ

ا مام بزار نے اپنی ''مسند'' میں اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللّٰہ بن عباس ڈکا ٹھٹا کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی ڈلاٹٹیڈ کے حوالے سے نبی اکرم منگاٹیڈ کا بیفر مان نقل کیا ہے:

اذا تزوج احدكم فكان ليلة البناء فليصل ركعتين وليآمرها فلتصل خلفه، فان الله جاعل في للست خد ا

'' جب کوئی شخص شادی کرے تو شادی کی پہلی رات اسے دورکعات نماز ادا کرنی چاہئے اوراپی بیوی کوبھی اس کی ہدایت کرنی چاہئے کہوہ اس کے بیچھے نماز ادا کرے تو اللہ تعالی اس گھر میں بھلائی رکھ دیتا ہے''۔

بدروایت انتهائی "منکر" ہے۔

### ۴۸ کا-حجاج بن منیر قلا

ابوسعید بن بونس کہتے ہیں:انہوں نے عبدالملک بن مسلمہ کے حوالے ئے لیک دمنکر' روایت نقل کی ہے۔

### ۴۷ کا - حجاج بن محم مصیصی اعور

یہ تقہ 'لوگوں میں سے ایک ہیں۔

انہوں نے ابن جریج اور شعبہ سے اور ان سے احمد ، ابن معین اور ذبلی نے روایا یفقل کی ہیں۔

اثرم نے امام احمد کا بیقول نقل کیا ہے: بیراوی'' حافظ الحدیث' نتھا اور حدیث کے اعتبار سے متندتھا۔ بیحروف کا اہتمام کے ساتھ خیال رکھتا تھا اور اس کامعاملہ انتہائی بلند ہے۔

ابراہیم حربی کہتے ہیں: میرے ایک دوست نے مجھے بتایا جب عجاج نامی بیراوی آخری مرتبہ بغداد آیا توبیا ختلاط کا شکار ہو چکا تھا

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

جب کیچیا بن معین مُشت نے اسے دیکھا کہ بیا ختلاط کا شکار ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کو کی محض اس کے ہال نہ جائے۔ اس كاانقال206 هيس موا\_

#### • ۵ کا - حجاج بن میمون

انہوں نے ثابت بنانی سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ' منکر الحدیث' ہے۔ یہ ابن طاہر کا قول ہے۔

## ۵۱ احجاج بن نصير (ت) فساطيطي بصري

انہوں نے شعبہ،قر قاور (ان کے ) طبقے کے افرادے روایات فقل کی میں۔

ان سے دارمی اور بھی نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ یعقوب بن شیبه فرماتے ہیں: میں نے کیچیٰ بن معین بیسیا ہے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے یہ 'صدوق' ہے تاہم محدثین نے اس کی پچھالی روایات پر تقید کی ہے جواس نے شعبہ نے قل کی ہیں۔

ابن مدینی کہتے ہیں:اس کی حدیث رخصت ہوگئ تھی۔

امام ابوحاتم مُثِلَثِ غرماتے ہیں: یہ 'ضعیف' 'ہےاوراس کی حدیث کوترک کردیا گیا تھا۔

امام بخاری مُیشنیفرماتے ہیں:محدثین نے ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے۔

امام نسائی میشندنے کہاہے: یہ 'ضعیف' ہے۔

اور دوسر حقول کے مطابق:یہ ' ثقہ' منہیں ہے۔

امام ابوداؤد عِیشلیغرماتے ہیں:محدثین نے اس کی حدیث کوترک کر دیا تھا۔

امام دارقطنی میشند وغیرہ فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف' ہیں۔

جہاں تک ابن حبان مِیسید کاتعلق ہے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کتاب' الثقات' میں کیا ہے۔

وه به کہتے ہیں: بیلطی کرتا تھااوروہم کاشکار ہوجا تا تھا۔

ان کاانقال 214 ہجری میں ہوا۔

(امام ذہبی مُشِنَّد فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس نے کوئی''متن نقل نہیں کیا۔

#### ۱۷۵۲- محاج بن نعمان

انہوں نے سلیمان بن حکم سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی مین پین ماتے میں :ان کی فل کرد ہ ا حادیث تحریز نبیں کی جا ' میں گی ۔

#### ۱۷۵۳ - محاح بن يزيد

انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم ملی پیٹم کی یہ 'مرسل' عدیث نقل کی ہے:

اطلبوا الحاجات من حسان الوجوه

''اپنی ضروریات' خوبصورت چبرے والول ہے طلب کرؤ'۔

انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے بدروایت بھی نقل کی ہے:

تربوا الكتاب "خطكومي مين ملادياكرو".

ابوالفتحاز دی کہتے ہیں:یہ'ضعیف' ہیں۔

#### ۵۴ کا - حجاج بن بیاف

ہے۔ بیہمس کااستادہےاور''مجہول''ہے۔

## ۵۵ کیا - حجاج بن بیبار

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈھ ﷺ سے اور ان سے لیٹ نے روایات نقل کی ہیں۔

ان کے بارے میں کسی نے کلام نہیں کیا ہے۔ بیابن جوزی کا قول ہے۔ابوحاتم کہتے ہیں: پیشخص'' مجہول'' ہے' لیکن ابن جوزی کو وہم ہواہے' کیوں کہانہوں نے بیہ بات ابن ایساف نامی راوی کے بارے میں کہی ہے۔

## 244- حجاج بن يوسف تقفى الأمير

ابواحمه حاکم کہتے ہیں: بیاس بات کا اہل ہے کہ اس سے راویت نقل نہ کی جائے۔

امام نسائی مِتَاللَّهُ نِے کہاہے: یہ ' نقہ' اور مامون نہیں ہے۔

(امام ذہبی بیشنیفر ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس کے حوالے سے ثابت ٔ حمیداور دیگر حضرات نے حکایات بیان کی ہیں۔ اگر پیخض بڑی غلطیوں 'کھلی خرابیوں اور برائی کا مرتکب نہ ہوتا تو اس کا حال جاری رہتا۔

## ١٤٥٧- حجاج بن يوسف (م) ابواحر ثقفي بغدادي

بیشاعر کابیاہے''' ثقه''مشہوراورحافظ الحدیث ہے۔

انہوں نے مسلم، قاضی محاملی اورایک مخلوق سے روایات نقل کی ہیں۔

ان كانتقال 259 ہجرى ميں ہوا۔

## ۵۸ کا - حجاج بهرانی

بیابن ابوخالد کا استاد ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: یہ مجہول "ہے۔



# ﴿ جن راو بول کا نام جحر، و جمیر ہے ﴾

#### ۵۹-حجرعدوی

انہوں نے خطرت علی رہائنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی''معروف''نہیں ہے۔

#### ۲۰ کا-حجر بن حجر کلاعی

ان سے صرف خالد بن معدان نے حضرت عرباض طالفیڈ کے حوالے سے منقول روایت نقل کی ہے جس کواس نے دوسرے راوی کے ساتھ ملا کرنقل کیا ہے۔

## ۲۱ کا - جیر بن عبدالله (د،ت،ق) کندی

انہوں نے ابن بریدہ اوران ہے دہم بن صالح نے روایا تے قل کی ہیں۔

### ۲۲ کا - فجیه بن عدی (عو) الکندی

انہوں نے حضرت علی ڈائٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مُناتَذَيْفر ماتے ہيں: يە' مجهول' بمونے ہے مشابہت ركھتا ہے۔اس كي نقل كرده روايت ہے استدلال نہيں كيا جاسكتا۔ (امام ذہبی عُشِلَةً فرماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں:ان سے حکم ،سلمہ بن کہیل ،ابواسحاق نے روایات نقل کی ہیں۔اوریہ''صدوق''

بمو گا\_انشاءالله!

اس کے بارے میں عجلی کا کہنا ہے۔ یہ ' ثقہ' میں۔

#### ٣٧ كا-حديرابوالقاسم

ان سے لیٹ بن ابوسلیم نے لڑکی کے پییٹا ب کے بارے میں روایت نقل کی ہے یہ متنز نہیں ہے۔

#### ۲۲۷- حدثان

انہوں نے حضرت عمر بن خطاب و النفظ اور حضرت علی والنفظ سے اوران سے عاصم بن نعمان نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ راوی ''مجہول''ہے۔

امام بخاری چنالڈ فر ماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں گی گئی۔

## ۲۵ کا-حدیج بن معاویه

یہز ہیر بن معاویہ کا بھائی ہے۔

شیخ بیخی بن معین میشنهٔ اورامام نسائی مُیشهٔ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔:امام ابوحاتم مُیشاللهٔ فرماتے ہیں:اس کامحل''صدق'' ہے۔ان کی قل کردہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔

امام بخاری عِیشیفرماتے ہیں:محدثین نے اس کی بعض روایات کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(امام ذہبی ﷺ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس سے ایسی روایت منقول کی ہے جواس نے ابواسحاق اور دیگر حضرات سے نقل

ان سے سعید بن منصور ،لوین اور نفیلی نے روایات نقل کی ہیں۔

اس کا انقال 170 ہجری کے بعد ہوا۔

۲۲۷ - حذیفهالبارقی (س) (اورایک قول کے مطابق اس کااسم منسوب) ''از دی' ہے

انہوں نے جنادہ از دی سے اور ان سے مرثد یزنی نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ مجہول' ہے اوراس نے جمعہ کے دن روز ہ رکھنے کے مکروہ ہونے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

۲۷ کا -حراش بن ما لک

یدراوی''مجہول''ہے۔

انہوں نے کی بن عبید سےروایات نقل کی ہیں۔

يجيٰ بن معين مُشاللة كهته بين: يه ' ثقه' 'بيں۔

# ﴿جنراويون كانام حرام ہے ﴾

۲۸ کا-حرام بن حکیم (عو)، دمشقی

انہوں نے اپنے چھاسے روایات نقل کی ہیں۔

دحیم نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیاہے۔

علامهابن حزم نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

معاویہ بن صالح نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سعد ر اللہ ان سے قل کیا ہے:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء قال: اغسل انثييك وذكرك

"میں نے نبی اکرم مَثَاثِیُّا سے پانی کے بعد پانی (یعنی منی کے بعد نکلنے والے مواد) کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے

ارشادفر مایا:تم اینےخصیوں اور شرمگاہ کو دھولؤ'۔

ابومجم عبدالحق کہتے ہیں: بیروایت درست نہیں ہےاوراس روایت کے حوالے سے اس راوی کامواخذہ کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے

زید بن واقد اورعبداللہ بن علاء نے اس کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں۔اس شخص نے حضرت ابو ہر پرہ رٹھالٹھُؤا کے حوالے سے بھی روایت نقل کی ہےاوراس کی روایت غریب ہونے کے باوجوداس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ'' حسن''ہو۔واللہ اعلم ۔

ایک قول کے مطابق اس راوی کا نام حرام بن معاویہ ہے اس کے نام کے بارے معاویہ بن صالح پراختلاف کیا گیا ہے جہاں تک امام بخاری مُشِینیہ کا تعلق ہے تو انہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے (یعنی ان کے نز دیک بیددوالگ لوگ ہیں )

## ۲۹ کا-حرام بن عثمان انصاری مدنی

انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رہی ہیں کے دوصا حبز ادوں سے اور ان سے معمر وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ما لک مِثاللة اوریخیٰ کہتے ہیں۔ یہ 'نقہ، نہیں ہے۔

امام احمد بن خنبل جینالند فرماتے ہیں: لوگوں نے اس کی حدیث کوترک کردیا تھا۔

امام شافعی میسند اوردیگر حضرات کا کہنا ہے حرام نامی اس راوی سے روایت نقل کرنا حرام ہے۔

امام ابن حبان مُتَّالِمَةً فرماتے ہیں: یہ 'غالی شیعہ' تھا'اسناد کوالٹ ملیٹ کردیتا تھااور' مرسل' روایات کو' مرفوع'' روایت کے طور پر نقل کردیتا تھا۔

ابراہیم بن بزید کہتے ہیں: میں نے کی بن معین مجین مجین مجینات سے حرام نامی اس راوی کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: حرام نامی اس راوی نے قل کرنا حرام ہے۔

شخ جوز جانی نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔۔

ابن مدینی کہتے ہیں: یکی بن سعید کہتے ہیں: میں نے خرام بن عثمان سے کہا عبدالرحمٰن بن جابر محمد بن جابر اور ابوعتیق کیا بیلوگ ایک ہیں؟ تو وہ بولے:اگرتم چا ہوتو میں انہیں دس بنادیتا ہوں۔

دراوردی نے ہرام کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلائٹڈ سے قل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صل في القبيص الواحد اذا لم يكن رقيقاً، شد عليك وزر

'' نبی اکرم مَثَاثِیْنَام بیارشادفر مایا کرتے تھے اسی قمیص میں نماز ادا کرلوجبکہ وہ باریک نہ ہواوراس کا بیٹن بند کرلؤ' کے

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رہائٹیڈ سے بیحدیث عل کی ہے: (نبی اکرم مُٹَاٹِیْزُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

لوحج الاعرابي عشرا لكانت عليه حجة اذا هاجر من استطاع اليه سبيلا

''اگردیہاتی شخص دُس حج بھی کر چکا ہو' تو جب وہ بجرت کر ۔ بے گا تواب اس پر حج کرنالا زم ہوجائے گا جب اس میں حج کی استطاعت ہو''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

احتاطوا لاهل الاموال في العامل والواطئة والنوائب، وما يجب في التمر من الحق

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

'' کام کرنے والے پاؤں کے بینچے روندنے والی اور پریشانیوں کے حوالے سے زمین والوں کے لیے احتیاط کرواوراس چیز کے حوالے سے بھی جو تھجور میں تن لازم ہوتا ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رٹائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْنِمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

انه حرم خراج الامة الاان يكون لها عبل او كسب يعرف وجهه

'' نبی اکرم مَنْالْتُیْزَانے کنیز کے خراج کوحرام قرار دیا ہے البتۃ اگراس کنیز کوکوئی کام کرنا آتا ہویاوہ کوئی الیی کمائی کر سکے جس میں اس کے چہرے کی شناخت ہو سکئے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رٹیائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

لا يبين لولد مع يبين والد، ولا يبين لزوجة مع يبين زوج، ولا يبين لبملوك مع يبين مليك، ولا يبين في قطيعة ولا في معصية

"باپ کا قتم کے ساتھ بیچ کی کوئی قتم نہیں ہوگی ۔ شو ہر کا قتم کے ساتھ بیوی کی کوئی قتم نہیں ہوگی ۔ آقا کی قتم کے ساتھ غلام کی کوئی قشم نہیں ہوگی اور قطع حمی یا گناہ کے بارے میں قشم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلاٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹیڈ کِم ارشا وفر مایا ہے: )

اذا اتى احدكم بأب حجرته فليسلم فأنه يرجع قرينه، فأذا دخل فليسلم يحرج سأكنها من الشياطين، ولا تبيتوا القمامة معكم الحديث بطوله

'' جب كوئى شخص اپنے گھر كے دروازے پرآئے تواسے سلام كرنا چاہيے تواس كے ساتھ آنے والاشخص واپس چلا جاتا ہے جب وہ خض اندر داخل ہوتا ہے تو اسے پھر سلام کرنا چاہیے تو اس کے گھر میں موجود شیاطین اس میں سے نکل جاتے ہیں اورتم اپنے ساتھ کوڑا کرکٹ رکھ کے رات بسرنہ کرو (یعنی رات کے وقت گھر میں کوڑا کر کٹنہیں ہونا جا ہے )''

سوید بن سعید نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت جابر والٹوئی سے قال کیا ہے:

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطجعون في البسجد، فضربنا بعسيب، فقال: اترقدون في المسجد! انه لا يرقد فيه

قال: فاجفلنا واجفل على، فقال: تعال يا على، انه يحل لك من البسجد ما يحل لي، والذي نفسي بيدة انك لذوادعن حوضي يوم القيامة

تم لوگ مسجد میں سور ہے ہو؟ اس میں سویانہیں جاتا' تو ہم وہاں سے اٹھر گئے ۔حضرت علی ڈلائٹنڈ بھی اٹھے تو نبی اکرم مُلاَثْنِیْکم نے فرمایا:اے علی! تم آ جاؤ' کیول کہ تمہارے لیے مسجد میں وہ چیز جائز ہے جومیرے لیے جائز ہے۔

اس ذات کی تتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم قیامت کے دن میرے حوض سے پچھلوگوں کو پرے کرو گے''۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلد درم

بدروایت انتهائی درمنکر "ہے۔

# ھِجن راويوں كانام خرب ہے ﴾

ran Jenn July II

Marine M

#### + ۱۷۷ - حرب بن جعد

انہوں نے حضرت انس رہائٹنے سے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی"معروف"نہیں ہے۔

## ا 22 ا-حرب بن حسن الطحان

اس کی نقل کردہ روایات''متنز''نہیں ہیں۔ بیاز دی کا قول ہے۔

(امام ذہبی مُشاللة عزماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس راوی کا ذکر سیف نامی راویوں میں آئے گا۔

## ۲۷۱- حرب بن سریج بفری

انہوں نے حسن اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

یچیٰ بن معین میشد نے انہیں'' ثقہ''اور دیگر حضرات نے اسے''لین'' قرار دیا ہے۔

امام ابن حبان عین نیز ماتے ہیں: یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے یہاں تک کہ جب یکسی روایت کوفل کرنے میں منفر دہوتو یہاس حد سے نکل جاتا ہے کہاس سے استدلال کیا جا سکے۔

ان سے عبیداللہ قوار بری، شیبان بن فروخ نے روایات نقل کی ہیں۔ابن عدی نے اس کی کنیت'' ابوسفیان'' ذکر کی ہے۔ امام بخاری مُتَّاللَّهُ فرماتے ہیں:عبداللہ بن مبارک مُتِّاللہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں اور میکن نظر ہے۔

ابوولید کہتے ہیں: یہ ہمارا پڑوی تھااس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شیبان نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر زلی فیاسے فل کیا ہے:

ما زلنا نسك عن الاستغفار لاهل الكبائر حتى سبعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم: أن الله لا يغفر

ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، واني ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر الحديث

'' پہلے ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب افراد کے لیے دعائے مغفرت نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم نے نبی اکرم مَثَافَیْظِ کی زبانی ہے آیت سی۔

'' بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ کسی کواس کا شریک قرار دیا جائے اس کے علاوہ وہ جس کی چاہے گا مغفرت کردے گا''۔

(اور نبی اکرم مَثَاثِیْکُم کی زبانی آپ کا بیفر مان بھی سنا)''میں نے اپنی شفاعت کو کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے سنعیال

MARCH 109 MART MART X

كركهليائ.

شیخ ابن عدی میشد فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں غریب اور منفر دروایات پائی جاتی ہیں۔ میں یہامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ۱۷۷۳-(صح)حرب بن شداد (خ،م) ابوالخطاب بقری

انہوں نے شہر،حسن، یجیٰ بن ابوکشر سے اور ان سے عبد الرحمٰن بن مہدی ، ابودا ؤداور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن منبل میت نے اسے ' ثقہ'' قرار دیاہے۔

یجیٰ بن معین عن کتے ہیں:یہ صالح''ہے۔

یجیٰ قطان اس کے حوالے سے حدیث نقل نہیں کرتے تھے۔

بعض محدثین نے کہا ہے:اس میں''لین'' ( کمزوری) یائی جاتی ہے۔

صحاح ستہ کے تمام مولفین نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کاانقال 161 ہجری میں ہوا۔

# ۸۷۷-حرب بن ابوالعاليه (م،س)، ابومعاذ ، بفري

يه صدوق نه۔

انہوں نےحسن اور ابوز بیر سے اور ان سے قتیبہ ، قوار بری اور متعد دا فراد نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مین نے انہیں'' ثقة'' قرار دیا ہے اور دوسرے قول کے مطابق:''ضعیف'' قرار دیا

اس راوی نے ایک حدیث یا شاید دوحدیثوں میں وہم کیا ہے۔

## 222 احرب بن ميمون (م،ت)، ابوالخطاب انصاري بقري،

يه صدوق "قا البية غلطي كرجا تا تقا\_

امام ابوزرعدرازی ویشنی فرماتے ہیں: یہ 'لین' ہے۔

یجیٰ بن معین و شیغ ماتے ہیں:یہ 'صالح''ہے۔

(امام ذہبی عُشِیْ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:انہوں نے اپنے آقانضر بن انس سے روایات نقل کی ہیں اور عطاء بن ابی رباح سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے عبدالله ابن رجاء يونس المؤ دب اورايك جماعت نے روايات نقل كى بيں \_

علی بن مدینی اور دیگر حضرات نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

جہاں تک امام بخاری ﷺ کاتعلق ہے' تو انہوں نے کتاب''الضعفاء'' میں اس کا ذکر کیا ہے اور ان کے بعد'' اغمیہ'' کے مصنف

ME TO THE TOTAL T

نے اس کا تذکرہ ہیں کیا۔

امام بخاری مینینی فرماتے ہیں: علی بن نضر نے اپنی سند کے ساتھ حرب بن میمون کا یہ بیان نقل کیا ہے میں حسن اور محمد کے پاس موجود تھاوہ دونوں حضرت نضر بن انس کو خسل دے رہے تھے' پھرا یک چا درلائی گئی جس میں تصویریں بن ہوئی تھیں تو وہ بولے یہ قارون کے ماننے والوں کی آرائش وزیبائش کا حصہ ہے انہوں نے اسے واپس کردیا تو سلیمان بن حرب بولے: یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ حماد بن زیدنے ایوب کا یہ قول نقل کیا ہے:

محمد سے کہا گیا آپ حسن کے جنازے میں کیوں نثر یک نہیں ہوئے تو وہ بولے میرے زد یک میرے خاندان کے سب سے معزز ترین فردنضر بن انس انتقال کرگئے تھے اس وجہ سے میں اس کے جنازے میں نثر یک نہیں ہوسکا تھا۔

## ۲ ۷۷۱-حرب بن میمون عبدی ، ابوعبد الرحمٰن بصری

بيعبادت گزار شخص ہےاور''صاحب الاغنياء'' کے طور پرمعروف ہے۔

انہوں نے عوف ، حجاج بن ارطا ۃ اور خالد الحذاء سے اور ان سے حمید بن مسعد ہ، نصر بن علی نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ علی بن مدینی اور فلاس نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

یجیٰ بن معین مِن کہتے ہیں:یہ'صالح''ہے۔

(امام ذہبی عُیشانی فرماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں: اس کا انقال 180 ھے آس پاس ہوا۔ بیکسن اورضعیف تھا۔ امام بخاری عُیشانی اور ابن عدی نے اس کا تذکرہ اس سے پہلے والے راوی کے ساتھ ملا دیا ہے انہوں نے ان دونوں کوایک ہی شخص قر اردیا ہے حالاں کہ درست میہ ہے کہ بیددولوگ ہیں۔ پہلا شخص''صدوق'' ہے اس نے عطاء سے ملاقات کی تھی جبکہ دوسرا''ضعیف' ہے اور اس نے جس سے روایات قل کی ہیں ان میں سب سے بلند حیثیت کے مالک''حمید طویل' ہیں۔

عبدالغیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں: بیرو چھن ہے جس کے بارے میں امام بخاری میشند کوغلط بھی ہوئی تھی۔امام دار قطنی میشند نے مجھے اس پر متنبہ کیا ہے۔

### 2221-حرب بن ہلال

(اورایک قول کے مطابق):حرب بن عبیداللہ

انہوں نے اپنے ماموں کے حوالے عشور کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

امام بخاری عشینفرماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں گی گئی۔

# ۸۷۷- حرب بن وحشی ( د،ق ) بن حرب

انہوں نے اپنے والدسے روایات نقل کی ہیں۔

ان کےصاحبز ادے دشتی مصی کے علاوہ اور کسی نے بھی ان سے احادیث روایت نہیں گی۔

# 9 ۷۷ - حرب بن يعلى بن ميمون

یدراوی''مجہول''ہے۔

#### ٠٨١-حرب ابورجاء

# ھِجن راويوں كانام حرہے ﴾

## ۸۷ احرین ما لک، ابوسهل عنبری

انہوں نے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے (جودرج ذیل ہے)

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رہالٹیونے سے حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَالٹیوَ اِن ارشا دفر مایا ہے: )

من سرة ان يحبه الله ورسوله فليقراً في المصحف

''جو خص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں تو اسے قر آن کود بکھ کر پڑھنا چاہئے''۔

ابن عدی نے بیروایت اس کے حالات میں نقل کی ہے اور کہا ہے ابن بخیت نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے بیہ روایت نقل کی ہے۔ (حضرت عبداللّٰد فرماتے ہیں:)

'' نبی اکرم مَلَا تَشْیَرُم کے بعد میں نے مصحف استنعال کرنا شروع کردیا تھا۔

## ١٤٨٢- حربن سعيد تخعي كوفي

''انہوں نے شریک کے حوالے سے بیچھوٹی روایت نقل کی ہے:''علی سب سے بہترین بشرہے''۔ میں اس مخص کے بارے میں کسی کے کلام سے آگا ہٰہیں ہوسکا۔

#### ٣٨٥١-حربن بارون

آن النبى صلى الله عليه وسلم اتى بسويق لوز فرده، وقال: هذا شراب الجبابرة ونها لم النبى صلى الله عليه وسلم الله وسلم الله وقال الله والله و

ميزان الاعتدال (أردو) جلدوي

۸۸۷۱-حرکوفی

انہوں نے حضرت علی طائشۂ سے اوران سے حبیب بن ابوثابت نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''مجہول''ہے۔

# چن راویوں کا نام حرملہ ہے ﴾

## ۱۷۸۵-حرمله بن ایاس شیبانی

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوقیا دہ یا شاید حضرت ابوقیا دہ کے غلام ڈالٹنٹؤ کے حوالے سے روزے کے بارے میں حدیث نقل کی ہے:

امام بخاری مُتَاللَّهُ نے ان کا تذکرہ کتاب' الضعفاء 'میں کیا ہے۔امام بخاری مِتَاللَّهُ کا کہنا ہےلوگوں نے اس کی سند میں اختلاف کیا ہےاوراس کی سند متندنہیں ہے۔

ابن عیینہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوقیادہ سے قتل کیا ہے جبکہ محمد بن جبیر نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے ابوقادہ سے نقل کیا ہے جبکہ منصور نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوقیادہ سے نقل کیا ہے۔

٨٧١-(صح)حرمله بن ليجيٰ (م،س) بن عبدالله بن حرمله بن عمران ،ابوحفص کيبي مصري

یہ ائمہ میں سے ایک ہیں اور ثقہ ہیں ۔انہوں نے ابن وہب کانقل کر دومؤ طا کانسخنقل کیا ہے اور امام شافعی ٹیسٹا ہے بیشا گر دہیں ۔ ان سے مسلم، ابن قتیبہ عسقلانی ،حسن بن سفیان اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں ' کیوں کہ انہوں نے بکثر ت الیی روایات نقل کی ہیں جو عجیب وغریب ہیں اور انہیں نقل کرنے میں پیمنفر دہیں اس لیے

امام ابوحاتم عِنْ الله فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

شیخ ابن عدی میسالیة فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن محمد سے بیدرخواست کی کہ وہ حرملہ نامی راوی سے مجھے کچھروایات املاء کروائیں تووہ بولے یہ 'ضعیف' ہے۔

یہ بات مشہور ہے کہ حرملہ کے پاس ایک ہزارا حادیث تھیں جوانہوں نے ابن وہب سے نقل کی تھیں یہاں تک کہ مجمہ بن موسیٰ نے کہا کہ ابن وہب کی دوحدیثوں کے علاوہ تمام روایات حرملہ کے پاس موجود ہیں۔

حسن بن سفیان کہتے ہیں:حرملہ نے ابن وہب کے حوالے سے ہارون بن اساعیل کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے: اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ ڈالٹنڈ سے بیصدیٹ نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْزُم نے ارشا دفر مایا ہے: )

القضاء ثلاثة وذكر الحديث

" قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں"۔

حسن بن سفیان کہتے ہیں: میرے پاس ابو بکر بن اعین آئے اور انہوں نے میرے حوالے سے بیرحدیث تحریر کی۔ (امام ذہبی عظیم اللہ علیہ اس کے کہتا ہوں: جبارہ بن مغلس نے اس روایت کونقل کیا ہے اور وہ''ضعیف'' ہے انہوں نے نثر یک سے اسے قتل کیا ہے۔

۔ حسن بن سفیان نے حرملہ کے حوالے سے امام شافعی میشانیہ کا بیقول نقل کیا ہے بھی بھی بھنا ہواانڈہ نہ کھانا جس کسی نے رات کے وقت اسے کھایا ہے' تو کم ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ سلامت رہا ہو۔

شیخ ابن عدی ٹیشانند فرماتے ہیں: میں نے حرملہ کی احادیث میں مہارت حاصل کی پھران میں سے بہت زیادہ روایات کی تحقیق کی تو مجھے ایسی کوئی روایت نہیں ملی کہ جسے حرملہ کی وجہ سے ضعیف قر اردیا گیا ہے۔

(امام ذہبی مُنتائیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یجیٰ بن معین مُنتائیہ نے اس کی تعریف کی ہے اور یجیٰ بن معین مُنتائیہ سے کمن ہے۔

عیاش نے بیخیٰ بن معین میسنات کا بی تول نقل کیا ہے: مصر میں ایک بزرگ ہے جس کا نام حرملہ ہے وہ ابن وہب کی روایات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔

ابوعمر کندی کہتے ہیں:حرملہ فقیہہ تھے۔کوئی شخص ایبانہیں تھا جس نے ابن وہب کی روایات ان سے زیادہ تحریر کی ہوں۔ اس کی وجہ ریتھی کہ ابن وہب ان کے گھر میں ایک سال اور چندمہینوں تک چھپےرہے تھے۔

یاس زمانے کی بات ہے جب انہیں قاضی بننے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ حرملہ کہتے ہیں: آشوب چیٹم کی بیاری کی وجہ سے ابن وہب میری عیادت کرنے کے لیے آئے تو وہ بولے: میں آشوب چیٹم کی بیاری کی وجہ سے تمہاری عیادت کرنے نہیں آیا میں اس وجہ سے آیا ہوں 'کیوں کہتم میرے خاندان کا حصہ ہو۔

اهبب نے حرملہ کی طرف د کیھتے ہوئے کہایہ معجد میں موجودسب افرادسے زیادہ بہتر ہے۔

حافظ محقق ابوسعید بن یونس کہتے ہیں: یہ وہ مخض ہے جواہل مصرکے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ یہ کہتے ہیں:حرملہ نے لوگوں کو وہ روایا ت املاء کروائی ہیں جوابن وہب نے انہیں بیان کی تھیں۔

اور كہتے ہيں:ان كى پيدائش166 ھيں ہوئى اوران كا انقال 21 شوال 243ھيں ہوا۔

# چن راو بول کا نام حرمی و حریث ہے ﴾

٨٨١- (صح) حرمي بن عماره (خ،م،س) بن ابي هفصه ، ابوروح عتكي ،

یدان کا آزاد کردہ غلام ہے( لیعنی بیاس قبیلے کا حصنہیں ہے؛ بلکہاس قبیلے کی طرف اس کی نسبت' ولاء' کے اعتبار سے ہے)۔ یہ بصری ہیں ،ان کواس کے والد کے ساتھ لاحق نہیں کیا گیا۔

انہوں نے قرہ بن خالد، ہشام بن حسان اور شعبہ سے اور ان سے ابن مدینی ، بندار اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن معین کہتے ہیں: یہ صدوق 'ہے۔

عقیلی نے اس کا تذکرہ کتاب' الضعفاء'' میں کر کے غلط کیا ہے۔اثرم کہتے ہیں: امام احمد عِیشاً فرماتے ہیں:حرمی میں یہ چیز نہیں ہےوہ''صدوق''ہےالبتہاں میںغفلت یائی جاتی ہے' پھر میں نے ان کےسامنعلی بن مدینی کےحوالے سےمنقول وہ روایت نقل کی جو انہوں نے حرمی کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت انس ڈالٹیڈ سے قل کی تھی:

(نبی اکرم مَثَاثِیَّا نِے فرمایا ہے:)

''جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے''۔

توامام احمد وطلقت نے اسے ''منکر'' قرار دیا ہے اور بیہ بولے علی بن مدینی نے اس کے حوالے سے ایک اور ''منکر'' روایت بھی نقل کی ہے جو حوض کے بارے میں ہے اور وہ حارثہ بن وہب سے قل کی ہے تو میں نے کہا معبد بن خالد کی حدیث؟

وہ بولے جی ہاں!تم اسے حق سمجھتے ہو پھر وہ مسکرا دیے گویا کہ وہ اس پر حیران ہور ہے تھے انہوں نے شعبہ سے منقول ان دونوں روامات کو''منکر'' قرار دیا۔

عقیل فرماتے ہیں: بیدونوں روایات دوسرے راویوں کے حوالے سے معروف ہیں۔

### ۸۸ کا - حریث بن ان کو (د) شامی

انہوں نے ایک خاتون سے روایات نقل کی تھیں جوصحا پہنھی۔

ان سے حبیب ابن عبید نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی' دمجہول'' ہے۔

#### ۱۷۸۹- حریث بن انی حریث

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر دلافئا سے روایات نقل کی ہیں۔

امام اوزاعی میشاندنے ان پر تنقید کی ہے۔

امام ابوحاتم عِیشنیفرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

#### ١٤٩٠- حريث بن سائب (ت) بفري

انہوں نے حسن ابونضر ہ سے روایات نقل کی ہیں جبکہ ان سے ابن مہدی مسلم اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مِشید نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

ا مام ابوحاتم مُشِنْدُ فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

زكرياساجي كہتے ہيں: په 'ضعیف' 'ہیں۔

## ۹۱ کا-حربیث بن سلیم

انہوں نے حضرت علی رفائلن سے اوران سے بکیر بن عطاء نے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی ''معروف ' نہیں ہے۔

## ۱۷۹۲- حریث بن ظهیر (س)

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹوئنسے احادیث روایت کی ہیں اور ان سے عمارہ بن عمیر نے روایات نقل کی ہیں۔ پیراوی' معروف' ، نہیں ہے۔

## ۹۳ کا-حریث بن ابی مطر (ت، ق) فزاری

ان کے والد کا نام عمر وہے۔

ان سے وہ روایات منقول ہیں جوانہوں نے تعبی ،سلمہ بن کہیل کے حوالے سے قل کی ہیں۔

ان سے وکیع ،عبیداللہ بن موکیٰ نے روایا یکفل کی ہیں۔

کئی محدثین نے اسے 'ضعیف' ' قرار دیا ہے۔

امام نسائی مُشات کہاہے: بدراوی 'متروک الحدیث' ہے۔

امام بخاری مُشِنَدُ فرماتے ہیں:محدثین کے نز دیک یہ'' قوی''نہیں ہےاور دوسر نے قول کے مطابق: یم کل نظر ہے۔

## ۴۵۱- حریث العذری (د،ق)

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریرہ ڈالٹیئے سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹَالِثَیْمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

اذا صلى إحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا

''جب کوئی مخص نمازادا کری تواہےاہیے سامنے کی طرف کوئی چیزر کھ لینی چاہئے''۔

ان سے روایت نقل کرنے میں اساعیل بن امیمنفرد ہے اور اس نے اس کے بارے میں اضطراب کیا ہے۔

# ﴿جنراويون كانام حريز ہے ﴾

## - ۱۷۹۵–(صح)حريز بن عثمان (خ،عو)الرجبي خمصی

رحبهٔ حمیری ایک شاخ بے بیراوی "متقن" اور" شبت" تھا تا ہم بیب بدعتی تھا۔

انہوں نے عبداللہ بن بشر صحابی ، خالد بن معدان ، راشد بن سعداورا یک مخلوق سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے بقیہ، یجیٰ وحاظی علی بن جعداورا یک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

علی بن عیاش کا کہنا ہے ہم نے ایک رجسڑ میں اس کی روایات جمع کی تھیں جودوسو کے قریب تھیں پھر ہم وہ روایات لے کران کے یاس آئے تو پیر چیران ہوااور بولا: بیرتمام روایات مجھے سے منقول ہیں۔

معاذبن معاذ کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق میں نے اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی شامی مخص نہیں دیکھا۔

كر ميزان الاعتدال (أردو) جددوم

امام ابوداؤد مِیناللہ کہتے ہیں: میں نے امام احمد بن حنبل مُیناللہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ' ثقہ' ہے اور بیہ شخص قدر بيفرقے سے تعلق نہيں رکھتا تھا۔

اسی طرح کیچی بن معین میشد و را یک جماعت نے اسے ' ثقه' قرار دیا ہے۔

شخ فلاس کہتے ہیں: میخص حضرت علی رخاتین کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھاویسے بیصدیث کا حافظ ہے۔

میں نے بچیٰ قطان کوثور بن پزید کے حوالے سے اس سے روایات نقل کرتے ہوئے ساہے۔

امام ابوحاتم مُشاتلة عنرماتے ہیں میرے علم کے مطابق شام میں اس سے زیادہ'' شبت'' اور کو کی شخص نہیں ہے۔

ابویمان کہتے ہیں بہلے بیا کی صحافی کی شان میں گتاخی کیا کرتا تھا پھراس نے اسے ترک کر دیا۔

احمد بن سلیمان نے اپنی سند کے ساتھ حریز نامی اس راوی کا پیول نقل کیا ہے:

''میں حضرت علی رُفائغۂ سے محبت نہیں کرتا' کیوں کہ انہوں نے جنگ صفین میں میرے آباؤا جداد کول کردیا تھا''۔

وہ کہتے ہیں: میں نے اسے میہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک ہمارے امام ہیں اور ایک تمہارے امام ہیں کینی حضرت معاویہ رٹائٹیڈ اور حضرت على طالتُدُ،\_

عمران بن ابان کہتے ہیں: میں نے حریز بن عثان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ میں ان سے محبت نہیں کرتا 'کیوں کہ انہوں نے میرے آ باؤاجدادگول کیاہے۔

شابہ کتے ہیں: میں نے ایک شخص کو حریز بن عثان سے یہ کہتے ہوئے سنا مجھے پیۃ چلا ہے کہتم حضرت علی ڈالٹیڈ کے لیے دعائے رحمت نہیں کرتے تو وہ بولائم خاموش رہو پھروہ میری طرف متوجہ ہوااور بولا:اللّٰد تعالٰی ان پرایک سومرتبہ رحم کرے۔

علی بن عیاش کہتے ہیں: میں نے حریز کو یہ کہتے ہوئے ساہے اللہ کی قتم! میں نے حضرت علی ڈالٹیز کر کبھی برانہیں کہا۔

ابوبكر بن داؤد نے اپنی سند کے ساتھ حریز بن عثان کا بیقول نقل کیا ہے ۔ تم کسی مخض پر الزام اس وقت تک عائد نہ کرو۔ جب تک تم وہ بات نہ جان لوجواں شخص اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہےاگر وہ شخص نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری عداوت کی وجہ ہے اسے نہیں چھوڑ دے گا اوراگروہ مخص گناہ گار ہوگا تو ہوسکتا ہےوہ اینے عمل کے ذریعے تمہارے لیے کافی ہو۔

اس كاانتقال 163 هين موايه

۲۹۷۱-حریزاوابوحریز(ق)

انہوں نے حضرت معاویہ طالعُنْ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی کی شناخت صرف اس روایت سے ہوسکی ہے جوعبداللہ بن دینار بحرانی نے اس کے حوالے سے قتل کی ہے۔

۷۹۷- حریزاوابوحریز(د)

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈلٹھنا سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے صرف ابن جرت بے نے جے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

# ﴿ جن راويوں كانام حريش ہے ﴾

۹۸ ۱۷-حریش بن الخریت (ق) بھری،

یهزبیرکا بھائی ہے۔

انہوں نے ابن ابوملکیہ کے حوالے سے سیّدہ عائشہ ولی پھٹا سے حساب کے آسان ہونے کے بارے میں روایت نقل کی ہے اور انہوں نے مسلم بن ابراہیم سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشیفرماتے ہیں: مکل نظرہے۔

امام ابوزرعدرازی میسنیفر ماتے ہیں:یہ 'واہی الحدیث' تھے۔

امام ابوحاتم عُین نیفر ماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

(امام ذہبی میں اللہ فرماتے ہیں:) میں بد کہنا ہوں:امام ابن ماجہ میں اللہ اس راوی کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ

عائشہ فانٹھا سے ایک روایت نقل کی ہے (جو درج ذیل ہے:)

قالت: كنت اضع للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية محمرة

''میں تین ڈھانچے ہوئے برتن' نبی اکرم مَثَاثِیُّا کے لیے رکھ دیک تھی''۔

## 99 کا-حریش(دیس) بن سلیم

(اورایک قول کے مطابق ):حریش بن ابی حریش کونی

انہوں نے طلحہ بن مصرف اور صبیب بن ابو ثابت سے اور ان سے طیالسی مجمد بن الصلت نے روایات نقل کی ہیں۔ لعہ: مند مند مند مند مند ت

بعض محدثین نے انہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

یجی بن معین بُیالیہ کہتے ہیں: بیراوی ''لیس بشیء' ہے۔

#### •• ۱۸-حریش بن پزید

# چنراوبوں کا نام حزن ، حزور ، حسام ہے ﴾

#### ۱۸۱-حزن بن نباته

انہوں نے ایک صحابی کے حوالے سے روایات نقل کی مین ۔ ابن ابی حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بدراوی''مجہول''ہے۔

#### ۲۰۸۱- حزور، ابوغالب (د،ت)

انہوں نے حضرت ابوا مامہ ڈلائنز سے روایات فل کی ہیں۔

امام نسائی مِثاللة نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

امام ابن حبان مُثِلث فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت سے استدلا ل نہیں کیا جا سکتا۔

ا مام ترندی میشدنے اس سے منقول روایت کو' قصیح'' قرار دیا ہے۔ ایک قول بیہ ہے اس کا نام سعید ہے۔

اس راوی کا تذکرہ کنیت ہے متعلق باب میں بھی آئے گا۔

## ۱۸۰۳- حسام بن مصک ،ابوسهل از دی بصری

انہوں نے محد،حسن اورایک جماعت سے اوران سے شعبہ (ان سے مقدم ہونے کے باد جود)، جباح الاعور، مسلم بن ابراہیم نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مینید کہتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ءُ' ہے۔

امام احد بن خنبل میشینفر ماتے ہیں: اس کی حدیث پرے کردی جائے گی۔

امام بخاری مُعالليفر ماتے ہيں:محدثين كنزديك بير 'قوى' انہيں ہے۔

امام دار قطنی میشند فرماتے ہیں:بیراوی ''متروک'' ہے۔

امام نسائی مِشْلَدِ نے کہاہے:یہ صعیف 'ہے۔

حسام كي نقل كرده "منكر" روايات ميں سے ايك بيروايت ہے جو حضرت انس بن ما لك راللين كے حوالے سے منقول ہے:

ما بعث الله نبيا الاحسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه، حسن الصوت،

غير انه لا يرجع

''الله تعالیٰ نے جس بھی نبی کومعبوث کیا اس کی آ واز اچھی ہوتی تھی اور تمہارے نبی کا چېرہ بھی خوبصورت ہے اور آ واز بھی خوبصورت ہے۔لیکن وہ ترجیح نہیں کرتے''۔

جعفر بن زبیر کی نقل کردہ ''منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جو حضرت بریدہ رہائٹن کے حوالے سے''مرفوع'' حدیث کے

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

طور پرمنقول ہے:

مكة امر القرى، ومرو امر خراسان

'' مکہ تمام وادیوں کی ماں ہےاورمر وخراسان کی ماں ہے'۔

جعفر بن زبیر کی نقل کردہ''منکر'' روایات میں سے ایک ہیرروایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹیا کے حوالے سے''مرفوع'' حدیث کے طور پر منقول ہے:

يا بلال، لا يقيم الامن اذن

''اے بلال!ا قامت وہی شخص کہے جس نے ا: ان دی تھی''۔

# ﴿ جن راو بول کا نام حسان ہے ﴾

۴۰۸- (صح) حسان بن ابراہیم (خ،م) الکر مانی ، ابوہشام،

بیر ر مان کے قاضی تھے۔

انہوں نے ابراہیم صائغ ، عاصم الاحول اور ( ان کے ) طبقے کے افر ادیے اور

ان سے علی بن مدینی علی بن حجر نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احدین طنبل مُشاللة وغيره نے اسے ' ثقه' قرار دياہے۔

امام ابوزر عدرازی میشنیفر ماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اسحاق بن ابواسرائیل نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت جابر ڈالٹھنڈ سے قال کیا ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الضبع اذا اصابها المحرم: جزاء كبش مسن وتؤكل

''اگراحرام والاشخص کسی بجو کاشکار کر لیتا ہے تواس کے بارے میں نبی اکرم مُلَاثِیُم نے بیفر مایا ہے: اس کا فعربیا کیے بڑی عمر کا

مینڈھاہے جسے کھایا جاسکتا ہو'۔

بیروایت ' منکر' ہےا سے فل کرنے میں حسان نامی راوی منفر دہے خاص طور پر لفظ' بردی عمر' کانقل کرنے میں منفر دہے کیوں کہاس بارے میں اس کی متابعت نہیں گی گئی۔

عبدالرحمٰن نامی راوی نے حضرت جابر رٹائٹنؤ کے حوالے سے اسی کی مثل روایت نقل کی ہے اوراس میں پیلفظ استعمال نہیں کیا۔

امام نسائی مشاللہ نے کہاہے: یہ 'قوی' نہیں ہے۔

شخ اُبن عدی وَیُواللّٰهِ فرماتے ہیں:اس نے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جوصرف اسی سے منقول ہیں ویسے یہ ''اہل صدق'' میں سے ہے تا ہم اس سے علطی کا صدور ہوجا تا ہے۔

(اورا کے قول کے مطابق): بہا یک سوسال تک زندہ رہاتھا اوراس کا انقال 189 ھیں ہوا تھا۔

MARCHE IN THE TOTAL

## ١٨٠٥-حسان بن بلال

انہوں نے حضرت عمار بن پاسر طالتنا سے اوران سے عبدالکریم جزری نے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے حسان سے ساع نہیں کیا۔ بیامام بخاری میشند کا قول ہے۔

امام بخاری مِتَاللَّهُ نِهِ الفَعْفاءالكِبِيرُ مَيْن حَمَان كَا تَذْكُره كَيابٍ ـ

على بن مديني نے انہيں'' ثقه'' قرار دياہے۔

## ۱۸۰۷-حسان بن حسان (خ) ابوعلی بصری

انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کی تھی۔

انہوں نے شعبہ، ہمام،عبدالعزیز بن ماجشون سے اوران سے امام بخاری میشاند اورابوزرعہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام بخاری عِشالله فرماتے ہیں:مقری نے اس کی تعریف کی ہے۔

امام ابوحاتم میشیغرماتے ہیں:یہ'منکرالحدیث' ہے۔

امام دار قطنی خیشینه فرماتے ہیں:حسان بن ابی عباد'' قوی''نہیں ہے۔

(امام ذہبی میشانند فرماتے ہیں:)میں بیہ کہتا ہوں: ہوسکتا ہےان کی مرادیبی شخص ہوجس کا یہاں ذکر کیا جار ہاہے کیوں کہ یہی حسان

بن حسان بن ابوعباد ہے۔

## ۷٠٠١- حسان بن حسان واسطى

ا مام دار قطنی تین قلی تا بین نیز توی' نہیں ہے۔ بی ثقدراویوں کی مخالفت کرتا ہے اور ثقدراویوں کے حوالے سے ایسی روایات نقل کرنے میں منفر دیے جن کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔

یدوہ خص نہیں ہے جس سے امام بخاری ٹیشلٹ نے روایات نقل کی ہیں۔

(امام ذہبی مُشاللة غرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:وہ حسان بن عبداللہ واسطی ہے۔

انہوں نے مصرمیں سکونت اختیار کی تھی۔

ابوحاتم نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیاہے۔

انہوں نے لید اورابن لہیعہ سے اور ان سے امام بخاری مِیشیاورفسوی نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۱۸۰۸- حسان بن سنید

یہ پہنا چل سکا کہ بیکون ہے؟

شخ ابوالفتح از دی میشدند انهیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

### ١٨٠٩-حسان بن سياه ،ابوسهل الازرق بصري

انہوں نے ثابت، عاصم ابن بہدلہ اور ایک جماعت ہے روایات نقل کی ہیں۔

یشخ ابن عدی ٹیشنالور دارقطنی میشانیہ نے انہیں' مضعیف'' قرار دیاہے۔

امام ابن حبان ﷺ فرماتے ہیں:انہوں نے متندراویوں کے حوالے سے الیی روایات نقل کی ہیں جوان کی روایات سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رٹائٹھڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائٹیٹِم نے ارشا دفر مایا ہے: )

يا عائشة، اذا جاء الرطب فهنئيني

''اے عائشہ!جب تازہ تھجورآئے تو مجھے مبارک باددینا''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالشوهاء. او قال السوداء. الولود، فاني مكاثر بكم

'' خوبصورت بانجھ عورتوں کوچھوڑ دویتم پر لازم ہے کہ عام نقش ونگار کی ما لک عورتوں ( رادی کوشک ہے شائدیہ الفاظ ہیں ) الیک سیاہ فام عورتوں کے ساتھ شادی کرو'جو بچہ پیدا کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہوں کیوں کہ میں تمہاری کمثرت کی وجہ سے فخر کروں گا''۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے اٹھارہ''منکر''روایات نقل کی ہیں۔

## ١٨١٠-حسان بن عبداللُّدمز ني بصري

انہوں نے ابوب سے اوران سے اساعیل بن عیاش نے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے خرید و فروخت کے بارے میں ایک روایت منقول ہے۔

شخ ابوافتح از دی ٹیناند فر ماتے ہیں: یہ' منکر الحدیث' ہے۔

(امام ذہبی میں نیشنفر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: روایت کامنکر ہونااس راوی کے حوالے سے ہے جس نے اس سے بیر وایت نقل

#### کی ہے۔

### ا۱۸۱-حسان بن عبدالله ضمري شامي

انہوں نے عبداللہ بن سعدی سے اوران سے ابوا دریس خولانی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام نسائی مُشانی فرماتے ہیں: پیمشہور نہیں ہے۔

(امام ذہبی میشانیفر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس کے حوالے سے روایات نقل کی گئی ہیں۔

MARCHAN 1/21 MARCH X

# ۱۸۱۲- (صح)حسان بن عطیه (ع)

یہ ثقہاور مشہور تابعین میں سے ایک ہے۔اس پر بیالزام عائد کیا گیا تھا کہ بیقدر بیفرقے سے تعلق رکھتا ہےاوراس وجہ سے اسے قل کردیا گیا۔

امام احمد بن خبل مِحْاللة اور یچیٰ بن معین مِحِیات اسے'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ یجیٰ نے مزید بیات کہی ہے بی قدر پیفرقے سے تعلق ناتھا۔

مروان بن محد نے سعید بن عبدالعزیز کا بی قول نقل کیا ہے بی قدر بیفر نے سے تعلق رکھتا تھا۔

#### ۱۸۱۳-حسان بن غالب

انہوں نے امام مالک میشاند سے روایات نقل کی ہیں اور یہ''متروک''ہے۔

امام ابن حبان مُیشند نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہاہے مصر سے تعلق رکھنے والا بیا یک بزرگ ہے جوروایات میں'' تقلیب''کر دیتا تھا اور مشیر او بوں کے حوالے سے ایسی روایات نقل کر دیتا تھا جو درست نہیں ہوتی تھیں۔ان سے صرف اعتبار کے طور پر روایات نقل کرنا حائز ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب ڈالٹوئنے سے حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْوَمْ نے ارشا دفر مایا ہے: )

من سرح لحيته ورأسه في ليلة عوني من انواع البلاء

'' جو خص رات کے وقت اپنی داڑھی اور سر کے بال سنوار لیتا ہے وہ مختلف قتم کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے''۔

اس راوی نے جوغیرمتندروایات نقل کی ہیں ان میں ہے ایک روایت یہ ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈگائنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُنَالِیْکِم نے ارشا دفر مایا ہے: )

الانصار احبائي، وفي الدين اخواني، وعلى الاعداء اعواني

''انصارمیر مے مجبوب ہیں اور دین میں میرے بھائی ہیں اور دشمنوں کے خلاف میرے مد دگار ہیں'۔

امام حاکم فرماتے ہیں:انہوں نے امام مالک مِشائلہ کے حوالے سے''موضوع''روایات نقل کی ہیں۔

۱۸۱۴-حسان بن محرش

ىيةابعى ہيں۔

#### ۱۸۱۵-حسان بن منصور

#### ١٨١٧-حيان

انہوں نے واکل (س) بن مہانہ سے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود دلی تنظیر کے حوالے سے خواتین کے عقل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہونے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

> ان سےروایت نقل کرنے میں ذر ہمدانی منفرد ہیں۔ بیروایت ذر ہمدانی نے واکل کےحوالے سے قتل کی ہے۔

# چن راویوں کا نام الحسن ہے ﴾

## ١٨١-حسن بن احد حراني

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

فضل البنفسج على سأئر الادهان كفضلي على ادناكم،

"نفشه کوتمام تیلول پروئی فضیلت حاصل ہے جو مجھے تمہارے ادنی فرد پر حاصل ہے"۔

### ۱۸۱۸-حسن بن احمد بن مبارك تسترى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءة بسم الله الرحين الرحيم

'' بى اكرم مَنَا تَنْزُمُ بلند آواز ميں بسم الله الوحمن الوحيم يرها كرتے تھ'۔

یر وایت اس راوی کے حوالے سے علی بن حسن عنبری نے استر آباد میں نقل کی ہے۔

خطیب بغدادی نے اس کے حوالے سے کتاب''البسملہ'' میں روایت نقل کی ہے اور امام مالک میشاند کے شاگر دوں سے متعلق کتاب میں اس راوی کاذکر کیا ہے۔وہ فرماتے ہیں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

الصوم جنة

"روزه و هال ہے"۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں جسن بن احمد "منکر" روایات نقل کرنے والاہے۔

## ١٨١٩-حسن بن احمد ابوعلی فارسی نحوی

میکی تصانیف کامصنف ہےان کے پاس ایک ایسا جزءموجودتھا جوانہوں نے علی بن حسین فارس کے حوالے سے اسحاق بن راہویہ منتال میں مصر میں مصر میں میں تا

سے منقول روایات کے بارے میں مرتب کیا تھا۔ تفہرین نقال

ان سے تنوخی اور جو ہری نے روایات نقل کی ہیں۔

العتدال (أردو) جلدروم المنظمة ا

ان نے عضدالدولہ کی بارگاہ میں علم نحو کی وجہ سے فوقیت حاصل کی تھی اس پرمعتز لی ہونے کا الزام ہے کیکن اپنی ذات کے اعتبار سے به محص سجاہے۔

١٨٢٠-حسن بن احمد بن حكم

بدراوی 'معروف' ، نہیں ہے۔

محد بن اساعیل وراق نے اس کے حوالے سے ایک "منکر" روایات نقل کی ہے جس کامتن ہیہے:

اليسين الفاجرة تعقم الرحم

''جھوٹی قشم'رحم کو ہانچھ کردیت ہے'۔

۱۸۲۱ -حسن بن احمه ، ابوعبدالله شاخی ہروی

بناتی نے اس کا یہی نام ذکر کیا ہے تا ہم درست بہے کہ اس کا نام ' حسین' ہے۔ جبیا کہ آ گے آئے گا۔

١٨٢٢-حسن بن ابي ابراهيم،

بیراوی "مجہول" ہے۔

۱۸۲۳-حسن بن اسحاق ہروی

انہوں نے محد بن سابق سے روایات نقل کی ہیں۔

١٨٢٧-حسن بن ابوابوب كوفي

شیخ کی بن معین میشند نے انہیں ''ضعیف'' قرار دیاہے۔

١٨٢٥-حسن بن بشر (خ،ت،س) بجل، ابوعلي كوفي

انہوں نے اسباط بن نصر، زہیر بن معاویہ سے اور ان سے امام بخاری ، ابراہیم حربی اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مُتَّالِلَةً فرماتے ہیں:یہ'صدوق''ہے۔

شخ ابن خراش فرماتے ہیں: یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

ا مام نسائی میشانید نے کہاہے: یہ 'قوی' نہیں ہے۔ امام احمد بن صبل میشان کے بارے میں تر دد کا شکارر ہے۔

(امام ذہبی میں استے میں:) میں کہ کہتا ہوں:ان کا انتقال 222 ہجری میں ہوا۔

١٨٢٧-حسن بن ثابت كوفي

انہوں نے اعمش اور ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے کین ان آ دم نے روایات نقل کی ہیں۔

MARCH 1/20 DED THEFT

شخ ابوالفتح از دی میسند فرماتے ہیں:محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

ابن نميرنے انہيں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

١٨٢٧-حسن بن جعفر بن سليمان ضعي

امام ابوحاتم بین الله فرماتے ہیں: ہم جب بھی اس کے پاس سے گزرے ہم نے اس سے احادیث کا ساع نہیں کیا۔مقد می اس پر اعتراضات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے: پیشخص پیج نہیں بولتا ہے۔

(اور یہ بھی کہا گیاہے):اس کا نام حسین ہے۔

١٨٢٨-حسن بن جعفر، ابوسعيد سمسار حر في حرفي

انہوں نے ابوشعیب حرانی اورا یک جماعت سے اوران سے ابوشم تنوخی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔

عتقی کہتے ہیں:اس میں تساہل پایاجا تا ہے۔

ان کاانقال 376 ہجری میں ہوا۔

## ۱۸۲۹-حسن بن ابوجعفر (ت، ق) جفری، بصری

يەشھور بىں۔

انہوں نے نافع ، ثابت بنانی ، اور دوسر بےلو گوں سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے عبدالرحمٰن بن مہدی ،الحوضی ،موسیٰ ابن اساعیل نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ فلاس فرماتے ہیں نیہ 'صدوق' ہےاور''منکر الحدیث' ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں:یہ 'ضعیف' ہیں۔

امام احمد بن ختبل مُنتِينة اورامام نسائي مُنتِينة نه انہيں' صعيف' قرار ديا ہے۔

امام بخاری مین تنظر ماتے ہیں: یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

مسلم بن ابرا ہیم کہتے ہیں: پیخض نیک لوگوں میں سے ایک تھا اللہ تعالیٰ اس پررحم کرے۔ایک قول پیہےاس کا انتقال حماد بن سلمہ کے ہمراہ ہوا تھا۔

یجیٰ بن معین بیشته کہتے ہیں: بیراوی' کیس بشی ء'' ہےاور بیسن بن مجلان ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن عدی نے اس کے حوالے سے چندروایات نقل کی ہیں جوابوز بیر سے بھی منقول ہیں اور دیگر راویوں سے بھی منقول ہیں۔

ان میں سے ایک روایت وہ ہے جو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس رِ اَلْتُوَا سے قُل کی ہے: ان النبی صلی اللّٰه علیه وسلم قال: نحن خیر من ابنائنا، وابناؤنا خیر من من ابنائهم، وابناء ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم کي کهان پيران الاعتدال (اُردو) جلدودم

ابنائنا خير من ابناء ابنائهم

'' نبی اکرم مَنَاتِیْکَم نے ارشاد فرمایا: ہم اپنے بچوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ ہمارے بچے اپنے بچوں سے زیادہ بہتر ہوں گے اور ہمارے بچوں کے بیخ اسے بچوں سے زیادہ بہتر ہوں گے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوذ رغفاری ڈکاٹنٹنٹ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثِیْنِیْم نے ارشا دفر مایا ہے: ) مثل اهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها غرق، ومن قاتلنا. وفي لفظ: ومن قاتلهم فكأنبا قاتل مع الدجال

''میرےاہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی مثل ہے جو شخص اس میں سوار ہو گیااس نے نجات یا لی اور جو شخص اس سے بیجھےرہ گیاوہ ڈوب گیااورجس شخص کے ساتھ ہم لوگ لڑائی کریں (اورایک روایت میں بیالفاظ ہیں) جو شخص ان اہل بیت کے ساتھ لڑائی کرے گا تووہ اس طرح ہوگا جیسے وہ دجال کے ساتھ مل کرلڑر ہاہے'۔

اس کی نقل کردہ جھوٹی روایات میں سے ایک درج ذیل ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس زلائغڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَنْائِیْمُ نِے ارشا وفر مایا ہے: )

من قراً قل هو الله احد مائتي مرة غفرت له ذنوب مائتي سنة

''جو شخص دوسومر تبہورہ اخلاص پڑھے گااس کے دوسوبرس کے گنا ہوں کی مغفرت ہو جائے گی''۔

بدروایت مسلم بن ابراہیم نے اس راوی سے تی ہے۔

بقیہ نامی راوی نے اس راوی کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈی کھٹا نے قال کیا ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبوح انه على ايمان جبر ائيل وميكائيل

'' نبی اکرم مَثَافِیْزَامیه بات ظاہر نہیں کرتے تھے کہ آپ حضرت جبرائیل اور میکا ئیل جبیباایمان رکھتے ہیں''۔

الوب سے بدروایت نقل کرنے میں حماد نے اس کی متابعت کی ہے۔

شخ ابن عدى مُنظِينَة ماتے ہيں:مير سنز ديك بيان افراد ميں سے ايك ہے جو جان بو جھ كرجھو ٹی بات بيان نہيں كرتے ہيں۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ر ڈاٹٹنڈ سے قل کیا ہے:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثبن الكلب والهر الا الكلب المعلم

" نبى اكرم مَثَالِيَّا نِي كته كي قيمت اور بلي كي قيمت لكانے ہے منع كيا ہے البتہ تربيت يا فتہ كتے كي قيمت كاحكم مختلف ہے"۔

امام ابن حبان عِیشینفر ماتے ہیں: جفری نامی بیراوی عبادت گز ارلوگوں میں سے تھا اور''مستجاب الدعوات' تھا'لیکن علم حدیث میں غفلت کا شکار ہوجا تا تھا۔اس لیے اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔

ابو بکرین ابواسود کہتے ہیں: میں نے اپنے مامول عبدالرحمٰن بن مہدی سے مختلف طرح کے راویوں کے بارے میں سنا بچھ راوی ایسے تھے جن کی حدیث کوانہوں نے ترک کر دیا تھا۔ان میں سے ایک حسن بن ابوجعفر'عباد بن صہیب اور دیگر راویوں کی ایک جماعت

تقی۔

پھر میں پچھ عرصے بعدان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے '' دیات' سے متعلق روایات والا رجسٹر نکالا تو انہوں نے حسن بن ابوجعفر کے حوالے سے مجھے روایت سنائی میں نے ان سے کہا آپ نے تو اس کی حدیث کو پر نہیں کر دیا تھا؟ تو وہ بولے اے میرے بیٹے! میں نے اس بارے میں غور وفکر کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو شخص کھڑ اہو کر میرے ساتھ چمٹ جائے گا اور عرض کرے گا اس میرے پروردگار! تو عبدالرحمٰن سے دریافت کر کہ اس نے میری عدالت کو کس لیے ساقط قرار دیا تھا؟ تو اس وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میرے پاس کیا دلیل ہوگی؟ اس لیے میں نے بیمناسب سمجھا کہ میں اس کے حوالے سے احادیث بیان کر دیا کروں۔

#### ۱۸۳۰-حسن بن حدان رازی

انہوں نے جسر بن فرقد سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم نے اس سے روایات نقل کی ہیں اور انہوں نے اسے 'لین'' قرار دیا ہے۔

## ا١٨٣- حسن بن ابوالحسن بغدادي مؤذن

انہوں نے ابن عیینہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ید دمنکرالحدیث 'ہے۔ بیابن عدی کا قول ہے۔

جی ہاں! میں یہ کہتا ہوں جہاں تک اس کے ہم نام امام بھری کا تعلق ہے' تو وہ'' ثقہ' ہیں تا ہم حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹنٹؤاور دیگر راویوں کے حوالے سے روایات نقل کرنے میں وہ تدلیس کر جاتے ہیں جب وہ لفظ'' حدثنا'' استعمال کریں تو کسی اختلاف کے بغیر وہ ثقبہ ثمار ہوں گے جہاں تک تقدیر کے مسئلے کا تعلق ہے' تو اس بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کرلیا تھا اور اس بارے میں وہ پہلے پھسل گئے تھے۔

## ۱۸۳۲-حسن بن حسين عرني كوفي

انہوں نے شریک اور جربرے سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عین نظر ماتے ہیں:محدثین کے نزدیک یہ 'صدوق''ہیں اور شیعہ کے اکابرین میں سے ایک تھے۔

شخ ابن عدی مینید فرماتے ہیں:ان کی نقل کردہ روایت کقدراویوں کی روایت سے مشابہت نہیں رکھتی۔امام ابن حبان میشاند

#### فرماتے ہیں:

انہوں نے ثقہ راویوں کے حوالے سے غیر متند روایات نقل کی ہیں یہ 'مقلوب' روایات بھی نقل کر جاتے ہیں۔ اس راوی کی نقل کردہ''منکر' روایات میں سے ایک بیر روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رڈیاٹھڈ کے حوالے سے''مرفوع'' حدیث کے طور پر منقول ہے:

ما انا والدنيا ؟ انها مثل الدنيا كمثل الراكب قال في ظل شجرة في يوم صائف، ثم راح وتركها

''میرادنیا کے ساتھ کیا واسطہ؟ دنیا کی مثال اس سوار کی مثل ہے جو سخت گرمی کے دن کسی درخت کے سائے میں تھہر جاتا ہے اور پھراسے وہیں جھوڑ کرروانہ ہوجا تاہے'۔

> امام ابن حبان میشند فرماتے ہیں: بیروایت مسعودی نے عمر و بن مرہ کے حوالے سے ابراہیم سے قتل کی ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں:مسعودی کومتند قرارنہیں دیا جاسکتا۔

یدروایت عبداللہ بن سعید نے اعمش کے حوالے سے نقل کی ہے: عبیداللہ اعمش کوساتھ لے کر چلا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں: بیہ روایت حبیب بن ابوثابت کے حوالے سے ابوعبدالرحمٰن سلمی سے منقول ہے۔

ا بن اعرا بی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس فٹافٹنا سے فقل کیا ہے: ``

انها انت منذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا المنذر، وعلى الهادى، بك يا على يهتدى المهتدون

(ارشاد ہاری تعالی ہے:)

''بےشک آپ ڈرانے دالے ہو''۔

''تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِم نے ارشاد فرمایا: میں ڈرانے والا ہوں اور علی ہدایت دینے والا ہے اے علی! تمہارے ذریعے مدایت حاصل کرنے والے ہدایت یا ئیں گئے'۔

یدروایت ابن جر برنے اپنی تفسیر میں احمد بن کیجیٰ کے حوالے سے حسن نے قل کی ہے۔

اس راوی نے معاذ نامی راوی ہے روایات نقل کی ہین اورمعاذ نامی راوی''مئکر'' ہےممکن ہےخرابی کی وجہ یہی شخص ہو۔

حسین بن هم نے اپنی سند کے ساتھ میسی بن عبداللہ کے حوالے سے اس کے دادا کا یہ بیان فل کیا ہے:

قال رجل لابن عباس: سبحان الله! اني لاحسب مناقب على ثلاثة آلاف فقال: اولا تقول انها الى ثلاثين الفأ اقرب

''ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھیا سے کہا: سبحان اللہ! میں یہ مجھتا ہوں کہ حضرت علی ڈلاٹھیڈ کے منا قب تین ہزار ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس ڈلھ نابو لے تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ تیس ہزار کے قریب ہیں'۔

حسین بن حکم نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے امام جعفر صادق ڈلائٹنڈ کے حوالے سے ان کے والد (امام محمد باقر خِلْنَعْنَا) کے حوالے سے امام زین العابدین خِلْنَعْنَا امام حسین خِلْنَعْنَا ، حضرت علی طِلْنَعْنَا کے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثِیْنِمَ کا بیفر مان نقل کیا

يصلى المريض قائما، فأن لم يستطع صلى قاعدا، فأن لم يستطع أن يسجد أوما وجعل سجوده اخفض من ركوعه، فأن لم يستطع أن يصلى قاعدا صلى على جنبه الايمن مستقبل القبلة، فأن لم يستطع صلى مستلقيا رجليه مهايلي القبلة ميزان الاعتدال (أردو) جلد درم

'' بِمَا شَخْصَ کھڑا ہوکرنمازادا کرےگا'اگروہ کھڑے ہونے کی استطاعت نہ رکھتا ہوئتو بیٹھ کرادا کرےگا'اگروہ تجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اشارہ کرے گا اوراس کاسحدہ اس کے رکوع کے مقابلے میں زیادہ بیت ہوگا اوراگر وہ بیٹھ کرنماز ادا کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دائیں پہلو کے بل نماز ادا کرے گا اور قبلہ کی طرف ررخ کرے گا اگروہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو حیت لیٹ کرنماز ادا کرے گااوراس کے پاؤں قبلہ کی سمت میں ہوں گے''۔ یر روایت امام دار قطنی میشاند نقل کی ہے۔ بیر وایت 'منکر'' ہے اوراس کا ایک راوی حسین بن زید' لین'' ہے۔

۱۸۳۳-حسن بن حسين بن عاصم مسنجاني

انہوں نے ابن ابی اولیں سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

۱۸۳۴-حسن بن حسین ،ابوعلی بن حمکان ہمذانی

از ہری کہتے ہیں: پیر ضعیف' ہے علم حدیث میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

انہوں نے جعفرخلدی سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کاانقال 405 ہجری میں ہوا۔

۱۸۳۵-حسن بن حسین ر ماوی مقری

عبدالعزيز كتاني كہتے ہيں: پياختلاط كاشكار ہو گئے تھے۔انہوں نے اليي روايات نقل كي ہيں جوانہوں نے سن نہيں ہيں اورانہوں نے مشائخ کی طرف غلط نسبت کی ہے۔

انہوں نےعبدالرحمٰن ابن ابونصر سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کاانقال455 ہجری میں ہوا۔

۱۸۳۲-حسن بن حسین بن دو مانعالی

انہوں نے ابوبکرالشافعی نیتائیہ سے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:اس نے بعض روایات کے ساع کا حجمو ٹادعویٰ کیا ہے۔

١٨٣٧-حسن بن حسين ( بن على بن الى تبل )، ابومجه نو بختي

انہوں نے قاضی محاملی سے روایا ہے نقل کی ہیں۔ان کا ساغ درست ہے 'سکین شخص رافضی او معتز لی تھا۔

ان كانتقال452 ججرى ميں ہوا۔

MARCH IN THE TOTAL

#### ۱۸۲۸-حسن بن ابوالحسناء

انہوں نے شریک سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی ٹیتائنے فرماتے ہیں: یہ' منکرالحدیث' ہے۔

#### ١٨٢٩-حسن بن ابوالحسناء

انہوں نے ابوالعالیہ براءاور دیگر حضرات سے اوران سے وکیج ،ابن مہدی نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ ایک عظیم شخ ہے۔ کیلی بن معین مِیشند نے انہیں' ثقہ' قرار دیا ہے اور یہ بھرہ کار ہنے والا ہے۔

## ۱۸۴۰-حسن بن حکم ( د،ت ) انتخعی کوفی

انہوں نے ابراہیم، شعبی اورایک جماعت سے اوران سے ابواسامہ،خریبی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین و تبدینے انہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

امام ابوحاتم میں نیز صالح الحدیث 'ہے۔

ابن حبان نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے وہ کہتے ہیں: یہ بکشرت خطا کرتا ہے اور شدید ہم کا شکار ہوجا تا ہے۔

مجھے یہ بات پسندنہیں ہے کہ جب بیکسی روایت کوفل کرنے میں منفر دہو' تواس کی فل کر دہ روایت سے استدلال کیا جائے۔

ابویعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن یزید طلمی ڈلٹٹٹڈ سے نقل کیا ہے: میں نے نبی اکرم سُلٹٹیٹل

کوبیارشادفر ماتے ہوئے سناہے۔

عذاب امتى في دنياها

''میری امت کاعذاب دنیامیں ہی ہوگا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہے و ڈالٹنٹ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثَیْمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

من بدا جفاً ، ومن تبع الصيد غفل الحديث

''جوآ غاز کرتا ہے وہ جفا کا مرتکب ہوتا ہے اور جو مخص شکار کے پیچیے جاتا ہے وہ غافل ہوجاتا ہے'۔

## ۱۸۴۱-حسن بن حکم

انہوں نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے تا ہم اسے''متروک'' قرار نہیں دیا گیا

اوربیحسن ابن حکم بن طهمان ہے۔

انہوں نے شعبہاورعمران بن حدیر سےاوران سے محمہ بن حرب نشائی' یوسف بن موئیٰ اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔ • بیر

ابن عدی نے اس کے حوالے سے دوروایات نقل کی ہیں۔ تا ہم ان دونوں کامتن معروف ہے۔

# ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

## ۱۸۴۲-حسن بن جما دخراسانی

انہوں نے سفیان سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کی شناخت نہیں ہوسکی اگر تو اس سے مرادوہ''مروزی عطا''ہوجس نے ابوحمز ہسکری اورعبداللہ بن مبارک مُشاہدہ سے روایات نقل کی ہیں تو اس کا احتال ہے لیکن اس میں بعد ہے کیوں کہوہ دوسر اتخص ہے اور بعد کے زمانے کا ہے۔

ان سے عبداللہ بن محمود سعدی بمیسیٰ بن محمہ بن عیسیٰ ضعی فضل ابن عبداللہ جر جانی نے روایات نقل کی ہیں۔

مجھےاس کے بارے میں کسی جرح کاعلم نہیں ہے۔

#### ١٨٨٣-حسن بن خلف

بیابن شاذان ہے۔اس کاذکر آگے آئے گا۔

### ۱۸۴۴-حسن بن دا ؤد (س،ق)منکدری

انہوں نے عبدالرزاق' ابن عیبینہ اورا یک گروہ ہے اوران ہے امام نسائی' ابن ماجہ اور ابن صاعد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری و شاند فرماتے ہیں: محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

شیخ ابن عدی عین فرماتے ہیں: میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

محد بن عبدالرحيم كہتے ہيں: پيتباه كن ہے ميں نے اس سے يو چھا:تم نے معتمر كے حوالے سے كس سال ميں روايات تحرير كي تھيں تو اس نے جواب دیا فلاں سال میں تحریری تھیں' جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو پیۃ چلا کہ اس سال میں شخص یا نچ سال کا تھا۔

#### ۱۸۴۵-حسن بن دعامه

انہوں نے عمر بن شریک سے روایات نقل کی ہیں۔

یانے استادی مانند مجہول 'ہے۔

## ۱۸۴۲-حسن بن دینارابوسعیدتمیمی

یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہاس کا نام حسن بن واثل ہے اس نے محمد بن سیرین اور دیگر راویوں کے حوالے سے روایات نقل کی

شیخ فلاس فرماتے ہیں جسن بن دینار بیجسن بن واصل ہے، یددینار کاسو تیلا بیٹا ہےاور بنوسلیط کا آ زاد کردہ غلام ہے۔ سفیان نے اس کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں: شیخ ابوسعید سلیطی نے ہمیں حدیث بیان کی ہے۔

امام ابوداؤد میشدنی اصبهان میں اس کے حوالے سے احادیث بیان کی تھیں وہ کہا کرتے تھے:حسن بن واصل نے ہمیں حدیث

بیان کی ہے ہمار بےنز دیک پیچھوٹانہیں ہے تاہم یہ''حافظ الحدیث'' بھی نہیں ہے۔

ابوولید نے اس کےحوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدووم

ابوعصام کہتے ہیں: بنوتیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخ نے ہمیں حدیث سنائی۔

عبدالله بن مبارک کہتے ہیں: اے اللہ! میں اس کے بارے میں صرف بھلائی کاعلم رکھتا ہوں کیکن کیوں کہ میرے ساتھیوں نے توقف کیااس لیے میں بھی توقف کرتا ہوں۔

شخ فلاس فرماتے ہیں: یخی اورعبدالرحمٰن اس کے حوالے سے روایات نقل نہیں کرتے تھے۔

میں نے امام ابوداؤد میشات کو پیر کہتے ہوئے سنا ہے میں شعبہ کے پاس موجود تھااس دوران حسن بن دینار وہاں آئے تو شعبہ نے ان سے کہا: اے ابوسعید! یہاں تشریف رکھیں وہ وہاں بیٹھ گئے پھرانہوں نے بتایا حمید بن ہلال نے مجاہد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہےوہ کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈلائیڈ کو یہ کہتے ہوئے سناہے تو شعبہ کہنے لگے کیا مجامد نے حضرت عمر ڈلائیڈ سے احادیث کا ساع کیا ہے؟ توحسن کھڑا ہو گیااس دوران بحرسقاء آ گئے۔شعبہ نے ان سے کہا:اے ابوالفضل آپ کوحمید بن ہلال کے حوالے سے کوئی روایت یا دہے۔انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! حمید بن ہلال نے یہ بات بیان کی ہے کہ بنوعدی سے تعلق رکھنےوالے ایک بزرگ جن کی کنیت ابومجامدتھی وہ پیر کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر خالٹین کو پیر کہتے ہوئے سنا ہے تو شعبہ بولے: ہاں یہی صاحب مراد ہوں گے۔ عنکلی کہتے ہیں: ابوسعید تمیمی نے علی بن زید سے بیرحدیث ہمیں سنائی ہے اور دوسر ہے قول کے مطابق :حسن بن دینار نے ہمیں بیہ حدیث سنائی ہے۔

۔ توری کہتے ہیں:شخ ابوسعید سکسکی نے ہمیں بیصدیث سنائی ہیں۔

امام بخاری میشانند خرماتے ہیں: کیلی بن معین میشد عبدالرحمٰن عبدالله بن مبارک اوروکیع نے اسے 'متروک' قرار دیا ہے۔ حسن بن قتیبہ نے حسن بن دینار کے حوالے سے حمید بن ہلال سے نقل کیا ہے: ایک شخص بییٹا ب کرنے کے لیے گیا تو دوسر اشخص اس کے پیچھے گیااور بولائم نے میرے بیشاب کی برکت سے مجھے محروم کردیا ہے۔ میں نے دریافت کیا پیشاب کی برکت کیا ہوتی ہے؟وہ بولا: پیشاب کرتے ہوئے ہوا خارج کرنا (یعنی تمہارے ہونے کی وجہ سے میں شرم کے مارے ہوا خارج نہیں کرسکا) سعید بن یزیدنے حسن بن دینار کے حوالے سے حسن بھری کا بیقول نقل کیا ہے: (ارشاد باری تعالی ہے: )

"اور حاسد کے شرسے جب وہ حسد کرے"

حسن کہتے ہیں: بیدہ پہلا گناہ تھا جوآ سان میں ہوا۔

ابن عدی'عبدان کابیقول نقل کرتے ہیں شیبان کے پاس دوبزرگوں کے حوالے سے بچاس ہزاراحادیث تھیں لوگوں نے ان سے ان دونوں کی روایات کے بارے میں دریافت نہیں کیااوران کے پاس حسن بن دینار کے حوالے سے بچپیں ہزاراحادیث تھیں۔ عثان بُرّی کے حوالے سے بھی اتن ہی تھیں' یا جیسا شخ ابن عدی ٹیسٹے نے کہا کہ ابوخلیفہ نے شیبان کے حوالے سے بیروایت ہمیں سائی ہے جودرج ذیل ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ ہ اللہٰ اُسے بیر حدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَالَیْنِ اِسْ اوفر مایا ہے: ) يقول الله: من اخذت كتيمته لم ارض له ثواباً دون الجنة، وكتيمته زوجته

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

''الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: جس شخص کی پوشیدہ چیز کومیں حاصل کر لیتا ہوں میں اس کے لیے جنت ہے کم ثواب برراضی نہیں ہوتااوراس کی پوشیدہ چیز ہے مراداس کی بیوی ہے'۔

کتاب''الکامل''میںاسی طرح مذکورہے۔

لیکن پیفلط ہے کیوں کہ ابن حبان نے بیروایت اپنی سند کے ساتھ فقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

لا يذهب الله بكنينة عبد فيصير ويحتسب الادخل الجنة وكنينته زوجته

''جب الله تعالی کسی بندے کی پوشیدہ چیز کورخصت کر دیتا ہے اور وہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے اور ثواب کی امیدر کھتا ہے تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوجا تا ہےاوراس کی پوشیدہ چیز سے مراداس کی بیوی ہے''۔

(لینی روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے)

ابن علان اورمؤمل نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس طالتھ دیا ہے:

ما رأيت احدا ادوم قناعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأن ملحفته ملحفة زيات ''میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو نبی اکرم مَنافیزُم سے زیادہ با قاعدگی کے ساتھ سر پررو مال با ندھتا ہوآ پ کا سرپر با ندھا ہوارو مال یوں تھاجیسے وہ تیل سے بناہواہے'۔

یدروایت انتہائی''منکر'' ہےاوراس کاراوی بکرمعروف نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذین جبل خلائفڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم سُلَائِیْوُمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ليس من اخلاق المؤمن الملق الافي طلب العلم ''مومن کے اخلاق میں خوشامہ شامل نہیں ہے البتہ علم حاصل کرنے کے لیے بیری جاسکتی ہے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عوف بن ما لک ڈلائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُثَاثِیْزُم نے ارشا دفر مایا ہے: ) ان الله يبعث المتكبرين في صورة الذر لهوانهم على الله

''الله تعالی متکبرلوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں زندہ کرےگا' کیوں کہوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بےحیثیت ہوں گے''۔

ہشام بن عمار نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ہے حضرت ابوغادیہ ڈائٹنڈ نے قل کیا ہے: میں نے نبی اکرم مَثَاثَیْنِم کو بیہ ارشا دفر ماتے ہوئے سناہے:

قاتل عمار في النار

''عمار کا قاتل جہنم میں ہوگا''۔

یہ بڑی جیران کن بات ہے' کیوں کہ حضرت عمار مٹائٹنڈ کوابوغادیہ نے ہی قبل کیا تھا۔

ابن عدی نے اس راوی کے حالات تفصیل سے قتل کیے ہیں،۔

امام ابن حبان مجین فرماتے ہیں: وکیع اور ابن مبارک نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔ جہاں تک امام احمد بن ضبل مجینہ الا اور یکی ا

ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

بن معین عث به کاتعلق ہے وہ دونوںاسے حجموثا قرار دیتے ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ رٹی ٹھنٹ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِم نے ارشا وفر مایا ہے: )

الملائكة الذين حول العرش يتكلمون بالفارسية الحديث

''وہ فرشتے جوعرش کے اردگر دہیں وہ فارسی میں بات جیت کرتے ہیں''۔

عقیلی فرماتے ہیں:عبداللہ بن ساعدویہ مروزی نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن مبارک میں تک کا پیقول نقل کیا ہے: جہاں تک حسن بن دینار کا تعلق ہے تو بیقدر بیفرقے کے نظریات رکھتا تھا۔ وہ اپنی تحریرات لوگوں کے گھر دں میں بھجوادیتا تھا اور پھرخود وہاں سے نکالتا تھا اور پھران میں سے بیان کیا کرتا ہے اور یہ ' حافظ الحدیث' منہیں تھا۔

عباس دوری کہتے ہیں: میں نے کیچیٰ کو پہر کہتے ہوئے سنا ہے حسن بن دینار''لیس بشی'' ہے۔

## ١٨٥٤-حسن بن ذكوان (ت، ق، خ، د)

انہوں نے ابن سیرین، طاؤس، ابور جاء اور ایک گروہ سے اور ان سے یحیٰ قطان، عبد الوہاب بن عطاء اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

اس کی کنیت ابوسلمہ بھری ہے۔

یہ 'صالح الحدیث''ہے۔شخ بیمیٰ بن معین عمین عرب الدواتم نے انہیں' 'ضعیف'' قرار دیاہے۔

امام نسائی و شاللہ نے کہاہے:یہ و قوی "نہیں ہے۔

شخ ابن عدی میشد شرماتے ہیں: بیالیی روایات نقل کرتا ہے جواس کے علاوہ کسی اور نے نقل نہیں کی میں۔اس کے باوجو دعبداللّٰہ بن مبارک میشینے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: کیچیٰ نے حسن بن ذکوان ہے روایا نیقل کی ہیں 'لیکن بیان کے نزدیک' توی' منہیں ہیں۔ یجیٰ بن معین میشند کہتے ہیں: بیقدر بیفر<u>تے سے تعلق رکھ</u>ا تھا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

من بات طاهرا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل الا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانا، فانه بات طاهرا

''جو شخص وضو کی حالت میں رات بسر کرتا ہے اس کے لحاف میں فرشتہ بھی رات بسر کرتا ہے۔ وہ شخص رات کے وقت جب بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے: اے اللہ! اپنے فلال بندے کی مغفرت کردئے کیوں کہ اس نے وضو کی حالت میں رات بسر کی ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈکاٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْزُمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

MAN MONTH TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOTA

حب الانصار ایمان، وبغضهم کفر، ومن تزوج امراَة بصداق وینوی الا یعطیها فهو ذان "انسارے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے اور جو تخص مبر کے عوض میں کسی عورت کے ساتھ شادی کرے اور وہ بینیت کرے کہ وہ اس عورت کو وہ مبرنہیں دے گا تو وہ تخص زانی شار ہوگا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈلٹٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْمُ اِنے ارشا دفر مایا ہے: )

ان اهل البيت ليقل طعمهم فتستنير قلوبهم

''بےشک جس گھر والوں کا کھانا کم ہوتا ہے 'توان کے دل روثن ہوتے ہیں'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ڈاٹٹئؤ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَاٹٹیئِ اِنے ارشاد فر مایا ہے: )

من سأل مسألة عن ظهر غني استكثر من رضف جهنم قالوا: وما ظهر غني ؟ قال: عشاء ليلة ·

'' جو شخص خوشحال ہونے کے باوجود مانگتا ہےوہ جہنم کے انگاروں میں اضافہ کرتا ہے۔لوگوں نے دریافت کیاخوشحال ہونے

ہے مراد کیا ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْاً نے فرمایا: رات کا کھانا۔

عقیلی نے اپنی سند کے ساتھ اثر م کا بیقول نقل کیا ہے: میں نے امام احمہ سے دریافت کیا 'حسن بن ذکوان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں: تووہ بولے:اس کی نقل کردہ روایات جھوٹی ہیں۔

اس نے حبیب بن ثابت کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں: پھرانہوں نے بتایاس نے حبیب سے ساع نہیں کیا یہ عمرو بن خالد واسطی کی روایات ہیں۔

یجیٰ بن معین عین میں: بینا مانوس روایات نقل کرتا ہے۔ تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

## ۱۸۴۸-حسن بن رزین

انہوں نے ابن جرج کے سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ کیس بشکی"ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ٹھا تھا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُنَا تَشْیَا نِے ارشاد فرمایا ہے: )

يلتقى خضر والياس كل عام بالبوسم بمنى الحديث

''حضرت خضر علاينالااور حضرت الياس علينال برسال حج كے موقع پرمنیٰ میں ملا قات كرتے ہيں'۔

یر دوایت ابن جرتج کے حوالے سے صرف اسی سند سے منقول ہے بیر دوایت ''منکر'' ہے اور اس کار اوی حسن' مجہول'' ہے۔ امام ابن خزیمہ اور ایک جماعت نے بیر دوایت ابن زیداء سے قتل کی ہے۔

۱۸۴۹-حسن بن رشید

انہوں نے ابن جریج سے روایات نقل کی ہیں۔

MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHA

ان سے تین آ دمیوں نے روایت نقل کی ہے۔ ان میں''لین''( کمزوری) پائی جاتی ہے۔ امام ابوحاتم مُشِلِنی فرماتے ہیں: یہ''مجہول''ہے۔

## ۱۸۵۰-حسن بن رشیق عسکری

ی<u>ہ صرکے رہنے والے مشہور شخص</u> ہیں جن کی سندعالی ہے۔ حافظ عبدالغنی بن سعیدنے انہیں معمولی سا''لین'' قرار دیا ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔

ا مام دارقطنی میت نے ان کاا نکارکیا ہے کہ بیا ہے اصل مسودے کی اصلاح کرتے تھے اوراس میں کچھ تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔

## ا۱۸۵-حسن بن زريق ابوعلى الطهوى كوفي

انہوں نے ابن عیبینہ اور ایک جماعت سے اور ان سے مطین اور عبد اللہ بن زید ان نے روایات نقل کی ہیں۔ شیخ ابن عدی بنیشند فرماتے ہیں: انہوں نے ایسی روایات بیان کی ہیں جواس کے علاوہ کسی اور نے بیان نہیں کی ہیں۔ امام ابن حبان بنیشند فرماتے ہیں: انہوں نے جوروایات نقل کی ہیں ان سے پہلوتہی کرنالا زم ہے۔ انہوں نے حور وایات نقل کی ہیں ان سے پہلوتہی کرنالا زم ہے۔ انہوں نے حضرت انس ڈائٹٹٹ سے بیحدیث نقل کی ہے:

يا ابا عمير ما فعل النغير ؟

''اےابوعمیر!تہاری بلبل کا کیا حال ہے''۔ بیروایت ذکریاساجی نے اس نے قل کی ہے۔

## ١٨٥٢-حسن بن زيا دلؤلؤ ي كوفي

محمہ بن عبداللہ کہتے ہیں: انہوں نے ابن جرتج کے حوالے سے جھوٹی روایات بیان کی ہیں اسی طرح امام ابوداؤد میشاند نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں۔ بیراوی'' کذاب' اور' غیر ثقہ' ہیں۔

ابن مدینی کہتے ہیں:ان کی نقل کردہ احادیث تحرینہیں کی جائیں گی۔

امام ابوحاتم میشند فرماتے ہیں:یہ ' ثقداور مامون' نہیں ہے۔

امام دارقطنی میشیغر ماتے ہیں نیز مضعیف' اور''متروک' ہیں۔

محمد بن حمیدرازی کہتے ہیں: میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جوان سے زیادہ غلط طریقے سے نماز پڑھتا ہو۔

بویطی کہتے ہیں: میں نے امام شافعی بیسیہ کو یہ کہتے ہوئے سافضل بن رہیج نے مجھ سے کہا میں بیر چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اور

حسن بن زیادلؤلؤ کی کے مناظر ہے کودیکھوں تو میں نے کہاوہ اس یائے کانہیں ہے تو وہ بولے: میں اس بات کا خواہشمند ہوں۔

امام شافعی مینیند کہتے ہیں: پھرہم ایک کھانے پراکٹھے ہوئے وہ ہمارے ساتھ شریک تھے ہم نے کھانا کھایا' تو میرے ساتھ موجود ایک شخص نے ان سے کہاایٹے شخص کے بادے میں آپ کیا کہتے ہیں: جونماز کے دوران کسی پاکدامن عورت پرزنا کا الزام لگا تا ہے'وہ بولے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔

اس شخص نے دریافت کیااس کی طہارت کا کیا تھم ہے۔انہوں نے جواب دیاوہ باقی رہے گی۔اس شخص نے ان سے دریافت کیا آپ کے خیال میں پاکدامن عورت پرالزام عائد کرنانماز کے دوران میننے سے زیادہ آسان ہے توحسن بن زیادلؤ کو کی نے اپنے جوتے پکڑے اور کھڑے ہوگئے تومیں نے فضل سے کہامیں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ وہ اس پائے کا آدمی نہیں ہے۔

محمد بن رافع نیٹا پوری کہتے ہیں: زیاد ٔ امام سے پہلے اپناسراٹھا لیتے تھے اور امام سے پہلے بجدے میں چلے جاتے تھے۔

ان کاانقال 204 ہجری میں ہوا۔ پیلم فقہ کے بڑے عالم تھے۔

۱۸۵۳-حسن بن زيد بن حسن بن على بن ابوطالب علوى ، ابومحر مدني

بیمدینهمنوره کے امیر تھے۔

انہوں نے اپنے والد،عکرمہاورایک جماعت سے اوران کے حوالے سے ان کے صاَحبز ادے اساعیل، زید بن حباب، ما لک اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

یخی بن معین میں کتے ہیں: یہ 'ضعیف الحدیث' ہے۔

شیخ ابن عدی میسید فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات ''معصل'' ہیں۔انہوں نے اپنے والدسے جوروایات نقل کی ہیں ان میں سےان روایات کو''مئکر'' قرار دیا گیا ہے' جو عکر مہسے منقول ہیں۔

ابن جوزی نے بید دونوں اقوال نقل کیے ہیں۔

یہ منصور کی طرف سے مدینہ منورہ کے پانچ سال تک گورنررہے 'پھر منصور نے انہیں معزول کر کے انہیں قید میں ڈال دیا تھا۔ جب مہدی خلیفہ بنا تو انہوں نے اسے آزاد کیا 'عزت افزائی کی اور انہیں اپنامقرب بنایا بیاسپے زمانے میں بنوہاشم کے سر دار تھے۔

ان کے حوالے سے امام نسائی میں اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس بھا تھا سے بدروایت نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

'' نبی اکرم مُنَاتِیْمَ نے روز ہے کی حالت میں ت<u>چھنے</u>لگوائے تھے''۔

بیروایت ابن ابوذئب نے ان سے نقل کی ہے۔

ابن ابوذئب كانتقال ان بينوسال يبلي مواتها .

بيسيّد دنفيسه ٺاڻغناڪ والد تھے۔

ان کا انتقال168ھ میں85برس کی عمر میں ہوا۔

# ۱۸۵۴-حسن بن سعید بن جعفر،ابوالعباس عبادانی مطوعی مقرء معمر

انہوں نے کچی،ادریس بن عبدالکریم الحداداورا کابرین سے اوران سے ابوقیم الحافظ نے روایات نقل کی ہیں اوریہ کہا ہے:اس کی نقل کردہ احادیث وروایات میں کمزوری یائی جاتی ہے۔

ابوبكر بن مردويه كہتے ہيں: په 'ضعیف' ' ہیں۔

(امام ذہبی عینینفر ماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں:ان کا انقال 37 ہجری میں ہوا۔

اور فرماتے ہیں: یہ ایک سود و برس تک زندہ رہے تھے اور کئی راویوں سے روایات نقل کرنے میں منفر دہیں۔واللہ اعلم۔

#### ١٨٥٥-حسن بن سفيان

انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری مِیشانیفر ماتے ہیں:اس کی فقل کردہ روایت متنزنہیں ہے۔

(امام ذہبی میں ایسی میں:) میں یہ کہتا ہوں: جہاں تک ان کے ہم نام کا تعلق ہے (تواس کا تذکرہ درج ذیل ہے:)

#### ١٨٥٢-حسن بن سفيان نسوى حافظ،

يهايك "مند" وايك" اربعين" كيمصنف اور" ثقة "اورمتندين \_

مجھاس کے بارے میں کسی حرج کاعلم نہیں ہے۔

انہوں نے نقیہ ابوثورسے علم فقہ حاصل کیا تھا اوران کے مذہب کے مطابق فتو کی دیا کرتے تھے'یہ بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا انتقال303ھ میں ہوا۔

### ١٨٥٤-حسن بن السكن

انہوں نے اعمش سے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل جینالیا نظیمین' نظیف' قرار دیا ہے اور وہ محض وہم کا شکار ہوا جس نے ان کا نام حسن بن سکری بیان کیا ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہے وہ لائٹیز سے بیھدیٹ نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزِ کِم نے ارشادفر مایا ہے: )

ان لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الاولى

''ہر چیز کی ایک صفائی ہوتی ہےاور نماز کی صفائی عبیراولی ہے''۔

#### ١٨٥٨-حسن بن احمد لؤلؤ ي نقيب

انہوں نے حافظ ابو محمد الرامہزی سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن جیرون کہتے ہیں: یہ بات بیان کی گئی ہے اس نے چندا حادیث ایجاد کی ہیں۔

١٨٥٩-حسن بن سلم

انہوں نے ثابت کے حوالے سے حضرت انس دلائٹیڈ سے بیروایت نقل کی ہے:

" اذا زلزلت " تعدل نصف القرآن

''سورہ زلزال'نصف قرآن کے برابرہے'۔

یدروایت''منکر'' ہےاورحسن نامی راوی''معروف''نہیں ہے،ان کے حوالے سے حجمہ بن موکیٰ حرثی کے علاوہ اورکسی نے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

١٨٦٠-حسن بن سليمان بن خيرالاستاذ ،ابوعلى نافعي انطا كي مقري

یہمصرمیں علم قر اُت کے ماہرین کے استاد تھے۔

انہوں نے شیخ ابوالفتح بن مدین اور ابوالفرج شنو ذی سے علم روایات سیمھا تھا اور بیعکم کاسمندر تھے البتہ ان میں کچھرافضیت پائی اتی تھی۔

شخ ابوالفتح فارس ان کے دین سے راضی نہیں تھے۔

حاكم عبيدي نے انہيں399ھ ميں قتل كرواديا تھا۔

۲۱ ۱۸- (صح)حسن بن سوار (ت، د، س) بغوی

یہ ' ثقه'' ہیں۔ان کی اس روایت کو'د منکر'' قرار دیا گیا ہے جوانہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن خطلہ رہالتا ہے سے قبل کی

•

رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك

"میں نے نبی اکرم مٹالیکٹ کوطواف کرتے ہوئے دیکھا آپ کے لیے کوئی مارپیٹ اور ہٹو بچونہیں ہور ہی تھی"۔

یدروایت عقیلی نے ذکر کی اور فر مایا:اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

ابواساعیل ترمذی کہتے ہیں: میں نے بدروایت امام احمد بن طنبل میشند کے بیامنے پیش کی تو وہ بولے جہاں تک اس بزرگ کا تعلق ہے۔ توید' ثقه'' ہے' لیکن جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے وہ'' منکر'' ہے۔ محفوظ روایت وہ ہے جوایمن نامی راوی نے حضرت قدامہ بن عبداللہ سے نقل کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں۔

رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة

''میں نے نبی اکرم مَثَاثَیْنِ کو جمرہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا''۔

قران بن تمام نامی راوی نے ایمن کے حوالے سے حضرت قدامہ رٹھائیڈ سے قل کرنے میں یہ ' شاذ' لفظ قل کیے ہیں:

'' نبی اکرم مُثَاثِیْنِمُ طواف کرر ہے تھے' تو اس صورت میں پہلی روایت کی مانند ہو جائے گی۔

ميزان الاعتدال (أردو) جدروم كالكالي كا

# ١٨٦٢-حسن بن سهيل (ق) بن عبدالرحمٰن بن عوف

انہوں نے حضرت ابن عمر ڈافٹھا سے روایات نقل کی ہیں۔ بیعبدالمجید بن سہیل کے بھائی ہیں میرے علم کےمطابق یزید بن ابوزیا دکو فی کے علاوہ اور کسی نے ان سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔ تاہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

# ١٨٦٣- حسن بن سيار، ابوعلى حراني

میرے خیال میں پیے سین بن سیار ہے جس کا ذکر عنقریب آئے گا۔

حسن نامی بیراوی دراصل بغداد کار ہے والاتھا پھراس نے''حران'' میں سکونت اختیار کی ۔

ابوعروبه کہتے ہیں:اس کامعاملہ ہمارے لیے مختلط ہو گیا تھااوراس کی کتابوں میں''منکر''روایات ظاہر ہو گئیں تو ہمارے اصحاب نے اس کی روایات کوترک کردیا'اس کا انقال 250ھ کے بعد ہوا تھا۔

# ۱۸۶۴-حسن بن شاذ ان واسطی

ان کے والد کا نام خلف ہے۔

(اور پیمی کہا گیاہے): بی<sup>حسن</sup> بن خلف بن شاذان ہے۔

اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف کی جاتی ہے۔

انہوں نے اسحاق الا زرق ،ابومعاویہاورایک گروہ سے اور ان سے امام بخاری میشد ، ابوعرو بیاور محاملی نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی نے انہیں'' نقہ'' قرار دیاہے۔

امام ابوحاتم مُشَانِدُ فرماتے ہیں: پیشخ ہے۔

ابن جوزی کہتے: امام بخاری مُشِین فرماتے ہیں:محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

شخ ابن عدی مُشِین فرماتے ہیں:میرے علم کے مطابق اس سے کوئی''منکر''روایات منقول نہیں ہے۔

ان کا نقال 246 ہجری میں ہوا۔

# ۱۸۶۵-حسن بن شبل کر مینی بخاری

یہ بزرگ ہیں اور امام بخاری عیشا کے معاصر ہیں۔

سہل بن شاذوبیا نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔سلیمانی نے اس کا تذکرہ ان لوگوں میں کیا ہے جواپنی طرف سے احادیث بنالیتے

#### ١٨٦٢-حسن بن شبل

بیایک بزرگ ہےاس سے ابو بکر بن ابوشیبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی"مجهول"ہے۔

#### ١٨٢٧-حسن بن شبيب مكتب

انہوں نے مشیم اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

ی شخ ابن عدی ٹیشانند فرماتے ہیں:انہوں نے ثقہ راویوں کے حوالے سے جھوٹی روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ڈاٹھٹیا سے بیحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَٹَاٹِیْئِلِ نے ارشا دفر مایا ہے: )

ليلين بعض مدائن الشام رجل عزيز منيع هو منى وانا منه فقال رجل: من هو رسول الله ؟

فقال بقضيب كان في يده في قفا معاوية: هو هذا

''عنقریب شام کے پچھشہر میں ایک طاقتور حکمران بنے گا جو مجھ سے ہوگا اور میں اس سے ہوں گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ کون ہوگا تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے اپنے دست مبارک میں موجود چھڑی کوحضرت معاویہ ڈٹاٹنڈ کی گدی پر رکھتے ہوئے فرمایا: وہ بہ ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رہا کہا ہے ہے حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیَّا ہِے ارشا دفر مایا ہے: )

يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فطلع معاوية

"تهمارےسامنے اہل جنت ہے ایک شخص آئے گا تو حضرت معاویہ سامنے آئے"۔

مؤدبنامی راوی ' مجهول' ہے گویا کہ اس نے اس روایت کا سرقہ کیا ہے اور پر وایت سیح نہیں ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بی<sup>حس</sup>ن بن شہیب بن راشد بن مطرابوعلی المؤ دب ہے۔

انہوں نے شریک،خلف بن خلیفہ ہشیم ،ابو بوسف سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے پیٹم بن خلف،ابویعلی موصلی ،ابن صاعد اور محاملی نے روایات نقل کی ہیں۔

محاملی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبد الله بن عباس ڈافٹھنا سے فقل کیا ہے:

لما اهبط الله آدم اكثر من ذريته، فاجتمعوا اليه، فجعلوا يتحدثون حوله، وآدم لا يتكلم فسألوه

فقال: أن الله لما أهبطني من جوارة عهد الى فقال: يا آدمر، أقل الكلام حتى ترجع الى جوارى

'' جب الله تعالى نے حضرت آ دم علیتیا كوز مین پرا تارااوران كی اولا دزیادہ ہوگئی تو لوگ حضرت آ دم علیتیا كے اردگر دا تعظمے

ہوتے تھے اور حفزت آ دم عَلَيْكِا كے اردگرد بيٹھ كرآپس ميں بات چيت كرتے تھے كيكن حفزت آ دم عَلَيْكِا كلام نہيں كرتے

تصان لوگوں نے حضرت آ دم سے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت آ دم نے بتایا جب الله تعالیٰ نے اپنے پڑوس سے

مجھے زمین پرا تاراتو مجھ سے میے عہد لیا اور فرمایا: اے آ دم! تم کلام کم کرنا یہاں تک کہتم میرے پڑوس میں واپس آ جاؤ''۔

اس روایت کوفقل کرنے میں معلم نامی راوی منفر دہے۔

برقانی کہتے ہیں:امام دارقطنی میشد فرماتے ہیں بیروایات نقل کرتا ہے کیکن قوی نہیں ہے کہاس کا عتبار کیا جائے۔

(امام ذہبی میسینی فرماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں: اصل بات وہ ہے جوابن عدی نے اس کے بارے میں کہی ہے۔اس راوی نے

MARCHAR LAND TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT

ا بني سندك ساته حضرت واثله بن اسقع طالتين كحوالي سے نبي اكرم مَنْ النَّيْمَ كايد فرمان قل كيا ہے:

احضروا موائدكم البقل، فأنه مطردة للشيطان مع التسبية

''اپنے دسترخوان پرسبزیاں بھی رکھا کرو' کیوں کہ ہم اللّٰہ پڑھنے کے ساتھ بیٹھی شیطان کو پرے کردیتی ہیں''۔

اس روایت میں خرابی کی بنیا د کمتب نا می راوی ہے۔

#### ۸۲۸ - حسن بن شداد جعفی

انہوں نے اسباط بن نصر سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم نیشنیفر ماتے ہیں: یہ''مجہول''اورمحل نظر ہے۔

#### ١٨٦٩-حسن بن صابرالكسائي

--------انہوں نے وکیع سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مُشاللة عرماتے ہیں: یہ 'مشکر الحدیث' ہے۔، پھرابن حبان نے اس کے حوالے سے درج ذیل روایت نقل کی ہے: . . .

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ'سیّدہ عائشہ ﴿ فَا فَهُا ہے بیحدیث قُل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَافَیْمُ نے ارشادفر مایا ہے: )

لما خلق الله الفردوس قالت: رب زيني قال: زينتك بالحسن والحسين

''جب الله تعالی نے جنت فردوس کو پیدا کیا تو اس نے عرض کیا: اے میرے پروردگار! مجھے آراستہ کردے تو الله تعالیٰ نے

فرمایا: میں مجھے حسن اور حسین کے ذریعے آراستہ کروں گا''۔

بیروایت اس راوی کے حوالے فضل بن یوسف قصبانی نے قتل کی ہے اور بیروایت جھوٹی ہے۔

## • ١٨٤- حسن بن صالح بن الاسود

یہ گراہ خص تھا جوت سے دور تھا۔ یہ از دی کا قول ہے۔

# ا ١٨٤- حسن بن صالح بن مسلم عجلي

انہوں نے ثابت بنانی سے اوران ہے محمد بن موی حرشی نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابن حبان نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے' پھرابن حبان نے درج ذیل حدیث نقل کی ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈالٹھئے سے میدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

من قراً " اذا زلزلت " عدلت له بنصف القرآن

'' جو خص سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے' تو بیاس کے لیے نصف قر آن پڑھنے کے برابر ہوگا''۔

ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور بیجسن بن سلم ہے۔

انہوں نے ثابت سے روایات نقل کی ہیں۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلد درم

یزیادہ مشابہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام حسن بن مسلم بن صالح عجلی ہے۔ تو گویا اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف کی گئی ہاور یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ بیٹسن بن سیار بن صالح ہے۔

۱۸۷۲ - (صحی)حسن بن صالح (م،عو) بن صالح بن حی، فقیه، ابوعبدالله بهمدانی توری،

یا کابراہل علم میں ہے ایک ہے 'یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بیشن بن صالح بن صالح بن میں سلم ابن حیان ہے۔

انہوں نے ساک بن حرب قیس بن مسلم اور ایک گروہ سے اور ان سے بیچیٰ بن آ دم ، احمد بن یونس علی بن جعد اور ایک مخلوق نے روامات نقل کی ہیں۔

اس میں بدعت یا ئی جاتی تھی اور کچھ شیعہ تھا'جمعہ ترک کردیا کرتا تھا۔

زافر بن سلیمان کہتے ہیں: میں نے حج کاارادہ کیا توحسن بن صالح نے مجھ سے کہاا گرثوری سے تمہاری ملاقات ہوئو انہیں میری طرف سے سلام کہددینا اور بہ کہنا کہ میں پہلے والے معاملے برہوں۔

میری سفیان سے ملاقات ہوئی میں نے انہیں سلام پہنچایا تو انہوں نے دریافت کیا: جمعے کا کیا معاملہ ہے۔ جمعے کا کیا معاملہ ہے (لعنی وه جمعه کیون نہیں پرھتا)

خلاد بن یجی کہتے ہیں:سفیان نے مجھ سے کہاحسن بن صالح نے علم کا ساع کیا الیکن جمعہ پڑھنا ترک کردیا۔

عبدالله بن ادریس کہتے ہیں: میں اورا بن حی ہم جمعہ اور جہاد کے قائل نہیں ہے۔

ابونعیم کہتے ہیں: ثوری کے سامنے ابن حی کا تذکرہ کیا گیا تو وہ بولے یہ وہ مخص ہے جوامت پرتلواراٹھانے کا قائل ہے یعنی ظالم حکمرانوں کےخلاف خروج کا قائل ہے۔

خلف بن طبیب کہتے ہیں: جو محض حسن بن حی کی طرف سے ہوکر آتا تھازا کدہ اس سے توبہ کروایا کرتے تھے۔

احمد بن یونس کہتے ہیں:حسن بن صالح اگر پیدانہ ہوتا تو بیاس کے لیے بہتر تھا۔ نیہ جمعہ ترک کردیتا تھا اورتلوارا ٹھانے کا قائل تھا میں ہیں سال تک اس کے پاس بیٹے تنار ہاہوں میں نے بھی اسے نہیں دیکھا کہ اس نے آسان کی طرف سراٹھایا ہواور نہ ہی بھی اسے دنیا کا ذکر کرتے ہوئے ساہے۔

یجیٰ بن معین میشاوردیگر حضرات کا کہنا ہے: یہ ' ثقہ' ہیں۔

شیخ عبدالله بن احمه نے اپنے والد کا بی تول نقل کیا ہے: بیشریک سے زیادہ متند ہے۔

امام ابوحاتم عِن الله فرماتے ہیں: یہ ' ثقہ' ' 'حافظ' اور 'مثقن' ہے۔

امام ابوزر عدرازی مینشیفر ماتے ہیں: اس میں انقان فقهٔ عبادت اورز مدا کتھے ہوگئے تھے۔

امامنسائی میشندنے کہاہے: یہ تقیہ 'ہیں۔

ابن مثنیٰ کہتے ہیں: میں نے کیٹی اور ابن مہدی کو بھی بھی ابن حی کے حوالے سے کوئی روایت نقل کرتے ہوئے نہیں سا۔ شخ فلاس فرماتے ہیں: پہلے ابن مہدی نے اس سے روایات نقل کی تھیں پھرانہوں نے اسے ترک کر دیا۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

یجیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہاہے بیا لیک آنے کے برابر بھی نہیں تھا۔

ابونعیم کہتے ہیں: ثوری جمعہ کے دن (مسجد میں) داخل ہوئے تو انہوں نے حسن بن صالح کونماز بڑھتے ہوئے دیکھا تو بولے ہم منافقت کے خشوع وخضوع سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں پھرانہوں نے اپنے جوتے پکڑے اور دوسر بےستون کی طرف چلے گئے۔ ابونعیم کہتے ہیں: میں نےحسن بن صالح کویہ کہتے ہوئے ساہے میں نے تقویٰ کی تحقیق کی تو مجھے زبان کم استعال کرنے سے زیادہ' کسی اور چیز میں نہیں ملا۔

ابونعیم کہتے ہیں:حسن بن صالح نے ہمیں حدیث بیان کی الیکن وہ پر ہیز گاری اور قوت میں ثوری ہے کم نہیں تھے۔ ابونعیم کہتے ہیں: میں نے آٹھ سومحدثین سے روایات نقل کی ہیں کیکن میں نے کوئی بھی حسن بن صالح سے افضل نہیں دیکھا۔ یجیٰ بن ابوبکیر کہتے ہیں: میں نے حسن بن صالح ہے کہا ہمیں میت کو خسل دینے کا طریقہ بتا کیں تو وہ رونے کی وجہ ہے یہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہوسکے۔

عبدہ بن سلیمان کہتے ہیں: میں میں جھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرے گاوہ حسن بن صالح کوعذاب دے۔ محمد بن عبدالله بن نمير کہتے ہيں: حافظ ابونعيم کا کہناہے ميں نے کوئی ايباشخص نہيں ديکھا جس نے غلطی نہ کی ہوصرف حسن بن صالح اییافردہے(جو ملطی نہیں کرتاتھا)

ابن عدى نے ان كے حالات ميں ذكر كيا ہے: مجھے ان كے حوالے ہے ايسى كوئى روايت نہيں ملى جومئر ہواور حد ہے تجاوز كر چكى ہو پیصاحب میرے نز دیک اہل صدق میں سے تھے۔

عبدالله بن موی کہتے ہیں: میں حسن بن صالح کے بھائی کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا جب میں نے بیآیت پڑھی: "توتم اس کے بارے میں جلد بازی نہ کرؤ"۔

توحسن بن صالح گر گئے اور یوں آ وازیں نکالنے لگے جیسے بیل آ وازیں نکالتا ہے۔

ان کا بھائی اٹھ کران کے پاس گیااس نے اسے اٹھایااس کے چہرے یہ ہاتھ پھیمرااور پانی چھڑ کااوراسے ٹیک لگائی۔

امام احمد بن صبل مُنِينة فرماتے ہیں: یہ ' ثقه' ہیں اور اس کا بھائی' ثقه' ہے۔

حسن کی پیدائش100 ھیں ہوئی اوران کا انتقال169 ھیں ہوا۔

عقیلی نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے ابواسامہ کہتے ہیں: میں نے زائدہ کو یہ کہتے ہوئے ساہے ابن حی نامی پیہ شخص بڑے عرصے سے مصلوب ہونا جا ہ رہا ہے' لیکن اسے کوئی ابیا شخص نہیں ملاجوا سے مصلوب کر دے۔

(امام ذہبی مُشِنَدُ کہتے ہیں) میں یہ کہتا ہوں اس سے مرادیہ ہے کہ وہ خروج کا قائل تھا۔

ابوصالح کہتے ہیں: میں نے یوسف بن اسباط کے سامنے وکیع کے حوالے سے فتنے کے بارے میں کوئی بات بیان کی تو وہ بولے: یقخص اپنے استاد کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے یعنی حسن بن حی کے ساتھ۔ میں نے یوسف سے کہا کیا تہہیں اس بات کا اندیشہ نہیں کہ بیہ بات غیبت ہوگی' تو وہ بولے: اےاحمق! وہ کیوں میں ان سب کی ماؤں باپوں سے زیادہ بہتر ہوں اور میں لوگوں کواس

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

بات سے منع کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو نیا طر زعمل اختیار کیا تھا وہ اس پڑمل نہ کریں ۔ورنہتم لوگ بھی ان کے گناہ میں شریک ہو

اور جو خض انہیں برھانے کی کوشش کرے گاوہ انہیں زیادہ نقصان پہنچائے گا۔

ابومعمر کہتے ہیں: ہم وکیع کے پاس موجود تھے جب انہوں نے حسن بن صالح کے حوالے سے احادیث بیان کرنا شروع کیں تو ہم نے اپنے ہاتھ روک لیے اور انہیں تحریز ہیں کیا تو وہ بولے: کیا وجہ ہے کہتم حسن کی احادیث تحریر کیوں نہیں کررہے ہو؟ تو میرے بھائی نے ا بے ہاتھ کے ذریعے انہیں اشارہ کرتے ہوئے اس طرح کہا یعنی و پخض کیوں کہ خروج کا قائل ہے (اس لیے ہم اس کی روایات تحریر نہیں کرتے) تووہ خاموش ہو گئے۔

ا تجع کہتے ہیں: میں نے ابن ادریس کو بیہ کہتے ہوئے سناان کے سامنے حسن بن صالح کے (خشیت کی وجہ سے ) بے ہوش ہونے کا تذکرہ کیا گیا تووہ بولے:سفیان کامسکرادینا' ہمارے نزدیک حسن بن صالح کے بے ہوش ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔

شیخ فلاس کہتے ہیں: میں نے ابن مہدی ہے جسن بن صالح کی روایت کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے اس بات سے انکار کردیا کہوہ اس کے حوالے سے مجھے کوئی حدیث سنائیں۔

فلاس نے بیجی کہاا بن مہدی پہلے ان کے حوالے سے تین روایات بیان کیا کرتے تھے پھر انہوں نے اسے ترک کردیا۔

وکیع کہتے ہیں:صالح کے دوبیٹوں حسن اورعلی اوران کی والدہ ان متنوں نے رات کوئین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ان میں سے ہرایک' ا کی تہائی رات تک نوافل ادا کرتا تھا۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو باقی دو نے رات کودوحصوں میں تقسیم کرلیا پھرعلی کا انتقال ہو گیا تو حسن بن صالح ساری رات نوافل ادا کرتے رہتے تھے۔

ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں: میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جس کے چہرے پرحسن بن صالح سے زیادہ خوف ظاہر ہوتا ہو۔ ا یک مرتبہ وہ رات کے وقت کھڑے ہوکر''عم پتساءلون'' کی تلاوت کررہے تھے توان پڑغثی طاری ہوگئی اور فجر ہونے تک وہ اس سورت کو پوری نہیں پڑھ سکے تھے۔

حسن بن صالح کہتے ہیں: بعض اوقات میری بیرحالت ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا اور یوں ہوتا ہے دنیا گویا میرے سامنے سمیٹ دی گئی ہے۔ان کا بیقول بھی منقول ہے شیطان بندے کے لیے بھلائی کے ننانوے دروازے کھولتا ہے اور وہ اس کے ذریعے برائی کا ایک دروازہ حاصل کرنا حابتا ہے۔

ان کے بارے میں یہ بات بھی منقول ہے ایک مرتبہ انہوں نے ایک کنیز فروخت کی اور بولے: ایک مرتبہ اس نے ہمارے پاس خون تھوک دیا تھا۔

وکیع کہتے ہیں: وہ میرے نزدیک امام ہیں'وکیع ہے کہا گیا وہ تو حضرت عثمان رٹائٹنئ کے لیے دعائے رحمت نہیں کرتے تو وکیع نے دریافت کیا: کیاتم حجاج کے لیے دعائے رحت کروگ

میں کہتا ہوں: بیمثال مردود ہےاورمطابق نہیں ہے۔

# ۱۸۷۳-حسن بن صالح ،ابوعلی الحداد

ىيىكەكے شخ تھے۔

علی بغوی نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

انہوں نے وکیع کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں جبکہ ان سے عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن کمی نے روایات نقل کی ہیں جوامام حاکم لے استادیتھے۔

### ۲۵/۱-(صح)حسن بن صباح (خ،ت،د) بزار،ابوعلی

یے کم حدیث اور سنت کے ائمہ میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ابن عیبینہ اور ان کے بعد کے افراد سے احادیث کا ساع کیا ہے۔ ان سے امام بخاری ، ابودا وُد، تر مذی ، ابن صاعد اور محاملی حمہم اللہ تعالی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن عنبل مُشاللة غرماتے ہیں: یہ' ثقه' تصاور سنت کے عالم تھے جو بھی دن کے سامنے آتا تھا بیاس دن میں بھلائی کیا کرتے نفے۔

امام ابوحاتم عُرِیناتیهٔ فرماتے ہیں: یہ' صدوق' ہے۔ بغداد میں انہیں بڑا مرتبہ ومقام حاصل تھا۔ امام احمد بن خنبل عُیناتیہ ان کی بہت قدر دمنزلت کرتے تھے۔

امام نسائی میشانی نیشانی نیستانی کہا ہے: یہ'' توی''نہیں ہےاور دوسرے قول کے مطابق یہ''صالح'' میں۔سراج کہتے ہیں: یہ بغداد کے نیک افراد میں سے تھے۔

ان کا انتقالِ249ھ میں ہوا۔ سراج کہتے ہیں: میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے مجھے تین مرتبہ مامون کے دربار میں لے جایا گیا مجھے اس کے پاس اس لیے لے جایا گیا' کیوں کہ میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور وہ نیکی سے منع کیا کرتا تھا جب مجھے لے جایا گیا تو اس نے دریافت کیا: کیاتم نیکی کا حکم دیتے ہومیں نے جواب دیا: جی نہیں! میں تو برائی سے منع کرتا ہوں۔

وہ کہتے ہیں: پھراس نے مجھے ایک آ دمی کی پشت پرسوار کیا اور پانچ در ہے لگوا کر مجھے چھوڑ دیا پھر مجھے اس کے پاس لے جایا گیا کہ میں حضرت علی ڈلٹٹؤ کو برا کہتے ہوئو میں نے کہا میں حضرت علی ڈلٹٹؤ کو برا کہتے ہوئو میں نے کہا اللہ تعالی میر ہے آ قاومولی حضرت علی ڈلٹٹؤ پر درود نازل کرے۔اے امیر الموشین! میں تو یزید کو بھی برانہیں کہتا 'کیوں کہ وہ آپ کا چپازاو ہے تو کیا میں حضرت علی ڈلٹٹؤ کو برا کہ سکتا ہوں تو مامون نے کہا اسے چھوڑ دو پھروہ مجھے ساتھ لے کرروم کی سرز مین پر گیا اور مجھے قید کر دیا گیا جب اس کا انقال ہوا تو مجھے چھوڑ دیا گیا۔

#### ١٨٤٥-حسن بن صباح اساعيلي

اسے'' بالکیا'' کالقب دیا گیا تھا اور یہ' نزار یہ' فرقے کا بانی تھا اور'' قلعہ الموت' کے رہنے والوں کا پیشوا تھا۔ یہ بڑے بے دین لوگوں میں سے ایک تھا اور دنیا کے جپالاک ترین افراد میں سے ایک تھا۔ اس کے بارے میں ایسے واقعات منقول ہیں۔ جن کاتفصیلی ذکر ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

ہونا جا ہے' میں نے ان کی تلخیص اپنی بڑی تاریخ میں کردی ہے'جو494 ججری کے حوادث کے ضمن میں ہے۔

یہ دراصل''مرو'' کارہنے والا تھا۔اس نے مصراور کاشغر کے درمیان بہت سفر کیا'اور بہت ہی مخلوق کو گمراہ کیا'اس نے جاہل لوگوں کو گمراہ کردیا تھا۔ یہاں تک کہوہ صورت پیش آئی۔ (جوتاریخ کی کتابوں میں مذکورہے)۔

یے خص فلیفہاورعلم ہندسہ میں بری مہارت رکھتا تھا۔ کمروفریب اور حیلہ کرنے کا ماہرتھااورا نتہائی باریک بیں تھا۔اللہ تعالیٰ اس میں ا

ابوحامد غزالی اپنی کتاب ''سرالعالمین'' میں تحریر کرتے ہیں: میں نے حسن بن صباح کے قصہ کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب اس نے اہل ۔ تلعہ کے پنیچخودکوصوفی ظاہر کیاتو قلعہ والوں نے بیخواہش ظاہر کی کہ بیاویران کے پاس( قلعہ میں) آ جائے 'کیکن اس نے بیہ بات شکیم نہیں کی اور بولا: کیاتم نے دیکھانہیں ہے برائی کتنی پھیل چکی ہےاورلوگ کتنے خراب ہو گئے ہیں تو ایک مخلوق اس کی پیروکار بن گئی' پھر (ایک مرتبہ ) قلعہ کاامیر شکار کھیلنے کے لیے نکلاتو حسن بن صباح کے ساتھی اوپر چڑھ کر قلعہ پر قابض ہو گئے' پھران کے ساتھیوں کی تعدا د

ابن اثیرنے پیلکھاہے:حسن بن صباح انتہائی چالاک آ دمی تھا۔ بیلم ہندسۂ حساب بنجوم سحراور دیگرعلوم کا عالم تھا۔

(امام ذہبی مُشِینتُ فرماتے ہیں) میں سے کہتا ہوں:اس کا انتقال 815 میں ہوا۔

اس کے بعداس کا بیٹا'' محمر'' حکمران بناتھا۔ میں نے صرف شناخت کے لیےاس کا ذکر (اس کتاب میں) کیا ہے۔ورنداس کاعلم حدیث کے راویوں کے ساتھ بھلا کیا داسطہ ہے۔

#### ۲ ۱۸۷- حسن بن صهیب

انہوں نے عطاء سے اور ان سے داؤد بن عمر وضی نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پہنا چل سکا کہ بیکون ہے

# ١٨٧٥- حسن بن طيب بخي

انہوں نے قتیبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابن عدی ٹیشنیفر ماتے ہیں:اس کاایک چپاتھا جس کا نام حسن بن شجاع تھا' تو اس نے اس شخص کی کتابوں کا دعویٰ کیا' کیوں کہ اس کانام اس کے نام جیسا تھا۔ یہ بات مجھے عبدان نے بتائی ہے۔ عبدان نے سیجی بیان کیا ہے۔اس راوی نے اپنے چچاسے روایات نقل

ابن عدی کہتے ہیں: انہوں نے ایسی احادیث بھی بیان کی ہیں جواس نے چوری کی تھیں۔اس کو بغداد لایا گیا تھا اور وہاں اس کے سامنےروایات پڑھی گئی تھیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: انہوں نے مدبہ قتبہ اورانی کامل جحدری سے اوران سے ابن مظفر ، زیات اورایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ MARCH 194 MARCH 2000 ZC

برقانی کہتے ہیں:بیراوی''ذاہبالحدیث''ہے۔

امام دارقطنی میشنفر ماتے ہیں: سیسی بھی چیز کے برابز نہیں ہے۔

انہوں نے الیی روایات بیان کی ہیں جواس نے مطین سے نہیں سنی ہیں۔

بدراوی ''کذاب' ہے۔

ان كانتقال307 ہجرى ميں ہوا

١٨٧٨-حسن بن عاصم

بیابوسعیدعدوی ہےاور'د کذاب' ہے۔

٩ ١٨٥-حسن بن عبدالله ثقفي

انہوں نے عبدالعزیز بن انی رواد سے اور ان سے کی ابن بکیر نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ''منکرالحدیث''ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں: پیحسن بن عبداللہ بن ابی عون تقفی ہے اس کی نقل کردہ روایات میں وہم پایا جاتا ہے۔

یجیٰ بن ابوب نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

صالح بن مسمار جوخودایک' ثقة' راوی بین انہوں نے اس راوی کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رٹی تنویٹ سے ' حدیث طیر' نقل کی ہے۔اس سند کا ایک اور راوی ابو ہر مزیا فع بھی ' واہی' ہے۔

• ۱۸ ۸-حسن بن عبدالله بن ما لك

١٨٨١-حسن بن عبدالله

ہنہوں نے ایک صحابی سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے جعید نے روایات نقل کی ہیں اور بیدونوں''مجہول' ہیں۔

١٨٨٢-حسن بن عبد الحميد كوفي

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پتہیں چل سکا کہ بیکون ہے

محد بن بكيرنے اس راوي كے حوالے سے حضرت على ﴿اللّٰهُ كَتَذَكُّره مِيں ايك' موضوع'' روايت نقل كي ہے۔

١٨٨٣-حسن بن عبدالرحمٰن فزاري الاحتياطي

انہوں نے سفیان بن عیبینہ سے روایات نقل کی ہیں۔

MANUSCON LEGISLAND TO THE STATE OF THE STATE

,, ثنین پیر گفتہ مہیں ہے۔

ﷺ ابن عدی مُشاللة فرماتے ہیں: بیرحدیث میں سرقہ کرتا تھااوراس کی نقل کردہ روایت اہل صدق کی نقل کردہ حدیث سے مشابہت رکھتی۔

شخ ابوالفتح از دی میشنفر ماتے ہیں:اگر میں کہوں یے 'کذاب' 'تھاتو یہ بات درست ہوگی۔

ابن جوزی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے ابعض راویوں نے اس کا نام ' دحسین' بیان کیا ہے۔

(امام ذہبی عُیاللّٰه فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ 'قاری' ہے اس سے 'منکر' روایات منقول ہیں۔

#### ۱۸۸۴-حسن بن عبدالواحد قزوینی

انہوں نے''سرخ گلاب'' کی تخلیق کے بارے میں ایک جھوٹی روایات نقل کی ہےاوروہ معروف نہیں ہے۔ ان سے کمی بن بنداروغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۱۸۸۵-حسن بن عبیدالله الابزاری

ان سے جعفر خلدی نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ' کذاب''تھااوراس میں حیاء کی تمی تھی اور (اس کا نام )''حسین (بن عبیداللہ )'' ہے۔

#### ۱۸۸۷-حسن بن عبیدالله عبدی

انہوں نے عفان سے اوران سے محمد بن احد مفید نے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی معروف "نہیں ہے۔

(اس سے روایت نقل کرنے والا) مفید (نامی شخص بھی)''لاشی'' (بے حیثیت) ہے۔

#### ١٨٨٤-حسن بن عتبه شامي

ابن ابی حاتم نے اس کا ذکر کیا ہے اور بیراوی "مجهول" ہے۔

#### ١٨٨٨-حسن بن عثمان

انہوں نے محدین حماد طہرانی سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

بیابوسعیدتستری ہے۔

پھرابن عدی نے کہاہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ٹائٹ اسے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا ہے:) ان اللّٰه یمنع القطر عن هذه الامة ببغضهم علیا "بے شک اللہ تعالی اس امت کے علی ہے بغض رکھنے کی وجہ سے اس امت سے بارش روک لے گا".

بیروایت جھوٹی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

الامناء ثلاثة: انا، وجبر ائيل، ومعاوية

'' تین لوگ امین ہیں' میں' جبرائیل اور معاویہ' ۔

یدروایت جھوٹی ہے۔

#### ١٨٨٩-حسن بن عثمان تمتا مي ،

سیتمتام کا پوتا ہے۔اس نے خراسان اور ماوراءالنہ میں عبداللہ بن اسحاق مدائنی اور بغوی کے حوالے سے احادیث بیان کی تھیں۔
امام حاکم نے ان سے احادیث تحریر کرنے کے باوجود کہا ہے: یہ '' حافظ' تھالیکن قابل اعتاد نہیں ہے' کیوں کہ انہوں نے
باغندی' مدائنی اور عبداللہ بن زید کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی ہیں جن کی متابعت نہیں کی گئی۔ادر لیسی کہتے ہیں: یہ خلط ملط کر
دیتا تھا۔

اس كاانقال346 جرى مين' اسبيجاب' ميں ہوا۔

# ١٨٩٠-حسن بن عطيه مزني

ان سے حماد بن سلمہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل میشینفر ماتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

## ١٨٩١-حسن بن عطيه (ت) بن جيح قرشي كوفي

۔ انہوں نے اسرائیل،خالد بن طہمان،ابوعا تکہ اورقیس بن الربیع سے اوران سے ابوکریب نے روایا یہ نقل کی ہیں۔ شنہ لفتہ میں میں نیز میں میں اور اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ا

شیخ ابوالفتح از دی میشد نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔امام ابوحاتم میشنیفرماتے ہیں:یہ''صدوق''ہے۔

اس کے حوالے سے ابوز رعۂ عباس دوری' امام بخاری مُرشانیہ نے تاریخ میں ہمتا م اورا یک بڑی تعداد نے بھی روایات نقل کی ہیں۔

### ۱۸۹۲-حسن بن عطیه (د)عوفی

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ان کے دوصا جبز ادول حسن اور محمد ، ان کے دو بھائیوں عبداللہ اور عمر و (ان کے علاوہ) سفیان توری اور حکام بن سلم نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشاند فرماتے ہیں: بیزیادہ''متنز' نہیں ہے۔

امام ابوحاتم مِنالله فرماتے ہیں: یہ صعیف' ہے۔

WE TO THE TOTAL TO

#### ١٨٩٣-حسن بن علان خراط

ابن جوزی نے اپنی کتاب''الموضوعات''میں بیان کیاہے اس راوی نے درج ذیل روایت گھڑی ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈالٹیڈ سے حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹَالِیْکِمْ نے ارشادفر مایا ہے: )

اجيبوا صاحب الوليهة، فانه ملهوف

''ولیمہ (والے کی ) دعوت قبول کرؤ کیوں کہوہ مشاق ہوتا ہے''۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:اس میں خرابی کا بوجھ' خراط' نامی راوی پر ہے۔ابوالقاسم بن ثلاج نے اس سے بیروایت سی ہے۔

#### ۴۸۹-حسن بن على الشروي

انہوں نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی''معروف''نہیں ہے۔اس کی نقل کردہ روایت کچھ'منکر''ہوتی ہے۔

عقیل فرماتے ہیں:ان کی فقل کردہ حدیث کی متابعت نہیں گی گئے۔

## ۱۸۹۵-حسن بن علی (ت،ق) نوفلی

انہوں نے اعرج سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشند فرماتے ہیں: یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

امام نسائی میشاندنے کہاہے: یہ صعیف 'ہے۔

اوردوسر تول کے مطابق: یہ 'قوی' ، نہیں ہے۔

ا مام دارقطنی مین فرماتے ہیں: بیضعیف اور'' واہی الحدیث'' تھے۔

### ۱۸۹۷-حسن بن علی بن عاصم واسطی

انہوں نے ایمن بن نابل اورا مام اوز اعی سے اور ان سے ان کے بھائی عاصم اور احمد بن خنبل میسند نے روایات نقل کی ہیں۔

لیجیٰ بن معین عن اللہ کہتے ہیں: بیراوی''کیس بشی ء'ہے۔

شیخ ابن عدی میشانند فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات درست ہیں۔میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### ١٨٩٧-حسن بن على بن شبيب معمري حافظ

یہ وسیع علم کا مالک تھا اور انہوں نے (علم حدیث کی طلب میں) سفر بھی بہت کیا۔

انہوں نے علی بن مدینی شیبان اور (ان کے ) طبقے کے افراد سے ساع کیا۔اس سے 'غریب'' اور''موقوف'' روایات منقول ہیں

جنہیں اس نے''مرفوع''روایت کے طور پڑقل کیا۔

امام دارقطنی میشینفر ماتے ہیں: یہ 'صدوق' اور حافظ الحدیث ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدوه ميزان الاعتدال (أردو) جلدوه ميزان الاعتدال (أردو) جلدوه

عبدان کہتے ہیں: میں نے دنیامیں اس جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا۔

بردیجی کہتے ہیں: یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ عمری 20 یا 30روایا تے نقل کرنے میں منفر دہؤ حالاں کہاس سے بہت ہی روایات تحریر کی گئی ہیں ﴿ جن میں وہ منفر دنہیں ہے )

عبدان کہتے ہیں: میں نے نفسلک رازی اور جعفر بن جنید کو یہ کہتے ہوئے سا ہے:معمری'' کذاب'' ہے' پھرعبدان نے بیکہا: بیہ دونوں اس سے حسد کرتے تھے' کیوں کہ وہ ان دونوں کا ساتھی تھا۔ تو جب اس نے غریب روایات بھی تحریر کرلیں تو ان دونوں کو فائدہ نہیں

ابن عدى كہتے ہيں: ميں نے ابويعليٰ كويه بيان كرتے ہوئے سنا: موسىٰ بن ہارون نے مجھے خطالکھا كەمعمرى نے اپنی سند كے ساتھ حضرت عبدالله بن عمر فالفيناسي بيحديث نقل كي ب:

لعن الله الواصلة

''اللّٰدتعالٰی مصنوعی بال لگانے والی عورت پرلعنت کرے''

اوراس نے اس روایت میں بیالفاظ زائد فل کردیے:

ونهى عن النوح

'' نبی اکرم مَلَاثِیْمَ نے نوحہ کرنے سے منع کردیا''۔

تو آپ اس کے متند ہونے کے بارے میں مجھے کھیں' کیوں کہ (معمری کے استاد) عباس نری کا نسخہ آپ کے پاس ہے تو میں نے اسے جواب میں کھا:اس ننخے میں بیالفاظ نہیں ہیں۔

معمری کا انتقال 295 ججری میں ہوا۔اس ونت اس کی عمر 82 برس تھی۔

۱۸۹۸-حسن بن علی بن جعد جو ہری

بیاینے والد کی زندگی میں ہی بغداد کا قاضی بن گیا تھا۔

ا مام احمد نہیں سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ بولے: لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ بیٹخص''جہجی''ہونے کے حوالے سے مشہور ہے بھر مجھے پتا جلا کہ اس نے اس عقیدے سے رجوع کرلیا تھا۔

۱۸۹۹-حسن بن على بن عيسلى ،ابوعبدالغني از دي معاني

انہوں نے امام مالک میں اللہ اور عبدالرزاق سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مِعْاللَة عَرْمات مِین بیرتفدراویوں سے جھوٹی روایات نقل کرتا ہے۔اس سے روایت کرناکسی بھی صورت میں جائز نہیں

شخ ابن عدی مجینا یقر ماتے ہیں:ان سے حضرت علی ڈالٹنؤ کے فضائل کے بارے میں ایسی روایات منقول ہیں جن کی متابعت نہیں

كى كى اس نے اپنى سند كے ساتھ حضرت عبدالرحمان بن عوف والفي كاية ول نقل كيا ہے:

الا تسالوني قبل ان تشوب الاحاديث الاباطيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا الشجرة، وفاطمة اصلها، وعلى لقاحها، والحسن والحسين ثبرها الحديث

'' کیاتم مجھ سے (سچی روایات میں ) جھوٹی روایات مل جانے سے پہلے ہی (احادیث کے بارے میں ) دریافت نہیں کرو گے؟'' نبی اکرم مُٹَافِیْنِ نے ارشادفر مایا ہے:

''میں درخت ہوں' فاطمہ اس کی بنیا دہے' علیٰ اس کاشگوفہ ہے حسن اور حسین اس کا پھل ہیں''

شایدابومیناءنامی راوی نے اسے ایجاد کیا ہے۔

امام ابن حبان ومتاللة فرماتے ہیں:

اس راوى نے اپنى سند كے ساتھ حضرت ابو ہر يره رُقَالِمَنَّ سے يه حديث قلكى ہے: (نبى اكرم مَثَالِثَيَّ اِنْ ارشاد فر مايا ہے: ) اذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج، فاذا كان ليلة مزدلفة غفر للتجار، فاذا كان يوم منى غفر للجمالين، فاذا كان يوم الجمرة غفر للسؤال

''جبعرفہ کا دن آتا ہے'تو اللہ تعالی حاجیوں کی مغفرت کردیتا ہے' جب مزدلفہ کی رات آتی ہے'تو اللہ تعالیٰ تاجروں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے' ورجب جمرہ کا دن آتا ہے' تو مغفرت کر دیتا ہے اور جب جمرہ کا دن آتا ہے' تو سوال کرنے والوں کی مغفرت کردیتا ہے'۔

ال كالسم منسوب' المعاني " بهي بيان كيا كيا ب-

# ۱۹۰۰-حسن بن علی (ت،ق) ہاشی نوفلی مدنی

اس کے حوالے سے الیی روایات منقول ہیں جواس نے اعرج کے حوالے سے ابوز نا دیے نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل امام نسائی 'شخ ابوحاتم رازی اور امام دارقطنی رحمهم اللّٰد تعالیٰ نے انہیں'' ضعیف'' قرار دیا ہے۔ امام بخاری مُشِینٹر ماتے ہیں: یہ''مشکر الحدیث' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و اللّٰہُوّ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْوَمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

امرنى جبرائيل بالنصح

''جبرائیل نے مجھے خمرخواہی کے بارے میں کہا''۔

ان سے بیروایت بھی منقول ہے:

لا يبنعن احدا منكم السائل ان يعطيه، وان رأى في يدة قلبين من ذهب

'' کتم میں سے کوئی کسی سائل کو کچھ دینے سے نہ رو کے اگر چہآ دمی سائل کے ہاتھ میں سونے کے دوکٹگن دیکھ لے''۔ \*\*.

شیخ ابن عدی مشیفر ماتے ہیں: بیضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے۔

### ۱۹۰۱-حسن بن علی ہمدانی

ان سےاساعیل بن بنت سدی نے روایات نقل کی ہیں۔

ہیں پتہ چل سکا کہ بیکون ہے۔ سے

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈٹائنڈ کے حوالے سے یہ 'منکر''روایت نقل کی ہے۔

والسابقون الاولون قال: هم عشرة من قريش كان اولهم اسلاما على بن ابوطالب

''(ارشاد باری تعالیٰ ہے)''اورسبقت لے جانے والے پہلے لوگ'(حضرت عبدالرحمان بنعوف ڈالٹیوئو رماتے ہیں)اس

سے مراد قریش سے تعلق رکھنے والے دس افراد ہیں جن میں سب سے پہلے حضرت علی ڈٹائٹیڈنے اسلام قبول کیا''۔

### ۱۹۰۲-حسن بن علی ( د ) بن را شد واسطی

واسط کےمورخ بحشل نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیاہے۔

امام ابن حبان عشین فرماتے ہیں یہ دمتقیم الحدیث 'ہے۔

شخ ابن عدی میں نظر ماتے ہیں: میں نے اس میں کوئی''منکر'' چیزنہیں دیکھی ۔

عباس عنبری نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

ان كاانقال 237 ہجرى ميں ہوا۔

# ۱۹۰۳-حسن بن علی مذبی بصری

بیراوی "مجمولی ہے۔

# ۳۰ ۱۹۰-حسن بن علی سامری اعسم

انہوں نےمصر میں سکونت اختیار کی اور 300 ہجری کے بعد ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے محمد بن احمد بن خروف، ابراہیم بن احمد بن مہران اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

مجھاس کی نقل کردہ ایک''مرفوع''روایت'نظعیات' میں ملی جو''موضوع''ہے اس کامتن یہے:

من ربى صبيا يقول لا اله الا الله لم يحاسبه الله

''جوکسی ایسے بیچے کی پروش کرے جولا الہ الا اللّٰہ پڑھتا ہو'تو اللّٰہ تعالیٰ اس شخص ہے حساب نہیں لے گا''۔

# ١٩٠٥-حسن بن على الواعظ ،ابومجمه زنجاني

اس کالقب''سیلاب''تھااور یہ بکثرت محفوظ ہے۔ بیدواعظ اورعوا می خطیب تھا۔ ابن سمعانی کہتے ہیں: یہ'' ثقه''نہیں تھا اور یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے ابوالعلاء بن سلیمان سے ملا قات کی ہوئی ہے۔اس کا انتقال 515 ہجری میں ہوا۔

# MARCHE TO SEE STORY

# ۲ ۱۹۰-حسن بن علی بن محمی

انہوں نے علی بن مدینی اور دوسرے حضرات سے روایات نقل کی ہیں ۔ایک مرتبدا سے'' واہی'' قرار دیا گیا ہے۔

شیخ ابن عدی میشینفر ماتے ہیں: میں نے محدثین کودیکھا کہان کااس راوی کےضعیف ہونے پراتفاق ہے۔انہوں نے یہ بات ذکر کی ہےاس کاایک بیٹا تھا جواس کوان الفاظ کی تلقین کرتا تھا۔ جواس کی روایت کا حصہ نہیں تھے۔

# △- ۱۹-حسن بن على بن ذكريا بن صالح ، ابوسعيد عدوى بصرى

اہے بھیٹریا کا خطاب دیا گیاتھا۔

امام دار قطنی و شالله نظر ماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

انہوں نے اس کے اور اس کے ہم نام''عدوی'' کے درمیان فرق کیا ہے۔ جہاں تک ابن عدی کا تعلق ہے' تو انہوں نے (اس کا نام)حسن بن علی بن صالح ابوسعیدعدوی بھری بیان کیا ہے' اور یہ کہاہے یہ اپنی طرف سے احادیث بنالیتا تھا۔

انہوں نے خراش سے حضرت انس ڈائٹنڈ کے حوالے سے 14 روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے (راویوں) کی ایک ایس جماعت کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں جن کے بارے میں پی پہنیں چل سکا کہ وہ کون ہیں؟اس نے ثقنہ راویوں کے حوالے سے باطل (حجمو ٹی)روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی کہتے ہیں:حسن بن علی بن زکریا بن صالح عدوی بھری (نامی اس راوی )نے'' بغداد'' میں سکونت اختیار کی تھی۔ انہوں نے عمر و بن مرز وق اور مسدد کے حوالے سے احادیث نقل کی ہیں' جبکہ ابو بکر بن شاذ ان' دار قطنی مُشَاتِدُ اور کتانی نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کی پیدائش210 ہجری میں ہوئی۔

شیخ ابن عدی میشاند فر ماتے ہیں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر برہ وٹائٹنڈ سے حدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُثَاثِیْزُمْ نے ارشا دفر مایا ہے: )

النظر الى وجه على عبادة

''علی کے چہرے کود کھنا'عبادت ہے''۔

بیروایت مختلف حوالوں سے منقول ہے۔

ابن عساکرا بنی'' تاریخ'' میں تحریر کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی ڈلاٹٹوڈ کے حوالے سے نبی اکرم مَثَالِثَیْلِ کا پیفر مان فقل کیا ہے:

كنت انا وعلى نورا يسبح الله ويقدسه قبل ان يخلق آدم بآربعة آلاف عام وذكر الحديث

''میں اورعلٰی ایبا نور تھے جوحضرت آ دم علیٰٹا کے تخلیق سے حیار ہزارسال پہلے اللہ تعالیٰ کی شبیج وتقدیس بیان کرتا تھا''۔

خطیب بغدادی نے ابوسعید بھری کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک مرتبہ میرابھرہ سے گزر ہوا تو وہاں'' طحان' کے باغ میں لوگ اکٹھے

WY WOOD TO THE SECOND TO THE S

ہوئے تھے۔

میں نے عام لڑکوں کی طرح اس مجمع کا جائزہ لیا تو وہاں ایک عمر رسیدہ خض نظر آیا 'میں نے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا:
یہ خراش ہے جو حضرت انس ڈالٹنے 'کا خادم ہے۔ اس کی عمر 180 برس ہے۔ ابوسعید کہتے ہیں: میں لوگوں میں گھسا ہوا آگے بہتے گیا۔ لوگ
اس کی بیان کردہ روایات تحریر کر رہے تھے۔ میں نے ایک شخص کے ہاتھ سے قلم پکڑا اور حضرت علی ڈالٹنڈ کے فضائل میں یہ 13 احادیث تحریر کرلیں۔ یہ 222 ہجری کی بات ہے اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ انہوں نے سیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی:

ان يهوديا اتى ابا بكر فقال: والذى بعث موسىٰ انى لاحبك فلم يرفع ابوبكر راَسا تهاونا باليهودى، فهبط جبرائيل على النبى صلى الله عليه وسلم، وقال: إن العلى الاعلى يقول لك: قل لليهودى ان الله احاد عنك النار، فاحضر اليهودى فحدثه فاسلم الحديث

''ایک یہودی حضرت ابو بکر طالعنظ کے پاس آیا اور بولا: اس ذات کی قتم! جس نے حضرت موٹی علیظ کومبعوث کیا ہے۔ میں آ پ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر طالعنظ نے اس یہودی کی تو ہین کرنے کے لیے سراٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تو حضرت جبرائیل نبی اکرم مُلَّا اللَّہ تعالیٰ) آپ سے دیکھا تو حضرت جبرائیل نبی اکرم مُلَّا اللَّه تعالیٰ) آپ سے فرما تا ہے: تم اس یہودی کو بتا دو کہ اللّہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے نجات دیدی ہے۔ نبی اکرم مُلَّا اللَّهُ اِس یہودی کو بلوا کر الحدیث) اسے بیات بتائی تووہ مسلمان ہوگیا''۔ (الحدیث)

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ٹانٹھا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَنَّاتَیْمَا نے ارشادفر مایا ہے: ) ما احسن اللّٰه خلق رجل وخلقه فتطعمه النار

''الله تعالی کسی شخص کی ظاہری تخلیق اوراس کے اخلاق کواس لیے احیمانہیں بنا تا کہ اس کوآگ کھا لے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈالٹنٹ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَالَثِیْمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ان فی السباء ثبانین الف ملك یستغفرون لبن احب ابا بكر وعبر، وثبانین آلفا یلعنون من ابغضهها "آسان میں 80,000 ایسے فرشتے ہیں جوحفرت ابو بكر والتي اور حضرت عمر والتي استعفرت كل دعا كرتے ہیں اور 80,000 ایسے فرشتے ہیں جوان دونوں حضرات سے بغض رکھنے والوں برلعنت كرتے ہیں "۔

اس كوايك مجهول بوڑھے نے قل كيا ہے۔وہ صوفی ابوعبدالله سمر قندى ہے اور انہوں نے ابن لہيعہ كے حوالے سے اسے قل كيا ہے: ان فى السماء ثمانين الف الف ملك يستغفرون لبن احب ابا بكر وعبر، وفى السماء الثانية ثمانون الف الف ملك يلعنون من ابغضهما

''آسان میں 80,00,000 ایسے فرشتے ہیں جو حضرت ابو بکر خالفۂ اور حضرت عمر خالفۂ سے محبت رہنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور دوسرے آسان پر 80,00,000 ایسے فرشتے ہیں جوان دونوں حضرات سے بغض رکھنے والوں پرلعنت کرتے ہیں''۔ ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

ابواحد حاکم کہتے ہیں:اس میں غور وفکر کی گنجائش ہے۔یہ بات بھی بیان کی گئی ہے: قاضی اساعیل نے اس کا انکار کرتے ہوئے اس کوقید کر دیا تھا۔ابن عدی کہتے ہیں:اس کی نقل کر دہ روایات میں ہے چندا یک کوچھوڑ کرباقی اکثر''موضوع'' ہیں اور ہم اس برتہمت عائد کرتے ہیں' بلکہ ہمیں یقین ہے۔اس نے ان روایات کوا بیجاد کیا ہے۔

امام دار قطنی میشاند فرماتے ہیں:بدراوی''متروک''ہے۔

حمزہ سہمی کہتے ہیں: میں نے ابومحمد بصری کویہ کہتے ساہے: ابوسعید عدوی نبی اکرم مُٹاٹیٹیٹر کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے اور آپ مُنْ اللَّهُ عُم الله سے وہ باتیں بیان کرتا ہے جوآپ مُنافیع نے ارشادنہیں فرمائی ہیں۔انہوں نے ہمارےسامنے یہ بات بھی بیان کی:خراش نے حضرت انس ڈائٹؤئے کے حوالے سے اسے حدیث سٰائی۔

عروہ بن سعیدنے ابن عون کے حوالے سے ایک نسخے سے وہ روایت بیان کی ہے۔

شیخ ابن عدی مُنتِلتُ فرماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم مُنتِلتُ ان کے والد (امام جعفر صادق وسنات ان کے دادا (حضرت امام باقر میشند) ان کے والد (حضرت امام زین العابدین و اللہ کے حوالے سے حضرت امام حسین رٹائٹن سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْتُمُ نے ارشاد فرمایا ہے: )

ليلة اسرى بي سقط الى الارض من عرقى فنبت منه الورد

''جس رات مجھےمعراج کروائی گئی۔اس رات میراپسینہ زمین برگر گیا تواس سے گلاب کا پھول اگ آیا''۔

عدوی کہتے ہیں: خراش نے 222 ہجری میں ہمیں ہے حدیث سنائی کہ میرے آقا حضرت انس رٹائٹیؤنے یہ''مرفوع'' حدیث مجھے

من تامل خلق امراة وهو صائم فقد افطر

'' جو شخص عورت کی تخلیق میں روز ہے کے دوران غور وفکر کر ہےاس کا روز ہ ٹوٹ جا تا ہے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائٹوڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْوُمْ نے ارشا دفر مایا ہے: )

عليكم بالوجوه البلاح والحدق السود، فان الله يستحيى ان يعنب وجها مليحاً

'' تم پرلازم ہے کہ خوبصورت چہروں اور سرمگیں آئھوں والوں کے ساتھ رہو' کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ وہ خوبصورت چہرے کوعذاب دے'۔

بدروایت ابن حبان نے ذکر کی ہے اور کہا ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈالٹنڈ کے حوالے سے بیروایت ُفل کی ہے:

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعرض اولادنا على حب على بن ابي طالب

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

'' نبی اکرم مَثَاثِیْزَانے ہمیں بیہ ہدایت کی تھی کہ ہم اپنی اولا دکوعلی بن ابوطالب کی محبت سکھا کیں''۔

امام ابن حبان مُشَلِّدُ كہتے ہیں: شاكداس شخص نے ثقہ راويوں كے حوالے سے بچھ "موضوع" روايات نقل كى ہیں اوران روايات كى

تعدادایک ہزارسے زیادہ ہے۔

اس شخص کا انتقال 319ھ میں ہوا۔

### ۱۹۰۸-حسن بن على بن ما لك

یہ قاضی عمر بن حسن اشنانی کا والد ہے۔

انہوں نے عمر و بن عون اور اس کے طبقے (کے افراد) سے اور اس کے حوالے سے اس کے بیٹے نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن منادی کہتے ہیں:اس میں کچھ 'دلین'' پایا جا تا تھا۔

# ٩ • ١٩ – حسن بن على ، ايوللي نخعي

اس کو''ابواشنان'' کالقب دیا گیا تھا۔

میں نے اسے بغداد میں دیکھاتھا یہ انتہائی جھوٹاشخص تھااوران لوگوں سے بیروایات نقل کرتا جنہیں اس نے دیکھاہی نہیں ہے۔ بیابن عدی کا قول ہے۔

انہوں نے عبداللہ بن پزید دمشقی اور مدبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

## • ۱۹۱ - حسن بن على بن عبد الواحد

انہوں نے ہشام بن عمار کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے وہ روایت اس کے حوالے سے کمی بن بندار نے نقل کی ہے۔ اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف بھی کی جاتی ہے اور اس کاذکر پہلے ہو چکا ہے۔

# ۱۹۱۱-حسن بن علی نمیری

انہوں نے فضل بن ربیع سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی "معروف" نہیں ہے۔اس نے ایک "منکر" روایت نقل کی ہے جسے قبلی نے ذکر کیا ہے۔

# ۱۹۱۲-حسن بن على بن نصر طوسي ،

یہ' حافظ الحدیث' ہے اس نے بندار'محمد بن رافع اوران کے طبقے کے افراد سے احادیث کاعلم حاصل کیا۔

شخ ابواحمه حاتم کہتے ہیں:لوگوں نے اس کے زبیر بن بکار ہے'' کتاب النب''روایت کرنے کے بارے میں کلام کیا ہے۔

### ١٩١٣-حسن بن على

### ۱۹۱۴-حسن بن على رقى

انہوں نے مخلد بن پزید سے روایات فل کی ہیں۔

ابن حبان نے ان پرتہمت عائد کی ہے۔انہوں نے اس کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈھافٹنا سے نقل

دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سفرجلة فقال: دونكها، فأنها تذكى الفؤاد ''میں نبی اکرم مَٹائٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ پ کے دست مبارک میں''سفر جل''تھی آ پ نے ارشاد فر مایا: اسے استعال کرؤ کیوں کہ بیدل کوصاف تھرا کرتی ہے'۔

بهروایت جھوٹی ہے۔

# ۱۹۱۵-حسن بن علی بن شهر یار، ابوعلی رقی

انہوں نے بغداد میں عامر بن سیار حلبی علی بن میمون رقی اور ایک جماعت کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ابن چیج اور ابوسہل بن زیاد نے روایات بقل کی ہیں۔

امام دار قطنی و تاللہ فر ماتے ہیں: یہ 'ضعیف'' ہے۔

شیخ ابوسهل قطان نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت ابوعشراء کے والد کا یہ بیان فقل کیا ہے:

دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي وهو مريض فرقاً و فتفل من قرنه الى قدمه، فرآيت رضاض البزاق على خده

''ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا میرے والد کے پاس تشریف لائے وہ اس وقت بیار تھے۔ نبی اکرم مَثَاثِیّا نے دم کیا اوران کی ا پیشانی سے لے کے ان کے یاوُں تک اپنالعاب دہن ان پرڈالا میں نے نبی اکرم مَالِیُّیُّ کے لعاب دہن کا مجھے حصہ اپنے والد کے رخسار پردیکھا''۔

بدروایت ''منکر''اورمنفردہے۔

ابن یونس کہتے ہیں: ابوعلی کا انقال مصرمیں 297ھ میں ہوا' اور کہتے ہیں: بیمعروف نہیں ہے اور''منکر'' ہے۔

# ۱۹۱۷-حسن بن على بن نعيم عبدي،

بدابن مسرور کا استاد ہے اور ' غیر ثقہ' ہیں۔

انہوں نے غسان بن خلف المقر ءے روایات نقل کی ہیں۔

۱۹۱۷-حسن بن علی دمشقی

انہوں نے ابواسحاق جیمی سے روایات نقل کیس اور نمیشا بور میں احادیث بیان کی تھیں'اس برتہت عائد کی گئی ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

ابن عسا کر کہتے ہیں:انہوں نے ایسی روایات بیان کی ہیں جواہل صدق کی روایات کے ساتھ مشابہتے نہیں رکھتی ہیں۔ ان سےاساعیل بنعبدالرحمٰن صابونی نے روایا تیقل کی ہیں۔

# ۱۹۱۸- (صح)حسن بن على بن محمد ، ابوعلى بن المذهب (تتميمي) بغدادي

بدواعظ ہےاور قطیعی کےحوالے سے''منداحم''روایت کی ہے۔

انہوں نے ابن ماسی ابوسعید حرفی ،ابن لؤلؤ وراق اورا کی بڑی تعداد سے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:انہوں نے قطیعی کے حوالے سے منداحمد روایت نقل کی ہے اس کا ساع سیحے ہے تا ہم بعض اجزاء میں اس کا ساع درست نہیں ہے' کیوں کہ اس نے ان اجزاء میں اپنا نام شامل کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے امام احمد کی کتاب''الز مدِ'' روایت کی گئی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیان کا ایک قلمی نسخہ تھا پی تخص ججت کامحل نہیں ہے۔

میں نے ان سے اس کی پیدائش کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا 355ھ۔اس کا انتقال 444ھ میں ہوا۔

ابن نقطہ کہتے ہیں:خطیب بغدادی کا بیاکہنا کہ اس کا ساع سیح ہے البتہ بعض اجزاء میں ساع سیح نہیں ہے۔خطیب بغدادی اس غلطی پرمتنبهیں ہوئے ورنہوہ فائدہ ذکر کردیتے۔

ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں حضرت فضالہ بن عبیداور حضرت عوف بن ما لک کی مندیں ابن مذہب کی کتاب میں نہیں تھیں اسی طرح مند جابر کی پچھا حادیث اس نسخ میں نہیں ہیں جسے حرانی نے قطیعی کے حوالے سے قل کیا ہے۔

اگراں شخص نے اپنے نام کوشامل کیا ہوتا جیسا کہ خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے' توبیان دونوں مندوں کوبھی شامل کر لیتا۔

پھرخطیب بغدادی نے خوداس راوی کے حوالے سے اپنی تصنیفات میں کتاب الزبد کے پچھ جھے ذکر کیے ہیں۔

حسن بن علی نے اپنی سند کے ساتھ ابن مذہب کا بیقول نقل کیا ہے میخض روایت میں تنگدست بزرگ تھا اس نے بہت ہے لوگوں سے ساع کیا ہے' لیکن بیان لوگوں میں سے نہیں ہے جن پر روایت میں اعتاد کیا جاتا ہے' کیوں کہ بیا پیز ساع میں اختلاط کا شکار ہو گیا

پھر سلفی نے ہمیں بتایا: یداینی تنگدتی کے باوجود ایساشخص ہے جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے کیوں کہ اس نے امام احمد کی کتاب الزملِقل کی ہے ٔ حالاں کہاس کی اصل معدوم ہو چکی تھی اور جو کتاب اس نے نقل کی ہے وہ اصل نہیں ہے۔

ابوالفضل بن خیرون کہتے ہیں: اس نے ''مند'' اور'' کتاب الزمد'' نقل کی ہے اور اس کے علاوہ دیگر روایات بھی نقل کی ہیں' میں نے اس سے بیتمام کتابیں سی بیں۔

خطیب بغدادی کہتے ہیں: ابن مذہب نے ابن مالک قطیعی کے حوالے سے بدروایت نقل کی ہے جوانہوں نے اس سے نہیں سنی

( اِمام ذہبی مُثِلِّلَةِ کہتے ہیں ) میں یہ کہتا ہوں شائداس نے'' وجادت'' کےطور پراس روایت کی اجازت کی ہو' کیوں کہاس نے اس میں ساتھ شعی کاذکر کیا ہے۔ سعیدحرفی کہتے ہیں: ابوشعیب حرانی نے اپنی سند کے ساتھ امام دارقطنی ٹریشند کے حوالے سے محاملی سے ایک روایت نقل کی تو میں نے ان سے کہا بیر روایت تو ابن مہدی سے منقول نہیں ہے تو انہوں نے ابن مہدی کو پرے کر دیا۔ انہوں نے میرے سامنے جتنی بھی روایات پیش کیس ان میں اکثر نام وہ تھے جن کی نسبت نہیں تھی تو اس نے ان کی نسبت بیان کی اور ان اسائے منسوب کو اصل میں شامل کر دیا تو اس بات پراس کا اکارکیا گیا ہے۔

١٩١٩ - حسن بن على بن ابراجيم بن يز دا دالاستاذ ، ابوعلى الا موازى مقرى

بیصاحب تصانیف ہے اور شام کاعلم قر اُت کا استاد ہے۔

ان کی پیدائش 362ھیں ہوئی۔

انہوں نے ایک جماعت سے علم قر اُت سکھاتھا۔

پیراوی معروف صرف اس حوا کے سے ہے۔ انہوں نے بہت می روایات نقل کی ہیں اور صفات کے بارے میں ایک کتاب بھی تصنیف کی تھی۔ اگر بیاسے نہ تحریر کرتا تو بیاس کے لیے زیادہ بہتر تھا کیوں کہ اس نے اس میں''موضوع''روایات اور شرمندہ کن روایات معنی کی تھی۔ اگر بیا۔ بیام ابوالحسن اشعری کے خلاف ایک کتاب بھی تحریر کی ہے۔ بھی نقل کی ہیں۔ بیام م ابوالحسن اشعری کے خلاف ایک کتاب بھی تحریر کی ہے۔ علی بن خصر عثمانی کہتے ہیں: اہل علم نے ابوعلی اہوازی کے بارے میں کلام کیا ہے اس سے ایسی تصانیف کا ظہور ہوا ہے جس کے بارے میں لوگوں نے بیکہا ہے کہ اس نے ان کتابوں میں جموٹ بولا ہے۔ انہوں نے اپنی ''کتاب الصفات' میں جوروایات نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت درج ذیل ہے:

''جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی اذان اور اقامت کے درمیان نزول کرتا ہے اس نے ایک چا دراوڑھی ہوتی ہے جس پر پر کھا ہوتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں میر ہے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہرمومن کے قبلہ کی سمت میں اس کے سامنے آ کر گھبر جاتا ہے 'جب امام سلام پھیر دیتا ہے' تو اللہ تعالیٰ آسان کی طرف چلا جاتا ہے''۔ اس راوی نے ابن سلمون کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ بیروایت بھی نقل کی ہے:

رآیت ربی بعرفات علی جبل احبر، علیه ازار

'' میں نے عرفات میں اپنے پرور د گارکوسرخ اونٹ پردیکھااس نے چادراوڑھی ہوئی تھی''۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

احمد بن منصور کا کہنا ہے جب ابوعلی نامی اس راوی نے قر اُت کے بارے میں بکٹر ت روایات نقل کیں تو ان پر تہمت عائد کی گئی چنال چەرىثا بن نظيف اور ابوالقاسم بن فرات روانه ہوئے اور بغداد پہنچے انہوں نے ان شيوخ کے سامنے احادیث پڑھیں جن سے اہوازی نے روایات نقل کی تھیں پھران کی اجازات لے کر آئے تو اہواذی ان حضرات کے پاس گیا اوران سے بیگز ارش کی کہوہ ان کو روایت کرے تو انہوں نے ان کو حاصل کرلیا اور ان کے اساء کو تبدیل کر دیا تا کہ اینے دعویٰ کو چھیا سکے۔

قرآن کی برکت اس کی طرف واپس آگئی جس کی وجہ سے اسے رسوائی کا شکار نہیں ہونا پڑا۔

ابوطا ہرواسطی پراسی بات پرعمّاب کیا گیا ہے اس نے اہوذی کے سامنے روایات پڑھی ہیں وہ یہ کہتا ہے میں نے اس کے سامنے ا کے علم پڑھا ہے اور میں کسی کے ایک حرف کے بارے میں بھی اس کی تقید بی نہیں کرتا۔

کتانی کہتے ہیں: میری ابوالقاسم لا لکائی سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے ابوعلی اہوازی کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے اگروہ قرائت کے بارے میں روایات سے سلامت رہتا تو بہتر تھا۔

خطیب بغدادی نے پر ہیز گاری کی کمی کی وجہ سے اہوازی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابورزین ڈالٹیوئٹ سے بیر حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُؤَالْیُوَمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

رأيت ربى بمنى على جمل اورق عليه جبة

''میں نے اینے پروردگارکومنی میں ایک خاکسری اونٹ پردیکھااس نے جبہ پہنا ہوا تھا''۔

ابوالقاسم بن عسا کر کہتے ہیں:اس روایات کے بارے میں الزام اہوازی پرعا کد کیا گیاہے۔

ابوالفضل بن خیرون نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے''واہی'' قرار دیا ہے۔

حافظ عبدالله بن احمة سمر قندی کہتے ہیں: حافظ ابو بکر طالعی نے ہم ہے کہا ابوعلی اہوازی حدیث اور قر اُت دونوں میں جھوٹا ہے۔ ابن عسا کرنے اپنی کتاب' تعبیین کذب المفتر ی' میں یہ بات بیان کی ہے کوئی ناواقف شخص بھی اہوازی کے جھوٹ کو بعید شار نہیں کرے گا جوان چیزوں کے بارے میں ہے جواس نے حکایات نقل کی ہیں۔انہوں نے قر اُت کے بارے میں جن روایات کا دعویٰ کیا ہےان کے بارے میں وہ سب سے زیادہ جھوٹا تھا۔

(امام ذہبی مُیشنیفر ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس کا انقال ذوالج کے مبینے میں 446ھ میں ہوا۔

اگر میں نے کسی کی تائید کرنی ہوتی تو میں ابوعلی اہوازی کی تائید کرتا' کیوں کہ قر اُت کے بارے میں میری''عالی سند''اسی کے حوالے سے منقول ہے۔

۱۹۲۰-حسن بن على بن محمر بن بارى ابوجوا ئز كاتب واسطى

انہوں نے ادیب بن سکرہ سے احادیث کا ساع کیا ہے جبیبا کہ خوداس نے یہ بات بیان کی ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بیاس سے کمتر ہے اور بی ثقیبیں ہے بیہ بڑے شاعروں میں سے ایک تھامیں نے اس کے حوالے سے تعلیقات تحریر کی ہیں۔460ھ کے بعد بھی زندہ تھا۔

# ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم كالمستحرال (أردو) جلد دوم كالمستحرال (أردو) جلد دوم كالمستحرال المستحرال المستحرل المستحرل المستحرال المستحرال المستحرال المستحرال المستحرال المس

# ۱۹۲۱-حسن بن عماره (ت،ق) کوفی

یہ فقیہہ ہےاور بجیلہ قبلے کا آ زاد کردہ غلام ہے۔

انہوں نے ابن ابی ملیکہ ،عمر و بن مرہ اور ایک مخلوق سے اور ان سے دونوں سفیانوں ، کیجیٰ قطان ، شبابہ اورعبد الرزاق نے روایات

ابن عیبینہ کہتے ہیں:اسے فضیلت حاصل تھی تا ہم دوسر بے لوگ اس سے بڑے'' حافظ الحدیث' ہیں۔

سلمان بن ابوشخ کہتے ہیں: صله بن سلیمان نے مجھ سے کہاا کی شخص حسن بن عمارہ کے پاس آیا اور بولا: میں نے ''مسع'' سے آ ٹے اور دوسری چیزوں کے عوض میں سات سو درہم لینے ہیں اور وہ میرے ساتھ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں اور کہتے ہیں: آج میرے پاس پیسےنہیں ہیں تواہن عمارہ نے اسے وہ رقم ادا کرتے ہوئے کہا' نمسع'' جوبھی چیز مانگا کرےاہے دے دیا کرو پھرمیرے پاس آ جایا کرو۔

سلیمان کہتے ہیں:وہ ایک غریب شخص تھا جوحدیث تحریر کیا کرتا تھا جب اس نے حسن بن عمارہ کوالوداع کہا تو انہوں نے اسے یا مخے سودرہم دیے۔

بکار بن اسود نے اساعیل بن ابان کایی قول نقل کیا ہے۔حسن بن عمارہ کو پتہ چلا کہ اعمش ان پر تقید کرتا ہے توحسن نے ان کی طرف ا کیے قیمتی لباس بھجوایا اس کے بعد اعمش نے ان کی تعریفیں کرنا شروع کردیں اور اس نے ایک روایت بھی نقل کی کہ آ دمی کا دل اس شخص کی طرف مائل ہوجا تاہے جوآ دمی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔

شعبہ بیان کرتے ہیں:حسن بن عمارہ نے تھم کے حوالے سے احادیث روایت کی ہیں ہم نے تھم سے ان روایات کے بارے میں دریافت کیاتووہ بولے میں نے توان میں سے کوئی روایات نہیں سی ہے۔

ا مام ابودا وُر مُیشد نے شعبہ کا بیقو ل نقل کیا ہے: بیٹخص جھوٹ بولتا تھا۔

نضر بن شمیل کہتے ہیں:حسن بن عمارہ نے کہا ہے:شعبہ کے علاوہ تما ملوگ ٹھیک ہیں۔

امام احد بن خلبل مُشِين فرمات بين بيراوي "متروك" ہے۔

یجیٰ بن معین میشد کہتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: مجھے اس شخص کے بارے میں شعبہ کے بیان کی ضرورت نہیں ہے 'کیوں کہ اس کا معاملہ اس سے زیادہ واضح

ان سے دریافت کیا گیا شیخص غلطی کرتا ہےوہ ہو لے غلطی کرنے کوتو رہنے دویشخص احادیث اپنی طرف سے ایجاد کر لیتا ہے۔ جوز جانی کہتے ہیں: پیخص''ساقط الاعتبار' ہے۔

امام ابوحاتم'امام مسلم'امام دارقطنی میشند اورایک جماعت کا کہنا ہے بیراوی''متروک'' ہے۔

ابن عدی عقیلی اور ابن حبان نے اس کے نفصیلی حالات نقل کیے ہیں۔

احمد بن سعید دارمی کہتے ہیں:نصر بن شمیل نے شعبہ کا یہ قول نقل کیا ہے حسن بن عمارہ نے حکم کے حوالے سے ستر روایات مجھے بیان کی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔

امام ابوداؤ دطیالسی میشند فرماتے ہیں شعبہ سے کہتے ہیں: کیاتہ ہیں جریر بن حازم پر حیرانگی نہیں ہوتی 'یہ پاگل ہےاور حماد بن زید پر حیرانگی نہیں ہوتی بید دونوں میرے پاس آئے اوران دونوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں حسن بن عمارہ کاذکر کرنے سے باز آجاؤں اللہ کی قتم! میں اس سے بازنہیں آؤں گا۔

عقیلی نے اپنی سند کے ساتھ بیمیٰ بن حکیم کا یہ قول نقل کیا ہے: میں نے امام ابوداؤ دطیالسی مُشِلَیْت کہا: محمد بن حسن جوصاحب الرائے تھے۔انہوں نے حسن بن عمارہ کی حوالے سے حکم کے حوالے سے ابن الی لیل کے حوالے سے حضرت علی ڈالٹیڈ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے:

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرن فطاف طوافين، وسعى سعيين

''میں نے نبی اکرم مُنَافِیْظُ کودیکھا آپ نے حج قران کیااوراس دوران آپ نے دومر تبہطواف کیااور دومر تبہعی کی''۔

تو امام ابوداؤر ئریشی طیالسی نے فرمایا: انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی گردن کی طرف اکٹھا کیا اور بولے: شعبہ یہاں سے حسن بن عمارہ سے اپنا پیٹ چیرا کرتے تھے۔

علی بن حسن کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک بیستے کہاتم نے حسن بن عمارہ کی حدیث کیوں ترک کردی تو وہ بولے: سفیان تو ری اور شعبہ نے میرے سامنے اس پر جرح کی تھی۔

عبداللہ بن مبارک بھینیہ نے سفیان بن عیدیہ کا بیقول نقل کیا ہے جب میں حسن بن عمارہ کوز ہری کے حوالے سے کوئی روایت بیان کرتے ہوئے سنتا تو میں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیٹا تھا۔

ابوبشر دولا بی ابوصالح عصام کا بی تول نقل کرتے ہیں : میرے والد نے مجھے بتایا کہ میں نے جب ان سے شعبہ اور حسن بن عمارہ کا واقعہ دریافت کیا تو وہ بولے : حسن بن عمارہ خوشحال شخص تھا اور حکم بن عتیبہ غریب آ دمی تھا تو اس نے اپنے ساتھ ملالیا تو حکم اسے حدیث بیان کیا کرتا تھا اور رو کتا نہیں تھا۔ حسن بن عمارہ نے حکم کے حوالے سے قاضی شریح اور دیگر حضرات کے فیصلوں کے بارے میں دس ہزار کے قریب روایات بیان کیں جبکہ شعبہ نے حکم سے بہت ہی تھوڑی میں روایات سی ہیں۔

سوائے شعبہ کے انہوں نے شعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدورم

ا مام احد بن حنبل میشند فرماتے ہیں جب وکیع 'حسن بن ممارہ کی کسی روایت پرمطلع ہوتے تھے تو فرماتے تھے اسے پر بے کر دواسے ىر بے كردو۔

حسن بن عمارہ کا انتقال 153 ھ میں ہوا۔ یہا پنے زمانے کے اکابر فقہاء میں سے ایک تھے اور بغداد کے قاضی بھی رہے تھے۔

#### ۱۹۲۲-حسن بن عمر و بن سیف عبدی

انہوں نے شعبہ ودیگر حضرات سے روایات تقل کی ہیں۔

ابن مدینی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

امام بخاری میشند مراتے ہیں: بدراوی'' کذاب'' ہے۔

رازی کہتے ہیں: بیراوی ''متروک''ہے۔

ابن جوزی کا کہنا ہے'ویسے میں نے امام بخاری ٹیشائنڈ کی کتاب''الضعفاء'' میں یہ بات نہیں یائی اور یحیٰ بن معین ٹیشائنڈ اس شخص سے راضی تھے۔

شخ ابن عدی میں فرماتے ہیں: میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عبدالله بن احمد دور قی نے اس راوی کے حوالے ہے اس کی سند کے ساتھ دھنرت عبداللہ بن مسعود طاللہٰ سے قال کیا ہے:

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مرحلة، فقال: لك بها سبعمائة ناقة

''ایک شخص نبی اکرم مُثَاثِیْظِم کی خدمت میں (صدقہ کے لیے )ایک شانداراؤنٹنی لے کرآیا تو نبی اکرم مُثَاثِیْظِ نے فرمایا جتہبیں ،

اس کے بدلے میں سات سوا ونٹنیاں ملیں گی''۔

(امام ذہبی میں اللہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: با ہلی نامی بیراوی عبدی ہے۔ ابن عدی نے اس کے حوالے سے کئی روایا نے قل کی ہیں۔

#### ۱۹۲۳-حسن بن عمرو

انہوں نےنضر بن همیل سے روایات تقل کی ہیں۔

ابن ابی حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور بیراوی'' مجہول' ہے۔

#### ۱۹۲۴- حسن بن عمران بن عيدينه ملالي

#### ۱۹۲۵-حسن بن عنبسه

میںاس سے واقف نہیں ہوں۔

شخابن قانع نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

### ١٩٢٧-حسن بن ابي العوام

ان سے ابوسعیدا شج نے روایات نقل کی ہیں۔

MARCHI JEST JOB Z

بیراوی''مجہول''ہے۔

ان سے وہ روایات منقول ہیں جوانہوں نے ابواسحاق سبعی کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

۱۹۲۷-حسن بن عيسلي قيسي بصري

انہوں نے ہیٹم بن جماز سے روایات نقل کی ہیں اور یہ' جمہول' ہے۔

١٩٢٨-حسن بن غالب

اس نے سلیمان سے روایات نقل کی ہیں۔

۱۹۲۹-حسن بن غالب بن مبارك، ابوعلی بغدادی مقری

ان سے ابو بکر قاضی المرستان نے روایات نقل کی ہیں۔

ورفیہ،نہیں ہے۔ بیر لقہ نہیں ہے۔

ابن خیرون کہتے ہیں:انہوں نے ایک جماعت کےحوالے سے روایات نقل کی ہیں اوران حضرات سے وہ روایات منقول نہیں ہیں جوائش خص نے ان کی طرف منسوب کی ہیں ان حضرات میں ابوالفضل زہری اور مفید شامل ہیں۔

ال شخص نے ابن شمعون کے حوالے سے'' خرتی'' کی مختصر بھی نقل کی ہے جس کا اس نے ساع نہیں کیا تو اس لیے میں نے اس پر پچھ اعتر اض کیااور مجھے اس کے بارے پچھالبھون ہے۔

اس نے ادریس بن علی کے حوالے سے پچھ قر اُت بھی کی ہیں اوران پر وقوف کیا ہے' کیکن پھراس نے اس سے تو بہ کر لی تھی اوراس بارے میں''محض'' لکھ لیا تھا۔

خطیب بغدادی کہتے ہیں:اس نے الیی روایت نقل کی تھیں جوا جماع کوتو ڑتی تھیں تو اس وجہ سے اس سے تو بہ کروائی گئی تھی۔ (امام ذہبی مُعْلِلَة غرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:ابن بدران حلوانی نے ان کے سامنے احادیث پڑھی ہیں۔

اس كاانتقال 458ھ ميں ہوا۔

# ۱۹۳۰-حسن بن غفير مصري عطار

انہوں نے یوسف بن عدی ودیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوسعید بن یونس کہتے ہیں بیراوی'' کذاب' ہے۔ بیاحادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

۔ (امام ذہبی عُیناتی فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: مجھے ابن عدی پر غصہ ہے اور مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ اس نے اس حوالے سے روایت نقل کی ہے جسیا کہ حمز ہسہمی نے ابن عدی کے حوالے سے اس راوی سے اس کی سند کے ساتھ کا یہ قول نقل کیا ہے:

۔ ایک مرتبہ میں سور ہاتھا کہ اسی دوران منصور کی طرف سے سپاہی آئے اور انہوں نے مجھے اٹھا دیا۔اس کے بعد اس نے ایک لمبا بوجھل رکیک جھوٹا واقعہ بیان کیا ہے جوکوئی جاہل خطیب ہی بیان کرسکتا ہے۔ اس جیسے بچھدار آ دمی نے اس واقعے کو تخلیق کیا اور سات صفحوں پراسے تحریر کیا اور خوارزم کے سب سے بڑے خطیب موفق بن احمد خوارزمی نے اپنی کتاب'' منا قب علی'' میں اسے ذکر کیا اور یہ بات بیان کی: بر ہان الدین علی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے بیروایت بیان کی ہے۔

کہا گیا ہے کہاس کا نام حسین ہے اور اس کے والد کا نام عبد الغفار ہے اس حوالے سے ان کا ذکر آ گے دوبارہ آئے گا۔

### . ۱۹۳۱-حسن بن الي فرات

یہ بات بھی بیان کی گئی ہے (اس کانام حسن ) بن ابی جعد ریوعی ہے۔

انہوں نے حسن سے روایات نقل کی ہیں اور

بیراوی''مجہول''ہے۔

# ۱۹۳۲-حسن بن فضل بن سمح ،ابوعلی زعفرانی بوصرانی

انہوں نے مسلم ابن ابراہیم سے اور ان سے ابن صاعد نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحسین بن منادی کہتے ہیں:لوگوں نے ان سے بکثر ت روایات نقل کی تھیں جب اس کا معاملہ واضح ہوا تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا اوراس کی احادیث کو بھاڑ دیا۔

### ۱۹۳۳-حسن بن فضل بن عمر و

ان سے ابن اسحاق نے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی"مجهول"ہے۔

#### ۱۹۳۴-حسن بن فهد بن حماد

یہ ابوعلی بن صواف کا استاد ہے۔

بدراوی معروف ' ننہیں ہے۔

اس نے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے جسے اس نے بیچیٰ بن عثمان حربی کے حوالے سے قتل کیا ہے۔

# ۱۹۳۵-حسن بن قاسم ، ابوعلی غلام الهراس

یا ہل عراق کا قر اُت میں استاد ہے۔

اس کے علم قراُت کے بعض مشائخ سے ملا قات کے بارے میں اس پرالزام عائد کیا گیا ہےاور یہ ہرصورت میں ابوعلی اہواذی کے مقابلے میں زیادہ مثالی ہے۔اس کے شیوخ عراق'شام اور مصرمیں معروف ہیں۔

انہوں نے ان حضرات سے چوتھی صدی کے سرے پر ملا قات کی تھی ان شیوخ میں ابواحمہ فرضی شامل ہیں۔

یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس نے ابوالقاسم عبیداللہ بن ابراہیم قاری سے علم قر اُت سیکھا ہے اس کے علاوہ ابوقرہ سے علم قر اُت

سکھا ہے۔جس سےاس کی'' واسط''میں ملاقات ہوئی تھی اور یہ 389ھ کی بات ہے جبیبا کہ مذکور ہے' تو ابوعمرو نے اس پر قر اُت کی اور یہ کہامیں نے ابو بکر بن مجاہد ہے علم قر اُت سیکھا ہے۔

ابوالفضل بن خیرون کہتے ہیں: یہ بعض قر اُ توں کے حوالے ہے اختلاط کا شکار ہو گیا تھااور بعض چیزوں کے بارے میں اس نے ایسی اسناد کا دعویٰ کر دیا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔اس نے عجیب وغریب روایات نقل کی ہیں۔ یہ 374 ھیں پیدا ہوا تھا اور 468ھ میں

خیس جوزی کہتے ہیں: میں اس کی دست بوسی کرتا تھا اور اس کے سامنے بہت زیادہ بدیٹھا کرتا تھا اس کالقب'' امام الحرمین''تھا۔ پھرانہوں نے یہ بات بیان کی اہل بغداد نے اس کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے میں نے اپنے ایک ساتھی کویہ کہتے ہوئے سا: میں نے'' شیخ ابوالفضل خیرون'' کو پیے کہتے ہوئے سناان سے بیہ کہا گیا ابولی غلام الہراس نے ابوالا ہواذی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے' تو وہ بولے نیا بیک نقش ونگار کرنے والا اوراطلاع دینے والا تخص ہے جوجھوٹا ہےاورا یک جھوٹے سے روایات نقل کی ہیں۔

(امام ذہبی مُشِلَدُ کہتے ہیں) میں بیر کہتا ہوں شیخ ابوالعز قلانسی اورایک جماعت نے اس سے علم قر أت سیکھا ہے۔

### ۱۹۳۷-حسن بن قتیبه خزاعی مدائنی

انہوں نے مسعر مستلم بن سعیدودیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

محربن میسی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رخی تنظیر سے قبل کیا ہے:

مر بي رسول الله فقال: خذ معك اداوة من ماء فذكر ليلة الجن وفيه: فقال: ثمرة حلوة، وماء

''ایک مرتبہ نبی اکرم مُثَاثِیْنِ میرے پاس سے گزرے۔آپ مَثَاثِیْنِ نے ارشادفر مایا: اپنے ساتھ پانی کابرتن لےلو'۔ اس کے بعدراوی نے جنوں سے ملاقات کا واقعہ بیان کیا ہے جس میں بیالفاظ ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فر مآیا: بیر میٹھا کچل ہےاوراس کا شیر ہ بھی میٹھا ہے۔

امام دار قطنی میشنفر ماتے ہیں: بیروایت درست نہیں ہے۔

ابن عدی نے بیروایت نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثَیْرُمْ نے ارشا دفر مایا ہے: )

الانبياء احياء في قبورهم يصلون

''انبیاءا پنی قبرول میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈانٹھنا سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُناٹیٹیٹر نے ارشا دفر مایا ہے: )

من تسك بسنتي عند فساد امتى فله اجر مائة شهيد ''جو خص میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام کرر کھے گا سے سوشہیدوں کا ثواب ملے گا''۔ شیخ ابن عدی میں فیر ماتے ہیں: میں بیامید کرتا ہوں کہاس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(امام ذہبی میں شین فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: بلکہ بیہ ہلاکت کا شکار مخص ہے۔

ا مام برقانی میشد کی روایت کے مطابق امام دارقطنی میشد فرماتے ہیں: بیراوی 'متروک الحدیث' ہے۔

امام ابوحاتم مِثالِدُ فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف''ہے۔

شخ ابوالفتح از دی میسینفر ماتے ہیں: یہ 'واہی الحدیث' ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں: یہ بکثرت وہم کا شکار ہوتا ہے۔

#### \_19**س**ر بن قبيس

انہوں نے بعض تابعین سےروایات نقل کی ہیں۔

ابوالفتح از دی کہتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

(امام ذہبی مُیسنی فرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں:ان سے صرف عبدالملک بن ابی غنیہ نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن ابوحاتم اور امام بخاری میشد نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

#### ۱۹۳۸-حسن بن کثیر

انہوں نے بچیٰ سے اور ان سے ملی بن حرب طائی نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''مجہول'' ہے۔

#### ۱۹۳۹-حسن بن کلیب

انہوں نے اسحاق ازرق اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دارقطنی مین اورخطیب نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

ان سے ابوالعباس (السراج) اورایک جماعت نے روایا یفقل کی ہیں۔

سراج نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر والتی اسے قال کیا ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضاً فليتمضمض وليستنشق، والاذنان من الراس

"ننبي اكرم مَنَا لِيُنْ إلى نيات ارشاد فرمايا: جو خض وضوكر يتواسية كلى كرنى حياسة اورناك ميس پانى الناحياسة اور دونول

کانسرکاحصہ ہیں''۔

امام دار قطنی میت فرماتے ہیں: بیرروایت ''منکر'' ہے اور محفوظ روایت وہ ہے جو ابن جریج سے سلیمان کے حوالے سے نبی

ا کرم مَنَّالِیْزُم سے منقول ہے لینی پدروایت''معصل'' ہے۔

۱۹۴۰-حسن بن محر بلخي

ميزان الاعتدال (أردو) جلدره

شیخ ابن عدی مُثِنة نفر ماتے ہیں:اس کی نقل کر دہ تمام روایات''مئر''ہیں۔

امام ابن حبان مِثلَة غرماتے ہیں:اس نے''موضوع''روایات نقل کی ہیں۔

اس سے روایات نقل کرنا جائز نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رٹائٹوئٹ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْوَا نے ارشا دفر مایا ہے: )

من زوج كريبته من فاسق فقد قطع رحمهما

''جو شخص اینی بیٹی کی شادی کسی فاسق کے ساتھ کر دی تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ رشتے داری کے حقوق کا خیال نہیں کیا''۔

اس راوی نے آپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈاٹٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ردجواب الكتاب حق كرد السلام

''خط کا جواب دینالازم ہے جس طرح سلام کا جواب دینالازم ہے''۔

#### ١٩٢١-حسن بن محمد بن ناقبه الرزاز

-------انہوں نے ابوبکر قطیعی سے روایات نقل کی ہیں۔

بیشیعه مسلک سے تعلق رکھتا تھا'اور قابل مذمت شخص ہےالبتہ اس کا ساع عمدہ ہے۔

#### ۱۹۴۲-حسن بن محمد بن شعبه انصاري

یہ بغداد کار ہے والا ہے اور معروف ہے۔

ا مام دار قطنی میں نفر ماتے ہیں: اس کے ساع کے حوالے سے اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

حافظ ضیاء مقدی کی تحریر میں میں نے اس طرح پڑھا ہے۔البتہ خطیب بغدادی کی تاریخ کے حوالے سے جومیں نے نقل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ امام دار قطنی ویٹاللہ فرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:یہ انقہ میں۔

انہوں نے اسحاق بن شاہین اوراس کے طبقے (کے افراد ) سے اوران سے ابن مظفر اور ابن شاہین نے روایات نقل کی ہیں۔

## ۱۹۴۳-حسن بن محمد (ت،ق) بن عبيد الله بن ابويزيد مكي

انہوں نے ابن جرج کے سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے محمد بن یزیدنے''سورہُ ص''میں سجدہ تلاوت موجود ہونے کی روایت نقل کی ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں گی گئی

اور دیگر حضرات نے پیکہاہے:اس میں جہالت پائی جاتی ہے۔ ( لیعنی یہ 'مجہول' 'ہے ) ابن خنیس کے علاوہ اور کسی نے بھی ان سے

MUSICAL TIL DESTRUCTURE

احادیث روایت نہیں کی۔

۱۹۴۴-حسن بن محمد بن السوطي

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:اس کا اختلاط کا شکار ہونا ظاہر ہے۔

انہوں نے ابوطیب بن فرخان سے روایات نقل کی ہیں۔

۱۹۴۵-حسن بن محمد بن عنبر ، ابوعلی الوشاء

یہ بغداد کارہے والا ہے اور معروف ہے۔

انہوں نے علی بن جعد،ابن مدینی اورایک گروہ سے روایا نقل کی ہیں۔

ان ہے علی بن عمر حربی اورا بن شخیر نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابن قانع نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

ا مام دارقطنی ٹیزائڈیٹر ماتے ہیں: لوگوں نے اس کے ساع کے حوالے سے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

شخ این عدی عین فرماتے ہیں: اس نے ایسی روایات نقل کی ہیں جس کی وجہ سے میں نے اسے''منکر'' قرار دیا ہے پھر فرماتے

ہر

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس والٹن اسے مید مدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

اني امزح ولا إقول الاحقا

" میں مزاح بھی کرتا ہول کیکن میں صرف تیجی بات کرتا ہول "۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: میں نے برقانی کے سامنے اس کا تذکرہ کیا توانہوں نے اسے'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

ان كانتقال 308 ہجرى ميں ہوا۔

۲ ۱۹۴۳ - حسن بن محمد بن یحییٰ بن حسن بن جعفر بن عبیدالله بن حسین ابن زین العابدین علی بن الشهید حسین علوی

به ابوطا ہرنسا بہ کا بھتیجا ہے۔

انہوں نے اسحاق دبری سے روایات نقل کی ہیں۔

اس نے حیا کی کمی کی وجہ سے دبری کے حوالے سے امام عبدالرزاق کے حوالے سے سورج کی مثل سند کے ساتھ بیروایت نقل کی

ے:

على خير البشر

''علی'خیرالبشرہے'۔

اس نے دبری کے حوالے سے امام عبد الرزاق سے درج ذیل روایات بھی نقل کی ہے:

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلددو

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوذ ر ڈالٹیؤ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَا کالٹیؤم نے ارشادفر مایا ہے: )

على وذريته يختمون الاوصياء الى يومر الدين

''علی اوراس کی ذریت اوصیاء پر قیامت کے دن تک مہر لگاتے رہیں گے''۔

بید دونوں روایات اس کے جھوٹے ہونے اوراس کے رافضی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔اللہ تعالیٰ اس سے درگز رکر ہے۔ اس کے حوالے سے ابن زرقوبیا ورابوعلی بن شاذ ان نے روایات نقل کی ہیں اور اس علوی کے جھوٹی روایات نقل کرنے پرجیرا نگی نہیں

ہے۔ چرانگی خطیب پر ہے کہ انہوں نے اس کے حالات میں یہ بات بیان کی ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جاہر رہائٹیڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزُمْ نے ارشا دفر مایا ہے: )

على خير البشر، فين ابي فقد كفر

"علی خیرالبشرہے جو تحف اس کا انکار کرتا ہے اس نے کفر کیا ہے"۔

پھرخطیب نے بیرکہاہے بیروایت''منکر'' ہےاوراس علوی کےعلاوہ کسی نے بھی اس روایت کواس سند کے ساتھ نقل نہیں کیا اور پیر روایت ثابت نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُعَاللَة غرماتے ہیں:) میں بیرکہتا ہوں: حافظ بیہ کہتے ہیں: بیروایت دوگھڑوں والی روایت کی مانند ثابت نہیں ہے۔

''اسی طرح مامول وارث ہوتا ہے' والی روایت کی مانند ثابت نہیں ہے۔

بیروایت تو واضح طور پرجھوٹی ہے اور ہم رسوائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تگتے ہیں۔

اس علوی کا انتقال 358 ہجری میں ہوا۔اگراس پرتہمت عائد نہ کی گئی ہوتی تو اس کے پاس محدثین کا ہجوم ہوتا' کیوں کہ بیا لیک عمر رسيده فخص تقابه

# ١٩٨٧-حسن بن محمد بن عثمان كو في

انہوں نے سفیان توری سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی مُشِینی فر ماتے ہیں: یہ' منگر الحدیث' ہے۔

# ١٩٨٨-حسن بن محمد بن احمد بن فضل ، ابوعلي الكر ماني ،

موتمن ساجی نے اس پرتہمت عائد کی ہے اور ابن ناصر نے اس کی برائیاں کی ہیں۔ یبھی کہا گیا ہے اس نے اپنی جھوٹی حیثیت پیش کی تھی اور یہ بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔

# ۱۹۴۹-حسن بن محمد بن اشناس متوکل حما می

انہوں نے عمر بن سنبک سے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بیرافضی اور خبیث ہے میں نے اس کے ثوالے سے روایات تحریر کی تھیں۔ پیشیعوں کے سامنے صحابہ

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

کرام کی برائیوں سے متعلق روایات بیان کیا کرتا تھا۔اس کا انتقال 439 ہجری میں ہوا۔

### • ١٩٥٥ - حسن بن محمد بن محمد الحافظ ، ابوعلي بكري

انہوں نے (علم حدیث کی طلب میں ) سفر کیاروایات جمع کیں ان کی تخ بچ کی اور بہت ہی روایات نقل کی ہیں۔ابن زراد نے اس سے بہت بڑی کتابوں کا ساع کیا ہے۔

میخ تقی الدین ابن صلاح نے اسے' واہی'' قرار دیا ہے۔اگر چدانہوں نے ابوروح کے حوالے ہے اس سے احادیث کا ساع کیا

ید مثق میں'' شخ الثیوخ'' کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔

عمر بن حاجب كہتے ہيں: بيامام عالم اورضيح تھا۔البتہ بہت زيادہ مبهوت ہوجا تا تھا اور بہت زيادہ دعوے كيا كرتا تھا بيرقابل تعريف نہیں تھا۔انہوں نے مظالم کی تجدید کی اس کی زبان میں پھھ تیزی تھی۔ میں نے حافظ بن عبدالواحد سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے مجھ تک بیروایات پیچی ہیں کہاس نے شیوخ کے سامنے احادیث پڑھی ہیں' لیکن جب یکسی مشکل لفظ پر آتا تھا تو اسے ترک کر دیتا تھااوراہے بیان نہیں کرتا تھا۔

میں نے برزالی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے یہ بہت زیادہ اختلاط کا شکار ہوجا تا تھا۔

(امام ذہبی مُنِیاتُ فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں: اس میں موجود''لین'' کے باوجود بہت سے لوگوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔اس کا انقال 656 ہجُری میں مصرمیں ہوا۔

# ۱۹۵۱-حسن بن جمی بن بهرام،ابوعلی مخرمی

انہوں نے علی بن مدینی اوراس کے طبقے (کے افراد ) سے اوران سے ابوالفتح از دی،عمر بن سنبک اور محمہ بن عبیداللہ بن شخیر نے روایات تقل کی ہیں۔

شیخ ابن عدی میشند فرماتے ہیں: ہم نے اس کے حوالے سے احادیث تحریر کی ہیں اور میں نے محدثین کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے ضعیف ہونے برمتفق ہیں۔

انہوں نے الیی روایات بھی نقل کی ہیں جس کے حوالے سے اسے ''منکر'' قرارنہیں دیا جاسکتا۔ میں نے اس کے کانے بیٹے کودیکھا ہے۔اہل بغدادنے میربات ذکر کی ہے کہ دہ اپنے باپ کو تلقین کیا کرتا تھا۔

محمد بن جعفرنے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثِیْکِمْ کا پیفر مان نقل کیا ہے:

يًا على، اسبغ الوضوء ، وان شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الخيل على الحمر، ولا تجالس اصحاب النجومر

''اے علی! اچھی طرح وضوکرواگر چہ بیتمہارے لیے مشقت کا باعث ہؤاورصدقہ نہ کھانا اور گھوڑے کی گدھی کے ساتھ جفتی

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم كالمستحصيل المستحصيل المستحصيل المستحصيل المستحصيل المستحصيل المستحصيل المستحصي

نہ کروانا اور نجومیوں کے پاس نہ بیٹھنا''۔

بدروایت انتہائی ''منکر'' ہے۔ میراخیال ہے اس میں خرابی کی بنیاد حسن بن محمی نامی راوی ہے۔

# ١٩٥٢-حسن بن مدرك (خ بس ، ق ) بصرى الطحان ، ابوعلى الحافظ

انہوں نے بچلی بن حماد اور محبوب بن حسن سے اور ان سے بخاری ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن صاعد حمہم اللہ تعالی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد عِينَاللَّهُ في السيحِهوثا قرار ديا ہے ديگر حضرات نے انہيں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔احمد بن حسين کہتے ہيں: یہ' ثقه'' ہے۔ ابوعبید نے امام ابوداؤد مُشاللة کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہیں وہ کہتے حسن بن مدرک جھوٹا ہے۔ بیہ فہد بن عوف کی روایات حاصل کرتا تھااورانہیں تبدیل کر کے کیچیٰ بن حماد کی طرف منسوب کردیتا تھا۔

## ۱۹۵۳-حسن بن مسلم عجل بصري

انہوں نے ثابت سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کی شناخت نہیں ہوسکی اوراس کی نقل کردہ روایات''منکر'' ہے۔

عقیل نے اس کا یہی نام بیان کیا ہے اور کہا ہے اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈاٹٹیڈ سے بیروایت نقل کی ہے:

من قراً " اذا زلزلت " عدلت بنصف القرآن

''جو خض سورہ زلزال کی تلاوت کر ہے تو پیرنصف قر آن کے برابر ہے''۔

انہوں نے اس کا تذکرہ حسن بن سلم اور دیگر راویوں کے بیان میں بھی کیا ہے۔

# ۱۹۵۴-حسن بن مسلم مروزی التاجر

انہوں نے حسین بن واقد سے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے شراب کے بارے میں ایک''موضوع'' روایت نقل کی ہے۔

ا مام ابوحاتم عِیشیغر ماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت اس کے جھوٹے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

امام ابن حبان وشالله فر ماتے ہیں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ ڈالٹھنا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُؤَالْیُمُ نے ارشادفر مایا ہے: )

من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه مبن يعلم انه يتخذه خمرا فقد اقدم على النار على بصيرة ''جو کھل اتارنے کے موسم میں انگوروں کوروک لے یہاں تک کہوہ انگوراس شخص کوفروخت کرے جس کے بارے میں اسے پتاہو کہ وہ مخص اس کی شراب بنائے گا تو اس نے جانتے ہوئے جہنم میں جانے کی کوشش کی ہے'۔

# ر ميزان الاعتدال (أردو) جدردم كالمستحرين المستحرين المست

# ۱۹۵۵-حسن بن مسعود بن حسن بن على محدث ، ابوعلى الوزير دمشقى

انہوں نے (علم حدیث کی طلب میں) سفر کیا اور طبر انی کی روایات حاصل کی ہیں۔

ابن ٹاقب کہتے ہیں: اس میں بہت زیادہ تسامح پایا جاتا تھااس نے امام طبرانی کی' جمعم بیر'' کاابیانسخہ حاصل کیا تھا جس کا ساع نہیں ہوا تھا تو اس کے حوالے سے ا حادیث نقل کیا کرتا تھا اور وہ نسخداس کے اصل ساع سے منقول نہیں ہے اور نہ ہی اس کوعارض ہوا ہے۔ یہ اپنے مشائخ کے حوالے سے'' تدلیس'' بھی کرتا تھا اورالیی روایات نقل کرتا تھا جواس نے ان مشائخ سے نہیں سنی ہیں۔ اس کاانقال 543 ہجری میں'' مرو''میں ہوا۔

#### ۱۹۵۲-حسن بن مقداد

یہ بغداد کارہنے والاتھااس سے سو بخر دی نے بیروایت اس کے حافظے کی بنیاد پرسی ہے اور یہ 376 ہجری کی بات ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلاٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْرُ انے ارشا دفر مایا ہے: ) افضل الاعبال الصلاة لوقتها، وخير ما اعطى الانسان حسن الخلق، ان حسن الخلق خلق من اخلاق الله ''سب سے افضل عمل نماز کواس کے وقت پرادا کرنا ہے اور انسان کوجو چیز دی گئی اس میں سب سے بہتر اجھے اخلاق ہیں بے شك الجھے اخلاق اللہ تعالیٰ كی صفات كامظیر ہیں'۔

میں سیمحتا ہوں اس شخص نے اس روایت کوا بیجاد کیا یا چمر جسار ( نامی راوی ) نے ایسا کیا ہوگا۔

### 1902-حسن بن مکی

یہ کہتا ہے ابن عیدنہ نے ہمیں حدیث بیان کی پھراس نے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے جوضیح سند کے ساتھ تاریخ بغداد میں منقول ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ واللین کے حوالے سے بیہ بات قال کی ہے:

خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم متكنا على على، فاستقبله ابوبكر وعمر، فقال: يا على، اتحب هذين الشيخين ؟ قال: نعم قال: احبهما تدخل الجنة

''ایک مرتبہ نبی اکرم مَنَا ﷺ حضرت علی ڈالٹین کے سہارے تشریف لائے۔حضرت ابوبکر ڈالٹین اور حضرت عمر ڈالٹینوان کے سامنے آئے تو نبی اکرم مَلِیْقیْم نے دریافت کیا۔اے علی! کیاتم ان دو بزرگوں سے محبت رکھتے ہو' تو حضرت علی ڈالٹیؤنے جواب دیا' جی ہاں! تو نبی اکرم مَثَاثَیْزُم نے فر مایا بتم ان دونوں سے محبت رکھناتم جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔

بیروایت محمد بن اسحاق صفارنے اس کے حوالے سے قبل کی ہے۔

ویسے بیراوی''صدوق''ہے۔

١٩٥٨-حسن بن منصور اسفيجا بي

ووفی، منہد یہ لقہ مبیل ہے۔

# ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

# ١٩٥٩- (صح) حسن بن موسىٰ (ع) اشيب ابوعلى

بدا یک مرتبهٔ مص کا قاضی بناتها پھر پیطبران کا قاضی بنا پھرموصل کا قاضی بنایہ

انہوں نے شعبہاورا بن ابی ذئب سے اور ان سے احمد ، بشر ابن مویٰ اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مُتَّالِدُ نے ابن مدینی کابیقول نقل کیا ہے: یہ' ثقہ''ہیں۔

عبدالله بن على نے اپنے والد کا بیقول نقل کیا ہے: یہ بغداد میں رہتا تھا گویا کہانہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(امام ذہبی عُشِلَتْ فرماتے ہیں:) میں بیے کہتا ہوں: پہلی روایت زیادہ متند ہے۔

یجیٰ بن معین میسید نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیاہے۔

شخ ابن خراش فرماتے ہیں:یہ'صدوق''ہے۔

محمد بن عبداللہ کہتے ہیں: موصل میں ایک گرجا گھر تھا لوگوں نے ایک لاکھ ( درہم یا دینار ) اسے دیے کہ یہ فیصلہ دے کہ وہ اس

عمارت کوایسے ہی رہنے دے اورلوگوں کواس کی تغییر سے منع کر دے۔

اس کا انتقال 260 ہجری میں ہوا۔

#### • ۱۹۲۰ - حسن بن ميسره

انہوں نے نافع مولی ابن عمر سے اوران سے فضل بن موسیٰ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشیغرماتے ہیں: یہ مشکرالحدیث 'ہےاور بیراوی' مجہول' ہے۔

# ١٩٦١-حسن بن ليحيٰ (ق) خشني دمشقي بلاطي

انہوں نے ہشام بن عروہ اور عمر مولی غفرہ سے اوران سے ہشام بن عمار جکم بن موسیٰ اورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

یخیٰ بن معین مین کتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ءُ' ہے۔

دحیم کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام ابوحاتم عنینفر ماتے ہیں: یہ 'صدوق''ہےاوراس کا حافظ خراب تھا۔

امام نسائی مِشْنِ نے کہاہے: یہ ' ثقہ' نہیں ہے۔

امام دار قطنی جیشیفر ماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

شیخ این عدی میشنیفر ماتے ہیں:اس کی روایات احتمال رکھتی ہیں۔

اس کے حوالے سے بشر بن حبان سے میدروایت منقول ہے:

جاء نا واثلة ونحن نبني مسجدنا فسلم، وقال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بني مسجدا يصلي فيه بني الله له بيتاً في الجنة افضل منه ميزان الاعتدال (أردو) جلدره ) المحالي المحالية ا

'' حضرت واثله جمارے پاس تشریف لائے ہم اس وقت اپنی مسجد تغمیر کررہے تھے انہوں نے سلام کیا اوریہ بات ارشاد فر مائی۔ میں نے نبی اکرم مَنَافَیْظِ کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے جو تحص کوئی ایسی مسجد بنا تا ہے جس میں نمازادا کی جائے توالله تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں اس سے افضل گھر بنادیتا ہے'۔

ہشام بن عماراور میشم بن خارجہ نے اس کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ 'سیّدہ عاکشہ ڈاٹھٹا سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹیٹیٹا نے ارشا وفر مایا ہے: )

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

'' بوخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہےوہ اسلام کومنہدم کرنے میں مدودیتا ہے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذر ڈلٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْتِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

تنزلون منزلا يقال لها الجابية او الجويبية يصيبكم فيها داء مثل غدة الجمل الحديث

" تم لوگ ایک ایسی جگه پر پڑاؤ کرو گے جس کا نام جاہیہ یا جو یبیہ ہوگا وہاں تہمیں ایک بیاری لگے گی جواونٹوں کی بیاری کی مانندہوتی ہے''۔

امام ابن حبان معاللة عرمات بين:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

ما من نبي يبوت فيقيم في قبرة الا اربعين صباحاً حتى يرد الله اليه روحه

''جس بھی نبی کاانتقال ہوتا ہے' تووہ اپنی قبر میں جالیس دن گز ارہےتو اللہ تعالیٰ اس کی روح کواس کی طرف واپس کر دیتا ہے''۔

بیروایت امام ابن جوزی نے اپنی کتاب''الموضوعات' میں نقل کی ہے۔

پھرانہوں نے یہ بات بیان کی ہے( نبی اکرم مَثَاثِیْئِم نے ارشادفر مایا: )

مررت بموسىٰ ليلة اسرى بي وهو قائم يصلي بين عالية وعويلية،

'' میں معراج کی رات حضرت موٹی علیثا کے پاس ہے گز را تو وہ عالیہ اور عویلیہ کے درمیان کھڑے نماز پڑھارہے تھ''۔

یہ روایت حسن بن سفیان نے اپنی سند کے ساتھ لفل کی ہے۔

یدروایت جھوٹی اور''موضوع'' ہے۔

### ۱۹۶۲- حسن بن ليچيٰ بن کشر عنبري

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام نسائی بیستانے کہا ہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسر بے قول کے مطابق: یہ لاشیء ہے اور اس کا د ماغ کمزور تھا۔انہوں نے امام عبدالرزاق اور ایک جماعت کے حوالے سے روایات نقل کی بیں اوریہ (مصیصی "بیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سمرہ بن جندب رہائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشادفر مایا ہے: )

يابن آدم، اتدرى لم خلقت ؟ خلقت للنشور والموقف بين يدى الله، وهي الجنة والنار، وليس لهما ثالث، فإن عملت بما يرضى الرحمن فالجنة دارك ومنتهاك، وإن عملت بما يسخطه فالنار لا يقوم لها جبار عنيد، ولا شيطان مريد، ولا حجر ولا مدر، ولا حديد، خلقت من غضب الله على اهل

''اے ابن آ دم! کیاتم جانتے ہو متہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہ جنت اور جہنم ہیں ان کے علاوہ اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے اگرتم وہ عمل کرو گے جس کے ذریعے دخمٰن راضی ہوئ تو جنت تمہارا ٹھکا نہ اور آخری منزل ہوگی اورا گرتم وہ عمل کرو گے جس کے ذریعے رحمٰن کو ناراض کر دوتو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی متکبراور سخت شخص بھی اس کو بر داشت نہیں کرسکتا ۔ کوئی سرکش شیطان کوئی کچی اینٹ کوئی لو ہا اسے برداشت نہیں کرسکتا۔اسے اللہ تعالی کے غضب سے پیدا کیا گیا ہے وہ غضب جواس کے نا فرمانوں کے لیے ہوگا''۔

# ۱۹۶۳-حسن بن ليجيٰ (د)ابوعلى الررى بصرى

یہ' حافظ الحدیث' اور' صدوق' ہے۔

انہوں نے بشر بن عمرالز ہرانی ،ابوعلی حنی ،نضر بن شمیل اور یعلی بن عبید سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ابودا ؤد، احمد بن علی تستری، ابوعرو به عسل بن ذکوان الا خباری، ابن صاعداورا یک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابن حبان ٹرسنٹیفر ماتے ہیں: پر مستقیم الحدیث' ہے۔

# ۱۹۶۴-حسن بن کیچیٰ (س)،بصری

اس نے خراسان میں رہائش اختیار کر لی تھی۔

ان سے وہ روایات منقول ہیں جوانہوں نے ضحاک وغیرہ کے حوالے نیقل کی ہیں۔ ان سے روایت نقل کرنے میں این مبارک منفر دہیں۔

اس کے حوالے سے تجینے لگوانے کے بارے میں روایت منقول ہے۔

### 197۵-حسن بن يزيد كوفي الاصم

شخ ابن عدی مُشِنْ فرماتے ہیں: یہ'' قوی''نہیں ہے۔ بیعا فیہ قاضی کا بھانجاہے۔

ابومعمرنے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابومسعود رہالٹنؤ کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

يؤم القوم اقرؤهم

''لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جوسب سے زیادہ قراُت جانتا ہو''۔

اس روایت میں بیالفاظ بھی ہیں:

فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة

''اگروه لوگ قر أت ميں برابر ہوں تو جو مخص سنت کا زياده علم رکھتا ہو''۔

بیروایت زہیرنے اساعیل سےاوس کےحوالے سے اسی طرح نقل کی ہے۔

جبد محمر بن صاح نے اس کے حوالے سے حسن بن عمارہ سے قتل کی ہے۔

امام احمد بن خنبل میشاند اورامام نسائی میشاند وغیره فرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(امام ذہبی عمینی فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: محدثین نے اس کے حوالے سے کوئی روایت اپنی کتابوں میں نقل نہیں گی۔

یجیٰ بن معین عِث اورامام دارطنی عِث نیس '' ثقه'' قرار دیا ہے۔

#### ۱۹۲۲-حسن بن يزيد،

یہ حسن بن ابوالحسن مؤذن ہے۔

انہوں نے ابن عیبنہ سے اور ان سے قاسم مطرز نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابن عدی میسانیفر ماتے ہیں: یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

### ١٩٦٧-حسن بن يزيد (ق)، ابويونس القوى

یے خض حدیث میں'' قوئی''ہوگاانشاءاللہ۔انہوں نے ابوسلمۂ طاؤس اورایک بڑی تعداد سے روایا نے قال کی ہیں۔

جبکہاس کے حوالے سے حسین جھنی اور ابوعاصم نے روایات نقل کی ہیں۔

الم احمد بن حنبل رئيسة اوريجي بن معين رئيسة نے اسے '' ثقه'' قر ارديا ہے۔

علامهابن عبدالبراندلى فرماتے ہیں:محدثین کااس کے'' ثقہ''ہونے پرا تفاق ہے۔

(امام ذہبی ﷺ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: میں نے اس کا ذکرامتیاز کرنے کے لیے کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ابن عدی نے اس کے حالات میں یہ کیوں کہا ہے کہ بیاصم کا ہم نام ہے اور'' قوی''نہیں ہے' کیاوہ اصم کے قوی ہونے کی نفی کررہے ہیں یاان کی مرادیہ ہے کہ بدراوی'' قوی''نہیں ہے۔

# ۱۹۶۸-حسن بن *بز*ید بی

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود طالفنوئے سے احادیث روایت کی ہیں۔

ان سے عبداللہ بن الی مجیح نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ''مجہول''ہے۔

#### 1979-حسن بن يزيد

انہوں نے حضرت ابوسعید طالعیٰ سے روایات نقل کی ہیں۔

MARCHE LES TON THE TON

#### ، ۱۹۷-حسن بن برید

یہ بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اس نے سلمہ بن شہیب کے حوالے سے روایات بیان کی ہیں اور یہ 'ضعیف'' ہے۔

#### ا ۱۹۷- حسن بن بيار (ع) (حسن بقري)

بیانصار کےغلام (یا آ زادکردہ غلام ) ہیں۔اوراپنے زمانے میں بھرہ میں تابعین کےسر دار تھے۔

سیاپی ذات میں'' ثقہ''اور'' ججت' ہیں۔علم اور عمل میں بلند پائے کے حامل ہیں اور عظیم المرتبت ہیں۔البتہ تقدیر کے مسئلے کے بارے میں کلام کیا بارے میں کال کیا تھا' اس لیے محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے اور میں محدثین کے کلام کی طرف التفات نہیں کروں گااس کی وجہ سے کہ جب ان کے سامنے ان مسائل کی تحقیق بیان کی گئی تو انہوں نے اس سے برأت کا اظہار کردیا تھا۔

ان سے حضرت آ دم علیاً ایک بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا انہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا تھایا زمین کے لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا! زمین کے لیے۔

ان سے دریافت کیا گیا: کیا حضرت حضرت آدم عالیہ آئے لیے یہ بات ممکن تھی کہ وہ جنت میں ہی رہے' زمین پرنہ آتے تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! تو یہاں مسکلے کی بنیاد ہے' کیوں کہ بندہ متقیم رہنے کی قدرت نہیں رکھتا صرف اللہ کی مشیت کے ساتھ مستقیم رہ سکتا ہے۔ البتہ حسن بھری بکثرت تدلیس کیا کرتے تھے جب بیکسی روایت کے بارے میں کہیں کہ یہ فلاں سے منقول ہے' تو پھراسے ضعیف ہے البتہ حسن بھری بکثرت تدلیس کیا کرتے تھے جب بیکسی روایت کے بارے میں کہیں کہ یہ فلاں سے منقول ہے' تو پھراسے ضعیف قرار دیا جائے گا۔ بطور خاص ان لوگوں کے لیے جن سے انہوں نے احادیث کا سائے نہیں کیا جیسے حضرت ابو ہریرہ ڈیا ٹیڈیڈ کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ واللہ اعلم۔
ہیں۔ محدثین نے ان روایات کو' دمنقطع'' قرار دیا ہے جو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈیا ٹیڈیڈ کے حوالے سے نقل کی ہیں۔ واللہ اعلم۔

#### ١٩٤٢- حسن بن فلان عرني

انہوں نے حسن سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی مینیغر ماتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ءُ' ہے۔

جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس چھھا کے شاگر د کا تعلق ہے' تووہ'' ثقة' ہے۔

### ۳۷۱-حسن بن واقعی

امام ابوحاتم عین فرماتے ہیں: بیاحادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔انہوں نے اس طرح مختصر طور پراس کا ذکر کیا ہے۔

### سم ۱۹۷-حسن بمانی

انہوں نے اپنے دادافلا ل مزنی سے روایات نقل کی ہیں جو صحابی رسول مَثَاثَیَّۃ مِسَے۔ بیرادی''مجہول'' ہے۔

249-حسن

------انہوں نے واصل الاحدب سے روایات نقل کی ہیں اور پیغیر معروف ہے۔

١٩٧٢-حسن كتاني

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس فیلٹھنا کے غلام معبدسے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول''ہے۔

# چنراویوں کا نام حسین ہے ﴾

242 - حسين بن احمد حافظ شاخي ، ابوعبدالله مروى صفار

انہوں نے علم حدیث کی طلب میں سفر کیے اور بھر پور محنت کی ہے۔

دمشق میں شخ ابود حداح 'احمد بن محمد سے' بغداد میں امام بغوی سے' مصر میں احمد بن عبدالوار نہ سے اور طہران میں امام ابوحاتم میں است سے روایات نقل کی میں ۔

جبکہان سے برقانی اوراسحاق نے روایات نقل کی ہیں۔

برقانی کہتے ہیں: میں نے ان کے حوالے سے احادیث تحریر کی تھیں پھرمیر ہے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جست نہیں ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں: بیراوی'' کذاب' ہے۔اس میں مشغول نہیں ہوا جائے گا اور اس کے حوالے سے ایک''متخرج'' منقول ہے جو'' صحیح مسلم'' پر ہے۔

اس کا انتقال 372 ہجری میں ہوا۔

### ٨ ١٩٥- حسين بن احمه بن عبدالله بن بكير الحافظ ، ابوعبدالله صير في

انہوں نے ابن بختری اور اساعیل صفار سے اور ان سے ابوحسین بن غریق نے روایا نے نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: عبیداللہ نے اس کا یہ قول نقل کیا ہے: میں نے امام دارقطنی 'ابن اساعیل وراق کے حوالے سے روایات تحریر کی ہیں۔

خطیب بغدادی کہتے ہیں: ابوالقاسم الا زہری نے مجھے یہ بات بتائی ہے میں اس وقت ابوعبداللہ بن بکیر کے پاس موجود تھا اور ان کے سامنے بچھا جڑاء تھے میں نے ان کا جائزہ لینا شروع کیا تو انہوں نے مجھے ہے کہا: تم جس بھی متن کے بارے میں چا ہومیر ہے سامنے بیان کرو میں تہہیں اس کی سند کے بارے میں بتا دوں گا تو میں نے بیان کرو میں تہہیں اس کے متن کے بارے میں بتا دوں گا تو میں نے ان کے سامنے متن نے بارے میں نے کئی مرتبدان کے ساتھ ان کے سامنے متناف متون کا تذکرہ کیا اور انہوں نے اپنی یا دواشت کے طور پر ان کی اسانید بیان کردیں۔ میں نے کئی مرتبدان کے ساتھ ایسا کیا ہے پھر از ہری فرماتے ہیں: بیراوی '' ثقہ'' ہے' لیکن محدثین ان سے حسد کرتے تھے اس لیے انہوں نے ان کے بارے میں کلام کیا

(امام ذہبی مُشِینِ ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابن ابوالفوارس نے ان کے بارے میں شدید کلام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں: یہ حدیث میں تسامل کا شکار ہو جاتے اور شیوخ کے اصول کے ساتھ وہ چیزیں لاحق کر دیتے تھے جوان کا حصہ نہیں تھیں۔ یہ مقطوع روایات کو ''موصول''روایات کے طور پرنقل کرتے تھے اور اسانید میں اساء کا اضافہ کردیتے تھے۔

ابن علان نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی سے حضرت انس رہائٹوؤ سے قل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا يوم خيبر بتحريم لحوم الحمر الاهلية

'' نبی اکرم مَنْ ﷺ نےغزوہ خیبر کے دن ایک منادی کو بیاعلان کرنے کا حکم دیا کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے''۔ ابن بکیر کہتے ہیں: بیروایت مجھ سے امام دارقطنی مِیشنی اورابن شاہین نے سی ہے۔

> اسی سند کے ساتھ خطیب سے بیروایت بھی منقول ہے اورانہوں نے اپنی سند کے ساتھ اسے قتل کیا ہے۔ اس کا انقال 388 ہجری میں ہوا'اس وقت اس کی عمر 61 برس تھی۔

### 9 کے 19 اسین بن احمہ قادسی

انہوں نے ابوبکر بن مالک قطیعی سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوالفصل بن خیرون نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ شخ ابی نرس کہتے ہیں: انہوں نے ایسی روایات کے ساع کا دعویٰ کیا ہے جوانہوں نے نہیں سی ہیں'ویسے اس کا ساع درست بھی ہے اس کے حوالے محمد یونس کدیمی اور تعبنی کا ایک جزء منقول ہے۔اس طرح''منداحم'' کے پچھاجزاء بھی منقول ہے جوہم نے اس سے سنے ہیں۔

خطیب بغدادی اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں: احمد بن حسین بن خیرون نے ہمیں بتایا ہے ایک مرتبہ میں قادی سے ملا میں نے اس سے کہا تمہارا ناس ہو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہتم نے ابن بھائی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے تم نے اس سے کب احادیث کا ساع کیا ہے؟ تواس نے جواب دیا: میں نے اس سے ساع تو نہیں کیا کین میں نے اسے دیکھا تو ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا: تمہاری پیدائش کب ہوگیا تھا۔ اس کب ہوئی تھی تواس نے جواب دیا تو ابن بھائی کا انتقال تو اس سے ایک سال پہلے ہوگیا تھا۔ اس نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم کہ یہ کسے ہوا البتہ میرے ماموں نے مجھے ایک بزرگ دکھایا اور کہا ہے ابن بھائی ہے اور یہ بات سن معلوم کہ یہ کسے ہوا البتہ میرے ماموں نے مجھے ایک بزرگ دکھایا اور کہا ہے ابن بھائی ہے اور یہ بات س

اسی طرح خطیب بغدادی نے بھی اس راوی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے میں نے اس سے کہاتم یہاں صرف وہ روایات نقل کروجن کی کوئی اصل ہولیکن اس نے ''جامع برا ثا'' میں منقطع روایات نقل کرنا نثر وع کیں اور یہ بات بیان کی کہ ناصیبوں نے مجھے اس بات سے روک دیا ہے کہ میں اہل بیت کے مناقب کے بارے میں روایات نقل کروں اس لیے میں عجیب وغریب روایات نقل کرتا ہوں۔ اس کا انقال 447 ہجری میں ہوا۔

#### ١٩٨٠-حسين بن ابراجيم البابي

انہوں نے حمید طول کے حوالے سے حضرت انس واللیہ سے ایک 'موضوع''روایت نقل کی ہے (جودرج ذیل ہے)

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

تحتموا بالعقيق، فأنه ينفى الفقر، واليمين احق بالزينة

''عقیق کی انگونھی بنواؤ' کیوں کہ بیغربت کوختم کرتا ہے اور دایاں ہاتھ زیب وزینت کے زیادہ لائق ہے ( لیعنی دائیں ہاتھ میںانگونھی پہنو)''۔

یہ پینہبیں چل سکا کہ حسین نامی بیراوی کون ہے؟ ہوسکتا ہےاسی نے بیروایت ایجاد کی ہو۔اسی راوی سے ایک روایت بھی منقول ہےاور بدراوی''واہی الحدیث' ہے۔

ابن عدى نے اپنى سند كے ساتھ اس راوى كے حوالے سے حضرت انس رہائٹنے سے قتل كيا ہے: نبى اكرم مَنَّا لَيْنِيَّا نے ارشاد فر مایا: لما عرج بي رأيت على سأق العرش لا الله الا الله محمد رسول الله، ايدته بعلى، ونصرته بعلى ''جب مجھےمعراج کروائی گئی تو میں نے عرش کے پائے پر دیکھاوہاں بیکھاہوا تھا اللہ تعالیٰ کےعلاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور محداللہ کے رسول ہیں۔ میں علی کے ذریعے اس کی تائید کروں گا اور اس کی مدد کروں گا''۔

ہروایت جھوٹی ہے۔

#### ١٩٨١- حسين بن ابراجيم

انہوں نے حافظ محمد بن طاہر سے روایات نقل کی ہیں۔

ید جال ہے جس نے مختلف دنوں کی نمازوں کے بارے میں سورج کی مثل سند کے ساتھ روایت ایجاد کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹائٹھنا ہے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائٹیڈ کم نے ارشا دفر مایا ہے: )

من صلى يوم الاثنين اربع ركعات اعطاه الله قصر افيه الف الف حوراء

'' جو تخص پیر کے دن جار رکعت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسامحل تیار کرے گا جس میں دس لا کھ حوریں ہوں

#### ۱۹۸۲-حسین بن ادریس انصاری ہروی

یابن خرم کے نام سے معروف ہیں اور بیمشہور ہیں۔

انہوں نے سعید بن منصوراور خالد بن ہیاج سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابی حاتم کہتے ہیں:انہوں نے اپنی روایات کا ایک جزء مجھے بھجوایا 'جس کی پہلی دوسری اور تیسری روایت جھوٹی تھی۔ میں نے اس کا تذکرہ علی بن جنید سے کیا تو وہ ہو لے: میں (اپنی بیوی کو) طلاق ہونے کی قشم اٹھا کے بیکہتا ہوں کہ بیا یک ایسی روایت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(ابن ابی حاتم کہتے ہیں)میر نے زدیک بھی وہ روایت الی ہی ہے۔

مجھے یہ پتانہیں ہے کہ خرابی کی بنیادیشخص ہے یا خالد بن ہیاج نامی راوی ہے (جس سے اس نے روایات نقل کی ہیں )

MEDICAL TO THE TOTAL

۱۹۸۳-حسین بن اساعیل تیاوی

انہوں نے در باس سے روایات نقل کی ہیں۔

۱۹۸۴-حسین بن اشهب

انہوں نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

١٩٨٥-حسين بن ايوب

۱۹۸۲-حسین بن براد

یہ بھی اسی طرح'' مجہول''ہے۔

۱۹۸۷-حسین بن ابو برده

انہوں نے قیس بن ربع سے روایات نقل کی ہیں۔

ینہیں پنہ چل سکا کہ بیکون ہے؟

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ رہائٹنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مَنَا لَیْدَام کا پیفر مان نقل کیا ہے:

المستشار مؤتبن

'' جس سے مشور ہ لیا جائے و شخص امین ہوتا ہے''۔

اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ رخانٹنا حضرت عبداللہ بن زبیر خلط اور دیگر صحابہ کرام سے منقول ہے۔

١٩٨٨-حسين بن حسن شيلماني

انہوں نے وضاح بن حسان سے اور ان سے ابو یعلی موسلی اور موئی بن اسحاق نے روایا یے نقل کی ہیں۔ بیر اوی "مجہول" ہے۔

(امام ذہبی ٹرانسیفر ماتے میں:) میں بیے کہتا ہوں:اس کامل''صدق''ہے۔

اس کا انتقال 230 ہجری میں ہوا۔

۱۹۸۹-حسین بن حسن (س)اشقر کوفی

انہوں نے حسن بن صالح ، زہیراورایک جماعت ہے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے احمد بن خنبل، کدیمی اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشنفر ماتے ہیں: میک نظر ہے۔

امام ابوزرعدرازی میشنفرماتے ہیں بیر 'منکرالحدیث' ہے۔

امام ابوحاتم مِثَالَة فرماتے ہیں:یہ 'قوی'،نہیں ہے۔

شیخ جوز حانی نمیشیغر ماتے ہیں: نیک لوگوں کو برا کہا کرتا تھا۔

یشخ ابن عدی میشینفر ماتے ہیں:ضعیف راویوں کی ایک جماعت نے حسین اشقر کے حوالے سے احایث نقل کی ہیں اوراس شخص کی نقل کردہ روایات میں ضعف یا یا جاتا ہے۔

انہوں نے اس کے حوالے سے منقول' منکر''روایات کا تذکرہ کیاہے جن میں سے ایک روایت میں انہوں نے فرمایا:

''میرےنز دیک اس میں خرائی کی بنیا داشقر نامی راوی ہے۔

شخ ابومعمر مذلی کہتے ہیں: بدراوی'' کذاب''ہے۔

امام نسائی ٹیشناور داقطنی ٹیشنڈ نے کہاہے: یہ ' قوی' 'نہیں ہے۔

جہاں تک ابن حبان کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کتاب''الثقات''میں کیا ہے اور کہا ہے: ان کا انتقال 208 ہجری میں

ابن عدى نے اپنى سند كے ساتھ اس روى كے حوالے سے حضرت عبدالله بن عباس والفائل سے نقل كيا ہے:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين وجبرائيل الى جنبه، فجاء ملك فقال: ان ربك يامرك بكذا وبكذا، فحشى ان يكون شيطانا، فقال لجبريل: تعرفه ؟ فقال: هو ملك، وما كل البلائكة اعرف

'' نبی اکرم مَلَاتَیْکِم حنین کا مالِ غنیمت تقسیم کررہے تھے اور حضرت جبرائیل آپ کے پہلو میں موجود تھے۔ایک فرشتہ آیا اور بولا: آپ کے پروردگار نے آپ کوفلاں فلاں بات کاحکم دیا ہے' تو نبی اکرم مَثَاثِیْنَم کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو' چنال چہ آپ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا: تم اس سے واقف ہو؟ انہوں نے جواب دیا: بیفرشتہ ہے اور میں فرشتوں کی مخصوص شناخت کو پیجانتا ہوں''۔

شیخ ابن عدی مُشِنَّة ماتے ہیں: اس میں ابومحذورہ نامی راوی میں کوئی حرج نہیں ہے۔خرابی کی بنیاد حسین نامی راوی ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھٹا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیُّتُمْ نے ارشا وفر مایا ہے: )

على باب حطة: من دخل منه كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافراً

''علی حلہ کا درواز ہ ہے جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ مومن ہوگا اور جونکل جائے گاوہ کا فرہوگا''۔

بدروایت جھوتی ہے۔

غیلانیات میں بہ بات تحریر ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا یوب انصاری ڈائٹنؤ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْزُم نے ارشا وفر مایا ہے: )

اذا كان يوم القيامة نادى مناد: يآهل الجمع غضوا ابصاركم حتى تبر فاطمة، فتمر ومعها سبعون من الحور العين كالبرق اللامع

''جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی بیاعلان کرے گا:اے اہل محشر!اپی نگا ہیں جھکالو جب تک سیّدہ فاطمہ ڈاٹٹیئا گزر نہیں جاتیں۔سیّدہ فاطمہ ڈاٹٹیئا گزریں گی اوران کے ساتھ ستر ہزار حوریں ہوں گی اوروہ بجلی کی سی تیزی سے وہاں سے گزر جائیں گئ'۔

### ۱۹۹۰- حسين بن حسن بن بيار

ابن الی حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اوریہ جمہول' ہے۔

۱۹۹۱-حسین بن حماد ظاہری

اسی طرح (بیراوی بھی"مجہول"ہے)۔

۱۹۹۲-حسین بن حسن بن بندارانماطی

انہوں نے ابن ماسی سےروایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بیشنی اوراعتزال کی طرف دعوت دیا کرتا تھااورا پنی جہالت کی وجہ سے اس بات پرمناظر ہے بھی کیا کرتا تھا

### ١٩٩٣- حسين بن حسن بن حماد شغافي

انہوں نے بانہ بنت بہز بن حکیم سے روایات نقل کی ہیں۔

نہیں پنہ چل سکا کہ بیکون ہے؟

علی بن سعید عسکری نے اس کے حوالے سے ایک' مشکر'' روایت نقل کی ہے۔

## ۱۹۹۴-حسين بن حسن بن عطيه عوفي

انہوں نے اپنے والداوراعمش سے روایت نقل کی ہے۔

شخ یجیٰ بن معین میں وغیرہ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

امام ابن حبان عُیشانیفرماتے ہیں: انہوں نے الیمی اشیاءروایت کی ہیں جن میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔اس راوی ( کی فل کر دہ روایت ) کودلیل کے طور پر پیش کرنا جائز نہیں ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بی<sup>حف</sup>ص بن غیاث کے بعد بغداد کے مشرقی حصے کا قاضی بناتھا' پھراس کے بعد بیمہدی کے لشکر کا قاضی بن گیاتھا۔

اس کے حوالے سے اس کے بیٹے حسن اور اس کے بیٹیج سعد بن محمد نے اور عمر بن شبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

<u>میزان الاعتدال (اُردو) جلدروم</u>

امام ابوزرعہ رازی ٹریستینفر ماتے ہیں: ابراہیم بن مویٰ بیان کرتے ہیں میں بغداد کے قاضی عوفی کے پاس موجود تھا تو انہوں نے ضحاک بن سفیان کی روایت نقل کی اور فر مایا:

كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم ان اورث امراًة

'' نبی اکرم مَنَا لِیُنَامِ نے مجھے خط میں لکھا کہ میں عورت کووارث قرار دوں'۔

پھرا کی گھڑی چپ رہےاور فر مایا کہاشیم صنعانی نے بیہ بات بیان کی ہے۔

عباس دوری کہتے ہیں: کیخیٰ بن معین میشند کہتے ہیں:عوفی نامی شیخص اپنی روایت میں یہودیوں کے ہاراوراخروٹ کی مثل ہے۔ سرچہ میں میں میں معین میشانید کہتے ہیں:عوفی نامی شیخص اپنی روایت میں یہودیوں کے ہاراوراخروٹ کی مثل ہے۔

امام نسائی ہنات نے کہاہے: یہ صعیف 'ہے۔

یہ بات بھی بیان کی گئی ہے عوفی نامی اس راوی کی داڑھی انتہائی کمبی تھی۔

اس کا انتقال 201 ہجری میں ہوا۔

#### ١٩٩٥- حسين بن حسين بن الفانيد

انہوں نے ابوعلی بن شاذ ان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

شجاع ذبلی اور دیگر حضرات کا کہنا ہے بیآ خری عمر میں تغیر کا شکار ہو گیا تھا۔

(امام ذہبی مُشِین ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ان سے ابن ناصر سلفی نے روایات نقل کی ہیں۔

### ١٩٩٧-حسين بن حميد بن الربيع كوفي خزاز

مطین نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

انہوں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اوران پر تہمت عائد کی ہے۔

١٩٩٧- حسين بن حميد بن موسىٰ عكى مصرى، ابوعلى

انہوں نے کیچیٰ ابن بکیراورمحمد بن ہشام السدوس سے اوران سے طبرانی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔ان کے بارے میں کلام کیا یا ہے۔

۱۹۹۸- حسین بن حمید بصری

### ۱۹۹۹-حسین بن حمید

یدوہ خص ہے جس نے زہیر بن عباد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ا بن جوزی نے ان دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے ہمار علم کے مطابق ان دونوں میں کوئی خرا بی بیں ہے۔

المدادة - AlHidavah

ميزان الاعتدال (أردو) جلدره عيزان الاعتدال (أردو) جلدره عيزان الاعتدال (أردو) جلدره على المنظمة المنظم

(امام ذہبی میشیغرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:ان میں ہے دوسرا' معکی'' ہےاوراس میں' لین' کا حمّال ہے۔

•••٠-حسين بن خالد، ابوجينيد

انہوں نے شعبہ سےروایات فقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عب کہتے ہیں: یہ' نقہ' نہیں ہے۔حارث بن ابواسامہاس کےساتھ لاحق ہوگئے تھے۔

شیخ ابن عدی میں فرماتے ہیں:اس کی نقل کر دہ اکثر روایات ضعیف راویوں کے حوالے ہے منقول ہیں ۔

ا ۲۰۰۰ - حسين بن دا ؤد ،ابوعلى بلخي

\_\_\_\_\_ انہوں نے فضیل بن عیاض اور عبدالرز اق سے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: یہ ' ثقہ' 'نہیں ہے۔اس کی نقل کردہ روایت' موضوع' 'ہیں۔

اساعیل بن فراءنے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے والے سے زہری کا قول نقل کیا ہے: (ارشاد باری تعالیٰ ہے: )

ولبن خاف مقام ربه جنتان. قال: بستانان في الجنة

''اور جو خض اپنے پر ورد گار کی عظمت سے ڈر گیااس کے لیے دوجنتیں ہیں''۔

ز ہری کہتے ہیں:اس سے مراد جنت میں موجود دوباغ ہیں۔

عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ اس رادی کے حوالے سے حضرت انس رہالنیو کے حوالے سے نبی اكرم مَثَاثِينَمُ كايدِفر مان نقل كياہے:

يابن آدم لا تزول قدماك حتى اسألك عن عمرك فيما افنيت، وعن جسدك فيما ابليت، وعن مالك من اين اكتسبته ؟ واين انفقته ؟

''اے آدم کے بیٹے! تہمارے پاؤں اپنی جگہ ملنے سے پہلے میں تم سے تمہاری عمر کے بارے میں دریافت کروں گا کہ تم نے کس کام میں بسر کی؟ تمہارےجسم کے بارے میں دریافت کروں گا کہتم کس کام میں اسے پرانا کیا اور تمہارے مال کے بارے میں دریافت کروں گا کہتم نے اسے کہاں سے حاصل کیااور کس طرح خرچ کیا''۔

بیروایت خطیب نے اپنی تاریخ میں احمد بن عبداللہ اور ابو بکر شافعی کے حوالے سے اس راوی سے قل کی ہے اور بیروایت ابو بکرنا می راوی کی نقل کردہ''رباعیات''میں سے ہے۔

۲۰۰۲-حسین بن دا ؤد،سنید ،مصیصی

بینلم حدیث کاماہر ہےاوراس سے تفسیر بھی منقول ہے۔امام نسائی میں سنتے اسے 'واہی'' قرار دیا ہے۔اس کاذکر آگے آئے گا۔

۲۰۰۳- (صح)حسين بن ذكوان (ع)معلم

بی تقداوراہل علم افراد میں سے ہے۔

الهداية - AlHidayah

شخ عقیلی نے کسی دلیل کے بغیرانہیں''ضعیف'' قراردیاہے۔انہوں نے ابن بریدہ،عطاءاورایک گروہ سےروایات نقل کی ہیں۔ ان سے ابن مبارک، شعبہ، بیمی قطان اور ایک مخلوق نے روایات مقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عین میشند نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ابوحاتم ، یجیٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں:اس میں اضطراب پایا جا تا ہے۔

عقیلی نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جھے اس نے''مرسل'' روایت کے طور پرنقل کیا ہے' لیکن پیرکوئی ایسی بات نہیں ہے' کیول کہ کون شخص ایسا ہے جس میں روایت نقل کرنے میں غلطی نہیں ہو جاتی ۔ شعبہ ہیں یا امام ما لک؟

#### ۳۰۰۳-حسین بن زیاد،

بیایک عمررسید شخص ہے جس نے مقاتل بن سلمان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ شیخ ابوالفتح از دی میشند فرمائے ہیں: بیراوی''متروک''ہےاور''مجہول''ہے۔

۵۰۰۵ - حسین بن زید (ق) بن علی بن حسین بن علی العلوی ، ابوعبداللّٰد کوفی

انہوں نے اپنے والداورا پنے بچپاامام محمدالبا قر' عبداللہ' عمر'ام علی اور حضرت علی ڈلٹٹنئے کے خاندان سے تعلق ر کھنے والے بہت سے ا فراد سےروایات نقل کی ہیں۔

ان سےان کے دوصا حبز ادوں: اساعیل، کیچیٰ،عبدالرواجبی،ابومصعب زہری،ابراہیم ابن منذر،علی بن مدینی نے روایات نقل کی

اور یہ کہاہے:اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔

امام ابوحاتم بُتِلَتْ فرماتے ہیں: یتخص معروف ہے کیکن''منکر'' ہے۔

شخ ابن عدی ٹیسنیفر ماتے ہیں:، میں نے دیکھا کہاس کی نقل کردہ روایات میں کچھ'دمنکر'' روایات ہیں۔ میں بیامید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

پھران کا کہنا ہے:ابویعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے امام جعفر صادق ڈٹائٹیڈ کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے (امام محمد باقر ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل حوالے سے ان کے والد (حضرت علی خلافیز) کے حوالے سے بیہ بات نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ان الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك

'' نبی اکرم مُنگاتیظُم سیّدہ فاطمہ ﴿ فَا فَعِمْ سِيدہ فاطمہ ﴿ فَافْعِمْ سِیدہ فاطمہ ﴿ فَافْعِمْ سِیدہ فاطمہ ﴿ وجه سے راضی ہوتا ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی طالعنی سے سی حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیَّا نِے ارشا دفر مایا ہے: ) اذا انا مت فاغسلني بسبع قرب من بئر غرس

ميزان الاعتدال (أردو) جددوم كالمحاكل كالكالم كالمحاكل المواكل كالكالم كالمحاكل المحاكل كالكالم كالمحاكل كالمحاك

''جب میں مرجاؤں تو مجھے سات مشکیزوں کے ذریعے خسل دیناجن کا یانی بُرغرس کا ہؤ'۔

ابراہیم بن منذر نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ہے اس کی سند کے ساتھ نبی اکرم مُثاثِیْنِم کا بیفر مان نقل کیا ہے:

لن يعمر الله ملكا في امة نبي مضى قبله ما بلغ ذلك النبي من العمر في امته

''الله تعالی اس سے پہلے کسی بھی نبی کو حکومت اتنے ہی عرصے عطا کی جتنا عرصہ وہ نبی اس امت میں موجو در ہا''۔

بدروایت امام حاکم نے اپنی ''متدرک'' میں نقل کی ہے اور انہوں نے روایت کی اس غلطی پرمتنبہیں کیا کہ میرے چپانے بید روایت نقل کی ہے۔

### ۲۰۰۲ - حسين بن ابوسري عسقلاني،

یے محمد بن ابوسری کا بھائی ہے۔

امام ابوداؤد مِمْتَلَةُ نِي انْهِينْ 'ضعیف' ، قرار دیا ہے۔

ان کے بھائی محمد نے کہا ہے میرے بھائی کے حوالے سے روایات تحریر نہ کرو کیوں کہ یہ "کراب" ہے۔

ابوعروبہ کہتے ہیں: بیمیری والدہ کا ماموں ہےاوریہ'' کذاب''ہے۔

(امام ذہبی میشنی فرماتتے ہیں:) میں بیرکہتا ہوں:انہوں نے وکیع ہضمر ہ اورایک گروہ سے اوران سے ابن ماجہ،حسین بن اسحاق تستری اورابن قتیبہ عسقلانی نے روایات نقل کی ہیں۔

ان کا انتقال 240 ہجری میں ہوا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھٹا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْئِ اِنے ارشا وفر مایا ہے: )

السبق ثلاثة: يوشع الى موسى، ويس الى عيسى، وعلى الى

'' تین لوگ سبقت لے جانے والے ہیں پوشع حضرت مویٰ کی طرف کیسین حضرت عیسیٰ کی طرف اورعلیٰ میری طرف''۔

#### ٧٠٠٠ - حسين بن ابوسفيان

انہوں نے حضرت انس ڈالٹنڈ ہے روایات نقل کی ہیں اور ریڈ 'ضعیف' 'ہیں۔

امام بخاری میشند نے کتاب 'الضعفاء' میں یہ بات بیان کی ہے:اس محض کی نقل کردہ روایت متنقیم نہیں ہوتی ۔

عقیلی فرماتے ہیں: بیسفیان بن حسین کاوالدہ۔

محمد بن فضيل اور قاسم بن ما لک نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس ڈیاٹٹھڈ سے فقل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امر سليم وهي تصلى صلاة التطوع، فقال لها: اذا صليت

المكتوبة فأحمدى الله عشرا، وسبحى عشرا، وكبرى عشرا، ثم سلى يقال لك: نعم، نعم

'' نبی اکرم مَنَاتِیْکَامُ سیّدہ ام سلیم خاتفیا کے ہاں تشریف لے گئے وہ اس وقت نقل نماز ادا کررہی تھیں۔ نبی اکرم مُنَاتِیْکِام نے ان ے فر مایا: جبتم فرض نمازادا کرلوتو اس کے بعد دس مرتبہالحمد مللۂ دس مرتبہ سجان اللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھؤ پھرتم جو جا ہو

رك ميزان الاعتدال (أردو) جددوم

مانگوتهہیں جواب میں کہا جائے گا: جی ہاں'جی ہاں (یعنی تمہاری دعا قبول ہوگی)''۔

#### ۸۰۰۸ - حسین بن سلمان مروزی

بدراوی''مجہول''ہے۔

#### ۹ • ۲۰ - حسين بن سليمان نحوي

انہوں نے احمد بن صنبل ٹوٹننڈ سے اوران سے ابواحمد بن ناصح نے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے تین جھوٹی روایات نقل کی ہیں اورخرابی کی بنیادیبی شخص ہے۔

### ۲۰۱۰-حسین بن سلیمان سخی

انہوں نے عبدالملک بن عمیر سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی' معروف' منہیں ہے۔

شیخ ابن عدی نیفانیغر ماتے ہیں:ان کی فقل کردہ حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔

انہوں نے عبدالملک کے حوالے سے تقریباً یا نج ''منکر'' روایات نقل کی ہیں۔جس میں ایک روایت وہ ہے جوعبدالملک کے حوالے سے حضرت انس خالنیز سے منقول ہے۔

يا على كذب من زعم انه يحبني ويبغضك

''اے علی! و چخص حبوث بولتا ہے جو بیہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے ٔ حالاں کہ وہتم سے بغض رکھتا ہو''۔

بدروایت اس کے حوالے سے ہشام بن پوٹس نے قل کی ہے۔

(امام ذہبی میں شدہ فرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں: انہوں نے عبدالملک کے حوالے سے پہلے والی روایت نقل کی ہے اور بیر روایت

متنزہیں ہے۔

#### اا ۲۰ - حسين بن سوار جعفي

انہوں نے اسباط بن نصر سے روایات نقل کی ہیں۔

پراوی "معروف" نبیں ہے اوراس کی قل کردہ روایت "منکر" ہے۔

#### ۲۰۱۲- حسین بن سیار حرائی

انہوں نے ابراہیم بن سعداور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوعر و یہاور دیگر حضرات کا کہنا ہے: یہ راوی''متر وک'' ہے۔

۲۰۱۳-حسين بن صالح سواق

انہوں نے جناح ہے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مُثِلَّاللَّهُ فرماتے ہیں: یہ دونوں''مجہول' ہیں اوران کی نقل کر دہ روایت کامتن' دمنکر'' ہے۔

#### ۲۰۱۴-حسين بن طلحه

انہوں نے اپنے ماموں ابن جناح کے حوالے سے روایات بیان کی ہیں اور

یدراوی''معروف''نہیں ہے۔

ان سےروایت نقل کرنے میں ابوتو بہلبی منفر دہیں۔

### ۲۰۱۵ - حسین بن عبدالله (ت،ق) بن عبیدالله بن عباس ہاشمی مدنی

انہوں نے ربیعہ بن عباد، کریب اور عکر مہ سے اور ان سے ابن جرتے ، ابن مبارک ، سلیمان ابن بلال اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین و الله کہتے ہیں: یہ'ضعیف'' ہیں۔

امام احدین خلیل جیشانیفرماتے میں: اس کے حوالے ہے''مشکر''روایت منقول میں۔

امام بخاری مجین فیرماتے ہیں علی بن مدین کہتے ہیں: میں نے اس کی روایات کوتر کردیا تھا۔

امام ابوزرعه رازی جیشیتوغیرہ فرماتے ہیں:یہ'' قوی''نہیں ہے۔

امام نسائی مِتَاللَّهُ نے کہاہے: بیراوی ''متروک''ہے۔

دوسرےقول کےمطابق کیجی بن معین نہیں ہے ہیں:اس میں کوئی حرث نہیں ہے اوران کی خل کردہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔ چن

شیخ جوز جانی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں مشغول نہیں ہو جائے گا۔

عقیلی فرماتے ہیں: آ دم کا کہا ہے: میں نے امام بخاری جیستا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سین بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس اور عبداللہ بن یزید بن فنطس پر زندیق ہونے کی تہمت عائد کی گئی ہے۔

ابن ابورواد نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عباس ڈاٹھنا سے قتل کیا ہے:

راًيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة قد رفع يديه الى صدره كاستطعام البسكين

" میں نے نبی اگرم مناتیا کم عرف میں دیکھا آپ نے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھائے ہوئے تھے یوں جیسے مکین شخص کھانا مانگتا

ے''۔

ا مام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللّٰہ بن عباس بھی اسے قتل کیا ہے۔

الا اخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، كان اذا زاغت الشبس في منزله

جمع بين الظهر والعصر، واذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء

'' کیا میں تمہیں نبی اکرم مُنَاقِیَّا کی سفر کے دوران نماز کے بارے میں بتاؤں؟ جب سورج ڈھل جاتا اور نبی اکرم سُناقِیَّا کی اپنے پڑاؤ کی جگہ پرموجود ہوتے تو آپ ظہراورعصر کی نماز ایک ساتھ ادا کر لیتے تھے اور جب پڑاؤ کی جگہ پر آپ کومغرب کا ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

وقت ہوجا تا تو آپ مغرب اورعشاء کی نماز وں کوجمع کر لیتے تھے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈانٹھا سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹانٹیٹرا نے ارشا وفر مایا ہے: )

يا بني هاشم، انه سيصيبكم بعدى جفوة فاستعينوا عليها بأرقاء الناس

''اے بنوہاشم!عنقریب میرے بعد تہ ہارے ساتھ زیادتیاں ہوں گی' تو تم ان کے خلاف غلاموں سے مدوحاصل کرنا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ٹانھیا ہے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثِیَا ہم نے ارشاد فر مایا ہے: )

انه مر بحسان وقد رش فناء اطمه وجلس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماطين،

وجارية يقال لها سيرين معها مزهر يختلف به بين القوم وهي تغنيهم وتقول: \* هل على

ويحكم ان لهوت من حرج \* فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا حرج ان شاء الله

''ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَاثَیْظُ حضرت حسان رٹائٹنڈ کے پاس سے گزرے۔انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں یانی حیشر کا یا ہوا

تھا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزُم کےاصحاب وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ایک لڑ کی جس کا نام سیرین تھااوراس کے پاس ایک باجا تھااوروہ

لوگوں کے درمیان اس باجے کو لے کر گھوم ربی تھی اور پیگار ہی تھی اور کہدر ہی تھی':

'' کیا مجھ پرکوئی حرج ہوگا ؟ تمہارا ناس ہوا گرمیں تھوڑ اسالہو دلعب کر لیتی ہوں۔

تونبي اكرم مَنَا يُنْيَامُ مسكرادي اورآب ني فرمايا: كوئي حرج نبيس موكا -ان شاءالله" -

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھنا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْمَ اِن ارشادفر مایا ہے: )

لا تصوموا يوم الجمعة، تتخذونه عيدا كما فعلت اليهود والنصارى، لكن صوموا يوما قبله ويوما بعدة

''جمعہ کے دن کوعیدمناتے ہوئے اس دن روز ہ نہ رکھو۔جس طرح یہودیوں اورعیسائیوں نے کیاتھا بلکتم اس ہے ایک دن

پہلے یاایک دن بعد بھی روز ہ رکھا کرؤ'۔

امام ابن حیان میت نفر ماتے ہیں:ان کاانتقال 141 ہجری میں ہوا۔

۲۰۱۲ - حسین بن عبدالله بن خمیره بن ابوخمیره سعید حمیری مدنی

انہوں نے اپنے والد سے اوران سے زید بن حباب وغیرہ نے روایات مقل کی ہیں۔

امام ما لک مینند نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔امام ابوحاتم مینائیٹر ماتے ہیں: پدراوی''متر وک الحدیث''اور'' کذاب'' ہے۔

امام احد بن حنبل میشنیفرماتے ہیں: یہ کسی بھی چیز کے برابز نہیں ہے۔

یکی بن معین میت کہتے ہیں:یہ' ثقہ''اور'' مامون' منہیں ہے۔

امام بخاری میننیفرماتے ہیں: یہ 'منکرالحدیث' ہے اور' 'ضعیف' 'بھی ہیں۔

امام ابوزرعەرازى مېينىيغرماتے مېن:بەرادى' لىس بىشى ءُ' ہے۔اس كى روامات كوچپوژ كردو\_

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت تمیم داری ڈائٹیڈ سے بیحدیث نمٹل کی ہے ( نبی اکرم مٹیٹیٹم نے ارشا دفر مایا ہے: )

كل مسكر حرام وليس في الدين اشكال

'' ہرنشہ آور چیز حرام ہےاور دین میں اشکال نہیں ہے'۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی طالغنیز سے بیحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُثَاثِیْزَمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

كل مسكر خبر الحديث

"مرنشه ورچيز خمرے"-

امیہ بن خالد نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت علی وٹائٹنڈ سے قتل کیا ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اشتدى ازمة تنفرجي

"نبی اکرم مُنَافِیْنِ بیفر مایا کرتے تھے: قط میں خودکوسنجا لے رکھوکشا دگی حاصل ہوگی"۔

١٠١٧ -حسين بن عبدالله بن سيناء،ابوعلى الرئيس (مشهور فلسفى اورمفكر بوعلى سينا)

۔ میرےعلم کےمطابق انہوں نےعلم حدیث ہے متعلق کوئی روایت نقل نہیں کی ہے۔اگر بیروایت کربھی لیٹا تواس سے روایت نقل کرنا جائز نہ ہوتا' کیوں کہ بیڈلسفی اور گمراہ شخص تھا۔

میں پر کہتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب''القانون' میں طب نبوی مے متعلق بعض روایا یہ نقل کی ہیں۔

#### ۲۰۱۸ - حسین بن عبدالله بن شا کر سمر قندی

پەداۇ د ظاہرى كا كاتب تھا۔

انہوں نے محد بن رمح اور عدنی سے احدیث کا ساع کیا ہے۔

امام دار قطنی مُرِیانیت نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

ان سے ابو بمرالشافعی نے روایات نقل کی ہیں۔

ادریسی نے انہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

#### ۲۰۱۹- حسين بن عبدالاول

انہوں نے عبداللہ بن ادریس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزرعه رازی میشیغرماتے ہیں: میں اس کے حوالے سے احادیث بیان نہیں کروں گا۔

امام ابوحاتم مبنات میں: لوگوں نے اس کے بارے میں کلام کیا ہےاور یحیٰ بن معین مبنات نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

#### ۲۰۲۰ - حسين عبدالرحمٰن ( د )

انہوں نے سعداوراسامہ بن سعد ہے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی '' مجہول'' ہے۔

ابن حبان نے انہیں'' ثقہ' قرار دیا ہے۔

#### ۲۰۲۱ - حسين بن عبدالرحمان

علی بن مدینی کہتے ہیں:محدثین نے اس کی حدیث کوترک کردیا تھا۔

(امام ذہبی میسینو ماتے ہیں:)میں بیکہتا ہوں: ہوسکتا ہے بیوہ خص ہوجس کا اسم منسوب احتیاطی ہے تو پھر بینا قابل اعتاد ہوگا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کانام حسن ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ (اس کا نام)حسین بن عبدالرحمٰن بن عباد بن الہیثم، ابوعلی الاحتیاطی ہے جبکہ بعض راویوں نے اس کا نام حسن بیان کیا ہے۔

انہوں نے ابن عیدینہ، ابن ادریس اور جریر بن عبد الحمید سے اوران سے بیٹم بن خلف، محمد بن ابی الاز ہرنحوی اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

مروزی کہتے ہیں: میں نے ابوعبداللہ سے احتیاطی کے بارے میں دریافت کیا تووہ بولے: اس کا نام حسین ہے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ بیا ختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔ انہوں نے بیہ بات بھی ذکر کی کہ بیرحا کم وقت کا مصاحب بن گیا تھا۔

(امام ذہبی مجاللة غرماتے میں:) میں بیكہتا ہوں: میں نے اس كاتذكره كتاب 'طبقات القراء' میں كيا ہے۔

جعفر بن محمد کہتے ہیں جسین بن عبدالرحمٰن احتیاطی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عاکشہ صدیقہ وہی تھا ہے ۔

زينوا مجالسكم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذكر عمر ابن الخطاب

''ا پنی محفلوں کو نبی اکرم مَنَا تَیْزَم پر درود بھیج کراور حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹوڈ کا تذکرہ کر کے آراستہ کرو''

یدروایت ''منکر''اور''موتوف''ہے۔

یں۔ بیٹم بن خلف نے اس راوی سے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کیلی کھیا کے حوالے سے نبی اکرم مثلی کیا ہے فرمان نقل کیا

ليس في الجنة شجرة الاعلىٰ كل ورقة منها مكتوب لا الله الا الله، محمد رسول الله، ابوبكر الصديق، عبر الفاروق، عثمان ذو النورين

'' جنت میں کوئی درخت ایسانہیں ہے جس کے ہم ۔ پتے پرلا الدالا اللہ محمد رسول اللہ' ابو بکر صدیق' عمر فاروق' عثمان فروالنورین نہ کھا ہوا ہو''۔

(امام ذہبی جیسیفر ماتے ہیں:) میں بیرکہتا ہوں: بیروایت جھوٹی ہےاوراس بارے میں الزام حسین نامی راوی پرعا کد کیا گیا ہے۔

#### ۲۰۲۲ - حسين بن عبدالغفار

امام دارقطنی میشنیفرماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔ شیخ ابن عدی میشنیفر ماتے ہیں:انہوں نے ایک جماعت کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں'لیکن اس کی عمراس بات کا احتمال نہیں رکھتی کہ اس کی ان حضرات سے ملاقات ہوئی ہوگی۔اس سے''منکر''روایات منقد المربیں۔

۔ جہاں تک ابن یونس نا می راوی کاتعلق ہے' تو اس نے اس کا نام حسن بن غفیر ذکر کیا ہے جبیبا کہ پہلے گز رچکا ہے۔

### ۲۰۲۳ - حسين بن عبيد الله تميي

یہ پہنہیں چل سکا کہ بیکون ہے؟

عقبًا فرماتے ہیں جمہ بن ہشام نے اس راوی ہے اس کی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈالٹیڈ سے قتل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كأن اذا اراد الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض

'' نبی اکرم مَثَالِیْمَ جب قضائے حاجت کاارادہ کرتے تواپنا کپڑااس وقت تک نہیں اٹھاتے تھے جب تک زمین کے قریب نہ ہوجاتے تھے''۔

عقیلی فرماتے ہیں: اس کی متابعت نہیں کی گئی۔ البتہ اس کی مثل ایک روایت اعمش کے حوالے سے نقل کی گئی ہے جو حضرت انس ڈٹائٹنڈ سے' مرسل' روایت کے طور پر منقول ہے۔ یہ بات محمد بن ربیعہ اور ایک جماعت نے اعمش کے حوالے نیقل کی ہے۔ بیراویت وکیج اور عبد الحمید نے اعمش کے حوالے سے نقل کی ہے اور اس نے حضرت عبد اللہ بن عمر پڑھٹا کے حوالے سے نقل کی ہے اور اس نے عطاوہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

# ۲۰۲۴ - حسين بن عبيد الله عجل ، ابوعلي

انہوں نے امام مالک میشاند سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دارقطنی میشنفر ماتے ہیں: بیاحادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

شیخ ابن عدی مُیسَنِی فرماتے ہیں: بیاس لائق ہے کہ اس کا شاران لوگوں میں کیا جائے جواپی طرف سے احادیث بنالیا کرتے تھے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مہل بن سعد رفائٹوڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُنَافِیْوَمُ نے ارشادفر مایا ہے: ) ان عثمان لیتحول من منزل الی منزل فتبرق له الجنة

'' بے شک عثمان ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جائے گا تواس کے لیے جنت چیک اٹھے گی''۔

بدروایت جھوٹی ہے۔

احمد بن کامل نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے سیّدہ عائشہ فاتھیا ہے ایک طویل روایت نقل کی ہے جو حضرت عثمان نمنی بٹائٹنڈ کی شہادت کے بارے میں ہےاوراس راوی پراس روایت کوا بچاد کرنے کاالزام ہے۔



#### ۲۰۲۵ - حسین بن عبیدالله بن خصیب ابزاری بغدادی منقار

انہوں نے ہناد بن سری اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

احمد بن کامل کہتے ہیں: بہراوی'' کذاب' تھا۔

(امام ذہبی مجتالیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس کی نقل کر دہ جھوٹی روایات میں ایک روایت یہ بھی ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس والتا اللہ اللہ عنائی کے حوالے سے قل کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطبة وقال: ان جبر ائيل ليلة اسرى بي دخلت الجنة فاطعمني من جبيع ثمارها، فصار ماء في صلبي، فحملت خديجة بفاطمة، فاذا قبلتها اصبت من رائحة تلك الثمار

'' نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے سیّدہ فاطمہ ڈاٹنٹا کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا: جس رات مجھے معراج کروائی گئی جبرائیل مجھے جنت میں لے کر گئے اورانہوں نے مجھے وہاں کے تمام کھل کھلائے تواس کے نتیجے میں میری یشت میں پانی پیدا ہواتو کھرخدیجہ کو فاطمہ کاحمل ہوا۔ جب میں فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھان بھلوں کی خوشبومسوں ہوتی ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر ڈلائٹڈ ہے بیاصدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مٹائٹیٹر نے ارشاوفر مایاہے: )

اتاني جبرائيل ليلة اربع وعشرين من رمضان، ومعه طبق من رطب الجنة، فأكلت منه وواقعت خدىجة فحيلت بفاطية

''رمضان کی چوبیسویں رات جبرائیل میرے پاس آئے ان کے ساتھ جنت کی تھجوروں کا ایک تھال تھا' میں نے اس میں ہے کھالیا پھر میں نے خدیجہ کے ساتھ صحبت کی تو فاطمہ کاحمل گھیرا''۔

( امام ذہبی عین نفر ماتے میں : ) میں کہتا ہوں:سیدہ فاطمہ م<sup>ین غینا</sup> کی پیدائش<ھنرت جبرائیل کے پہلی بار نازل ہونے ہے کئی سال ىملے ہوگئاتھى \_

اس راوی کاانقال 295 ہجری میں ہوا۔

#### ۲۰۲۶ -حسين بن عبيدالله،ابوعبدالله غصائري،

یدانضیوں کاسردار ہےاوراس نے جعالی سے روایات فقل کی ہیں۔ اس نے یوم غدر کے نام کی کتاب تصنیف کی ہے۔ ان کاانقال 411ہجری میں ہوا۔

په بهت می روایات کا حافظ تھالیکن بصیرت نہیں رکھتا تھا۔

### ۲۰۲۷ - حسین بن عروه (ق) بصری

انہوں نے دونوں حمادوں اور مالک سے اوران سے احمد ابن معذل اور نصر بن علی ہضمی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم بُونینی فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شخ ابوالفتح از دی بُونینی فرماتے ہیں: یہ' ضعیف' ہے۔

### ۲۰۲۸ - حسين بن عطاء بن بيارمدني

انہوں نے اپنے والدسے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مُثِلِينَ فرماتے ہیں: یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

امام ابن حبان مُتَّالِدٌ فرماتے ہیں:اس راوی (کی نقل کردہ روایت) کودلیل کےطور پر پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بیاس روایت کونٹل کرنے میں منفر دہو۔

اس نے زید بن اسلم کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

عن ابن عبر: قلت لابى ذر: اوصنى قال: سآلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سآلتنى، فقال: ان صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وان صليت اربعا كتبت من الفائزين الحديث بطوله

اس کے بعد طویل حدیث ہے جسے محمد بن مسرور نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

#### ۲۰۲۹ - حسين بن عفير قطان ، مصرى ،

امام دارقطنی ہیں۔ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

میراخیال ہے بیعبدالغفار کا بیٹا ہے اور اس کا نام حسن ہے۔

#### ۲۰۲۰ - حسین بن علوان کلبی

انہوں نے انمش اور ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں۔ کچیٰ بن معین میں کہتے ہیں: بیراوی'' کذاب''ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں۔ یہ' انتہائی ضعیف' ہے۔ ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

امام ابوحاتم بیشین نسائی اور دارقطنی میشنفر ماتے ہیں: بیراوی ''متروک الحدیث' ہے۔

امام ابن حبان میشد فرماتے ہیں: یہانی طرف سے احادیث ایجاد کرلیا کرتا تھا اور انہیں ہشام اور دیگرمحدثین کی طرف منسوب کر دیتاتھا۔اس کی حدیث کو صرف حیرانگی کے طور پرتحریر کیا جا سکتا ہے۔

ان ہے حسن بن سکین بلدی اورا ساعیل بن عبادالا رسوفی نے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ 'سیّدہ عاکشہ ڈاٹھنا سے بیصدیٹ نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹاٹیٹیزا نے ارشا وفر مایا ہے: )

اربع لا يشبعن من اربع: ارض من مطر، وعين من نظر، وانثى من ذكر، وعالم من علم

'' چار چیزین' چار چیزوں سے سیز نہیں ہوتی ہیں۔زمین بارش ہے' آئکھ دیکھنے سے' عورت' مرد سےاور عالم'علم سے''۔

(امام ذہبی عین فرماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں: یہ جھوٹا مخص ہے۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

السخاء شجرة في الجنة اغصانها في الدنيا، فمن تعلق بغصن منها قادة الى الجنة، والبخل شجرة في النأر الحديث

''سخاوت د نیامیں ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں د نیامیں بھی ہیں تو جو شخص اس میں سے کسی ایک ٹہنی کے ساتھ متعلق ہوجا تا ہے بیاسے جنت کی طرف لے جائے گااور کنجوسی جہنم کاایک درخت ہے .....،۔۔

ابن حبان نے اس راوی کے حوالے سے اس طرح کی روایات نقل کی ہیں جن کود کھے کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے انہیں ایجاد کر کے ہشام کی طرف منسوب کردیا ہے جبیبا کہ اس نے ہشام کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے سیّدہ عائشہ ڈٹائٹٹا سے قل کیا ہے: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن اذا دخل الخلاء ثم خرج دخلت، فلا ارى له اثر شيء الا اني اجد ريح الطيب، فذكرت ذلك له فقال: اما علمت انا معشر الانبياء نبتت اجسامنا على اجساد اهل الجنة، فما خرج منا ابتلعته الارض

"نبي اكرم مَثَالِثَيْمَ جب بيت الخلاء مين تشريف لے جاتے پھرواپس تشريف لے آتے پھراندر چلے جاتے تھے تو مجھے آپ پر کسی چیز کانشان نظرنه آتا البته مجھے ایک پاکیزہ خوشبومحسوں ہوتی تھی میں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم منگاتیا کا سے کیا تو آپ نے فر مایا: ' کیاتمہیں بتانہیں ہے ہم انبیاء کے جسم اہل جنت کے جسم سے پیدا ہوئے ہیں ان سے جو کچھ نکلتا ہے زمین اسےنگل کیتی ہے''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

اياكم ورضاع الحمقي، فأن لبن الحمقي يعدى

'''حمق عورت سے رضاعت کروانے سے بچنا' کیوں کہ احمق عورت کا دود ھے متعدی ہوتا ہے ( یعنی بچے پراس کا اثر ہوتا ہے )''۔ اس ہے بہروایت بھی منقول ہے:

لو علمت امتى ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا

''اگر میری امت کو پیۃ چل جائے کہ میتھی میں کتنے فائدے ہیں تو وہ اس کے وزن جتنے سونے کے عوض میں اسے خریدیں''۔

انہوں نے امام مالک عمید کے حوالے سے جوجھوٹی روایات بیان کی ہیں ان میں سے ایک درج ذیل ہے: اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ ڈٹائٹنڈ سے بہ حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزَمَ نے ارشاوفر مایا ہے: )

من سأفر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه

'' جو خص جمعہ کے دن سفر کرتا ہے' تو اس پر مقرر دونوں فر شتے اس کے خلاف دعا کرتے ہیں''۔

# ۲۰۳۱ - حسين بن على (د،ت) بن الاسود عجل كوفي

انہوں نے ابن فضیل اور وکیع سے اور ان سے ابودا ؤد، تر مذی ، ابو یعلی اور محاملی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم میشیغرماتے ہیں:یہ'صدوق''ہے۔

تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات''میں کیا ہے۔

شخ ابن عدی ٹریشنیفر ماتے ہیں بیرحدیث میں سرقہ کا مرتکب ہوتا تھا۔اس کی نقل کردہ روایات کی متابعت نہیں گی گئی۔ شخ ابوالفتح از دی ٹریشنیفر ماتے ہیں بی' انتہائی ضعیف'' ہے۔

(امام ذہبی مجین تند فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ان کا انتقال 254 ہجری میں ہوا۔

### ۲۰۳۱-حسین بن علی مصری فراء

ابن عدی نے اسے' ثقہ' راویوں میں شامل کیا ہے البتہ بعض محدثین نے اسے''لین'' قرار دیا ہے۔ شخ ابن عدی بیسینفر ماتے ہیں: مجھے اس کے حوالے سے کوئی''مئر'' روایت نظر نہیں آتی ہے۔

# ۲۰۳۳-حسین بن علی نخعی

بیا یک عمررسیدہ تخص ہے جس کے حوالے سے اساعیلی نے روایات تحریر کی ہیں۔ بیا یک عمررسیدہ تخص ہے اور تغیر کا شکار ہو گیا تھا اس پراعتا ذہیں کیا جاسکتا'اس نے جھوٹی روایات بھی نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈٹاٹٹؤ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹاٹٹٹِؤ کے ارشاوفر مایا ہے: )

فضلت بأربع: بالسخاء ، والشجاعة، وكثرة الجماع، وشدة البطش.

" مجھے جارحوالے سے فضیلت دن گئ ہے: سخاوت 'بہادری' بکٹر ت صحبت کرنااور شدید پیاسار ہنا''۔

# ۲۰۱۳ - حسین بن علی بن جعفراحمر بن زیاد

انہوں نے داؤد بن الربیع سے اور ان سے احمد بن عمر و ہز اراور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام ابوحاتم عِنْ مَعْدُ مَا تِي مِينِ: ميں اس سے واقف نہيں ہوں۔ امام نسائی مِناللہ نے کہاہے: یہ صالح الحدیث 'ہے۔

یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اس راوی کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

### (۲۰۲۰ -حسین بن علی کرا بیسی فقیه

انہوں نے اسحاق الازرق معن بن عیسی، شابداوران کے طبقے (کے افراد) سے ساع کیا ہے۔

ان ہے عبید بن محمد بزاراور محمد بن علی نستقہ نے روایات نقل کی ہیں اوراس نے تصانیف بھی تحریر کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی میشینفر ماتے ہیں:'' بیسا قط الاعتبار''ہے اور اس کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا جاسکتا۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت انتہائی نادر ہوتی ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ امام احمد بن صبل میشند نے اس کے ہارے میں کلام کیا ہے' کیوں کہ یہ قرآن کےالفاظ کےمسئلے کے بارے میں (محدثین سے مختلف رائے ) رکھتا تھا اور پیجھی امام احمد بن حنبل مینیا کے بارے میں کلام کیا کرتا تھااسی لیےاہل علم نے اس سے روایات اخذ کرنے سے اجتناب کیا ہے۔

جب یجیٰ بن معین عُنِیْنَہ کواس بات کا پیتہ چلا کہ بیامام احمد بن صنبل عُنِیاتیہ کے بارے میں کلام کرتا ہے تو انہوں نے اس پرلعنت کی اور کہا: بداس لائق ہے کہاہے پرے کر دیا جائے۔

کراہیسی نے معن بن عیسی اوران کے طبقے سے احادیث کا ساع کیا ہے وہ اس بات کا قائل تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔قرآن کے بارے میں جولفظ میں ادا کرتا ہوں وہ مخلوق ہے تو اگراس سے مرادوہ تلفظ ہوئتو بیعمدہ ہے کیوں کہ ہمارے افعال مخلوق ہیں اور اگر مراد ملفوظ لیا جائے کہ وہ مخلوق ہے تو بیروہ موقف ہے جس کا امام احمد بن حنبل مُجيناتية اورسلف صالحين نے انکار کیا ہےوہ اس نظر یے کوجمیہ کاعقیدہ سمجھتے ہیں اورمحدثین نےحسین نامی اس راوی کواس لیے ترک کر دیا تھا' کیوں کہاس نے امام احمد بن حنبل میشانیة کے بارے میں کلام کیا تھا۔

اس کاانقال 245 ہجری میں ہوا۔

### ۲۰۲۷-حسین بن علی معی کاشغری

انہوں نے ابن غیلان اوراس کے طقے ( کے افراد ) سے روایات نقل کی ہیں۔

اس پر جھوٹا ہونے کا الزام ہے۔

### ۲۰۲۷-حسین بن علی بن نصر طوسی

(اور پیمی کہا گیا ہے):اس کا نام حسن ہے اوراس کا تذکرہ پہلے گز رچکا ہے اوراس نے زبیر کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۰۱۸ - حسین بن علی بن حسن علوی مصری

امام دارقطنی میشیفر ماتے ہیں: بیزیادہ''متند''نہیں ہے۔

### ۲۰۳۹ - حسین بن عمران (ق)جهنی

انہوں نے زہری اور دیگر حضرات سے اوران سے شعبہ اور ابو حمز ہسکری نے روایات نقل کی ہیں۔

تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

ا مام بخاری میشیغر ماتے ہیں:ان کی نقل کر دہ حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔

امام دارقطنی موسیفر ماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ۲۰ ۲۰ - حسين بن عمر و بن محمد عنقزي

ا مام ابوز رعدرازی مُشاللة فرماتے میں نیہ سی نہیں بولتا تھا انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

### ۲۰۴۱-حسين بن عياش (س) باجدا كي ً

انہوں نے جعفر بن برقان اورا یک جماعت سے اوران سے ملی بن حمیدر قی اور ہلال بن علاء نے روایا نے نقل کی ہیں۔ امام نسائی مُیشنہ اور دیگر حضرات نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے کسی سند کے بغیرا سے''لین'' قرار دیا ہے جواس کی انفرادیت کے علاوہ ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈاٹھیا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیَا نے ارشا دفر مایا ہے:)

لا نكاح إلا بولى، والسلطان ولى من لا ولى له

''ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور جس کا کوئی ولی نہ ہؤ حاکم وقت اس کاولی ہوتا ہے''۔

### ۲۰۴۲ - حسين بن عيسلي ( د، ق ) حنفي كوفي

۔ انہوں نے معمراور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزرعدرازی عشینظر ماتے ہیں: اس سے 'منکر''روایات منقول ہیں۔

امام بخاری مبشانیفر ماتے ہیں: یہ 'مجہول'' ہے۔ان کی نقل کردہ روایات''منکر''ہیں۔

تا ہم ابن حبان نے اس کا مذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔ سیم قاری کا بھائی ہے۔

### ٢٠٠٠ خياط

انہوں نے وکیع سے روایات نقل کی ہیں۔

کی بن معین مبیات کہتے ہیں: بیراوی'' کذاب'' ہے۔ بیصدیث میں سرقہ کا مرتکب ہوتا تھا ۔ربعض دیگر حضرات نے اس کا ساتھ ہے۔

امام ابوزر عدرازی میسیغرماتے ہیں: اس کی حدیث رخصت ہوگئی تھی۔

(امام ذبی بیشنیغرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں:انہوں نے اصبیان میں احادیث بیان کی ہیں۔

۲۰۴۲-حسين بن فهم

یے محد بن سعد کا شاگر دہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں: یہ ' قوی' ، نہیں ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بیر سین بن محمد بن عبدالرحمٰن بن فہم ابن محرز ہے۔انہوں نے محمد بس سلام بحی ، یحیٰ بن معین ،خلف بن ہشام اورا یک گروہ سے ساع کیا ہے۔

ان سے اساعیل خطبی ،احمد بن کامل ،ابوعلی طو ماری اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

وہ کہتے ہیں: بیروایت میں ننگدست تھااور بیصرف اس کے حوالے سے ہی تیجے روایت نقل کیا کرتا تھا جس کے ساتھ زیادہ عرصہ رہا

بر.

امام دارقطنی مِثاللة نے اس كاتذ كره كرتے ہوئے كہا ہے۔ يہ وى " نہيں ہے۔

ان کا بیقول بھی منقول ہے۔میری پیدائش 211 ہجری میں ہوئی تھی۔

ابن كامل كہتے ہيں: اس كا انقال 289 ميں رجب كے مہينے ميں ہوا۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں:اس کی محفل اچھی ہوتی تھی' علوم وفنون کا ماہرتھا' احادیث اور روایات' انساب اور اشعار کا حافظ تھا'ر جال سے واقف تھااورعلم فقہ میں درمیانے در ہے کا مالک تھا۔

۲۰۴۵ - حسین بن قاسم اصبهانی زامد

اس میں 'دلین' ( کزوری) پائی جاتی ہے۔ یہ 240 ہجری کے بعد موجود نہیں تھا۔

۲۰۴۲ - حسين بن قيس (ت،ق)رجبي واسطى ،ابوعلى:

اس کالقب "حنش" ہے۔

انہوں نے عکر مہاور عطاء سے ساع کیا ہے۔

ان سے خالد بن عبداللہ اور علی بن عاصم نے روایات نقل کی ہیں۔

نحوست کے واقعے کے بارے میں ہے۔

امام ابوز رعدرازی مین الد اوراین معین فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف' نہیں۔

امام بخاری مُشتیغر ماتے ہیں:ان کی نقل کردہ احادیث تحریز ہیں کی جا کیں گی۔

امام نسائی مِعْلَیْ نے کہاہے: ید ' ثقہ ' نہیں ہے۔

اوردوسر فے ول کے مطابق: بیراوی 'متروک' ہے۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم

سعدى فرماتے ہيں: اس كى فقل كرده روايات انتہائى مكر ہيں۔ امام دار قطنی میشینفر ماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

اس راوی کی نقل کردہ ' منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جوحضرت ابن عباس ڈگائٹیا کے حوالے سے'' مرفوع'' حدیث کے طور بر منقول ہے:

من اكل درهم ربا فهو مثل ستة وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار اولى به ''جو خف سود کا ایک در ہم کھائے گا تو پیچھتیں مرتبہ زناء کرنے کے مترادف ہے۔جس گوشت کی نشو ونماحرام چیز کے ذریعے ہوگی تو آ گ اس کی زیادہ مستحق ہے'۔

اس راوی کی نقل کردہ''منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جوحضرت ابن عمر ڈاٹھٹا کے حوالے سے''مرفوع'' حدیث کے طور برمنقول ہے۔

من جمع مالا من غير حله ان انفق لم يقبل منه، وان امسك كان زاده إلى النار

'' جو خف نا جائز طوریر مال کوا کٹھا کر یگا اگروہ اسے خرچ کرے گا تو وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اورا گروہ اسے رو کے گا توبیاس کے لیے مزید جہنم کی طرف لے جانے کاباعث ہوگا''۔

اس راوی کی نقل کردہ ''منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جوحضرت ابن عباس ڈیا گئے کا کے حوالے سے منقول ہے:

من جمع بين صلاتين من غير عنر فقد اتى بابا من الكبائر

''جو خص کسی عذر کے بغیر دونمازیں ایک ساتھ ادا کرے تووہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے''۔

### ۲۰۴۷-حسین بن متوکل (ق)

بیابن ابوسری ہے جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔

# ۲۰۴۸ - حسین بن محمه بن عباد بغدادی

بیراوی معروف "نہیں ہے۔

امام بزارنے اس کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر والتی اسکے حوالے سے نبی اکرم سکا تیکی کا پیفر مان نقل کیا ہے:

ان امين هذه الامة ابوعبيدة، وان حبر هذه الامة ابن عباس

"بشکاس امت کا مین ابوعبیده ہے اور اس امت کا برا عالم ابن عباس ہے"۔

بیرروایت جھوتی ہے۔

۲۰۴۹-حسين بن محمد بلخي

انہوں نے فضل بن موسیٰ سینانی سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ''معروف' 'نہیں ہے۔

MARCH TOO HOO THOU TO

(اس کی نقل کردہ)روایت جھوٹی ہے۔

۲۰۵۰ حسین بن محمد (ع) بن بهرام

انہوں نے ابن الی ذئب سے روایا یکفل کی ہیں اور بیراوی 'مجهول' سے۔

امام ابوحاتم عین نام کے اسی طرح بیان کیا ہے اور اس کے بارے میں میر انیے خیال ہے کہ یہ کوئی دوسر افتخص ہے اور حافظ ابواحمد مروزی کے علاوہ ہے جس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔

انہوں نے شعبان نحوی اور بزید بن حازم سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

ان سے احمد بن الی خیشمہ ، ابراہیم نحوی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خلبل مينية كهته بين: ان كاانتقال 213 جرى مين موار

ا ٢٠٥٥ - حسين بن محمد الشاعر الملقب بالخالع

بیراوی" کذاب" ہے۔

انہوں نے انوعمر غلام تعلب سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۰۵۲-حسین بن محمد بن بزری صیر فی

انہوں نے ابوالفرج اصبہانی سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی''کذاب''ہے۔

اس كانتقال مصرميں 423 ہجرى ميں ہوا۔

۲۰۵۳-حسين بن محمد باشمي

انہوں نے ابوالحن دار قطنی ٹیٹائڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس پرجھوٹے ہونے کاالزام ہے۔اس کی کوئی حثیت نہیں ہے۔

ان لوگوں کا تذکرہ خطیب نے کیا ہے۔

۲۰۵۴-حسين بن محمد

انہوں نے حجاج بن حسان سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ابوسلمہ منقری وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم میشنفر ماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

۲۰۵۵ - حسين بن محمد بن اسحاق سوطي

انہوں نے احمد بن عثمان الا دمی اور اس کے طبقے (کے افراد) سے اور ان سے عشاری نے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلد درم

معتطیب بغدادی فرماتے ہیں: یہ بکثرت وہم کا شکار ہوتا تھا اور انتہائی فخش غلطیاں کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کے بہت سے اوہام

### ۲۰۵۲-حسين بن محرتتيمي مؤدب

انہوں نے ابوعمرو بن ساک اور نقاش سے اور ان سے خطیب نے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

### ۲۰۵۷-حسين بن محمد بن الى معشر السندي

انہوں نے وکیع سے روایات نقل کی ہیں۔

اس میں''لین'' ( کمزوری) یائی جاتی ہے۔

ابوحسین بن المنادی کہتے ہیں: یہ تقہ "نہیں ہے۔

ابن قانع كهتے ہيں: په صعیف "ہیں۔

(امام ذہبی مین اللہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس کے حوالے سے ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں جن میں سب سے آ خری شخص ابن ساک ہے۔

### ۲۰۵۸-حسین بن محمد بن خسر و بلخی

بیمحدث تھااور بکثر ت روایات نقل کیا کرتا تھا۔ابن الشا کرنے ان سےا حادیث نقل کی ہیں۔

ابن عسا کر کہتے ہیں: یہ'معتز کی' تھا۔

### ۲۰۵۹-حسين بن مبارك طبراني

انہوں نے اساعیل بن عباش سے روایات نقل کی ہیں۔

يَشْخُ ابن عدى رَّيْنَ اللهُ عَرِينَ عَبِين : مِيتُهُم بالكذب ہے چرابن عدى نے اس كے حوالے سے درج ذيل روايت نقل كى ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ ڈانٹھا ہے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیَّا نے ارشا وفر مایا ہے: )

ليؤمكم احسنكم وجها، فأنه احرى ان يكون احسنكم خلقا

''تم میں جوزیادہ خوبصورت ہووہ تہاری امامت کرئے کیوں کہوہ اس بات کا زیادہ لائق ہوگا کہ اس کے اخلاق تم سب میں اچھے ہول''۔

وقال: قوا بأموالكم اعراضكم

نبی اکرم مَثَلُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

''اینے اموال کے ذریعے اپنی عز توں کی حفاظت کرؤ'۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ٹالٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشا دفر مایا ہے: )

من سعادة البرء خفة لحيته

'' وی کی سعاد تمندی میں بیہ بات بھی شامل ہے کہاس کی داڑھی ہلکی ہو''۔

بیروایت جھوٹی ہے۔

۲۰ ۲۰ – حسين بن معاذ بخي

پهابن دا وُ د بن معاذ ہے اور پیر تقبہ منہیں ہے۔

اس کا ذکر پہلے گزر چکاہے۔

۲۰ ۲۱ حسين بن معاذ بن حرب الأحنش ، ابوعبدالله فجمي بصري

بيعبدالله بنعبدالو باب بصرى كارشة دارتها-

انہوں نے بغداد میں ربیع بن بچیٰ اشنانی ،شاذ ابن فیاض عیشی اور متعدد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان ہےابومزاحم خا قانی ،نجاد ،عبداللّٰہ خراسانی اور دیگر حضرات نے روایات ُقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی نے اس کا تذکرہ کیا ہے: انہوں نے کسی جرح یا تعدیل کے بغیراس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اس راوی کے حوالے ہے یہ 'منکر' روایت نقل کی ہے'جونجا داور خراسانی نے اس کے حوالے سے نقل کی ہیں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ 'سیّدہ عاکشہ طالعیّا ہے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَالَثِیِّمَ نے ارشا دفر مایا ہے: )

اذا كان يوم القيامة نادي مناد: يا معشر الخلائق طأطئوا رء وسكم حتى تجوز فاطمة عليها السلام ''جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی پیاعلان کرے گا اے مخلوق کے گروہ! تم اپنے سروں کو جھکا لوجب تک سیّدہ فاطمه ولينهنا كزرنبين حاتين' \_

خراسانی کہتے ہیں: ابوعبداللہ نے کی نامی راوی کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ بیروایت ذکر کی ہے۔

حسین نامی راوی اس کی سند میں اضطراب کا شکار ہوجا تا ہے کیوں کہ اس کے حوالے سے روایت کرنے والے دو' ثقه' آ دمی ہیں

اوراس کےاضطراب کے باو جودانہوں نے پیچھوٹی روایت نقل کی ہے۔

اس كانتقال 277 ہجرى میں ہواتھا۔

#### ۲۲ ۲۰ – حسين بن منصور حلاج

یدوہ مخص ہے جوزندیق ہونے کی وجہ سے مارا گیا تھا۔اللہ کاشکر ہے کہاس نے کوئی علمی بات روایت نہیں کی ہے۔ پہلے اس ک حالت اچھی تھی پھریتصوف کےراستے پرچل پڑااور دین ہے پھسل گیا'اس نے جادوسکھااورلوگوں کو پچھ محیرالعقول چیزیں دکھا کیں توعلاء نے اس کے قبل کومباح قراردیا چناں چداہے 311 جمری میں قبل کردیا گیا۔\*

\* نوٹ: منصور طاح کے بارے میں محدثین مخصوص رائے رکھتے ہیں۔ صوفیاء میں سے بھی بعض حفوات نے ان کے بارے میں منفی رائے پیش کی ہے کیکن مشہور صوفی بزرگ سیّرعلی ہجوری وَشُنالِنَّهُ سِنَا بِیُ مِشْہُور کیا ہے کہ متاخرین صوفیاء کا اس بات پراتفاق ہوگیاتھا کہ منصور طاح عظیم صوفی بزرگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے قریبی عزیز مولانا ظفر احمد نے منصور کی تائید میں ایک مستقل کتاب' القول المنصود فی حق المنصود'' تصنیف کی جس کی تائیدو قیش خود مولانا اشرف علی تھانوی نے کی۔

# ۲۰۶۳-حسين بن منذ رخراساني

تورکے زمانے کا بیا یک عمر رسیدہ خص ہے اور بیراوی' دمجہول' ہے۔

# ۲۰ ۲۴-حسين بن موسى ، ابوطيب رقي

انہوں نے عامر بن سیار ،موی ابن مروان رقی سے روایات نقل کی ہیں۔

ابواحمدها كم كہتے ہيں: يول نظر ہے۔

### ۲۰ ۲۵-حسين بن ميمون (د) خند في

انہوں نے ابوجنوب سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام ابوحاتم عِن الله فرماتے ہیں: بیقوی نہیں ہے۔ ابن حبان نے اسے قوی قرار دیا ہے۔ امام بخاری عُناللہ نے اپی کتاب' الضعفاء'' میں اس کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ میہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی ڈلاٹنؤئیان کرتے ہیں:

سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان يوليني الخبس فأعطاني، ثم ابوبكر، ثم عمر.

''میں نے نبی اکرم مَنَّالَیْنِ سے درخواست کی کہ مجھے مس کا نگران مقرر کر دیں تو آپ نے میری درخواست قبول کی پھر حضرت ابو بکر رفائقۂ نے پھر حضرت عمر رفائقۂ نے (بھی مجھے مس کا نگران مقرر کیا)''۔

امام بخاری رئت الله فرماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔

# ۲۰ ۲۲ - حسین بن داقد (م بحو ) مروزی

انہوں نے ابن بریدہ اور دیگر حضرات سے اور ان سے ابن مبارک ،علی بن حسن بن شقیق ،ان کے دوصاً جز ادوں علی اور علاء نے روایات نقل کی ہیں۔

بيمروكا قاضى بناتھااورا پنی ضروریات کی چیزیں بازار سے خوداٹھاکے لے جایا کرتا تھا۔

یجیٰ بن معین بڑتاللہ وغیرہ نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔امام احمد بن صنبل بڑتاللہ نے اس کی بعض روایات کو''منکر'' قرار دیا ہے اور اس (کے تذکرے پر)اپنے سرکوحرکت دی تھی گویا کہ وہ اس سے راضی نہیں تھے' کیوں کہ یہ بات بیان کی گئی کہ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹا تھیں کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

لوِددت ان عندنا خبزة بيضاء من برة سبراء ملبقة بسبن ولبن وكان ذلك عند رجل، فذهب، فجاء

به، فقال: في اى شيء كان هذا السبن ؟ قال: في عكة ضب قال: ارفع

الهداية - AlHidayah

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم يكن التحالي ( أردو ) جلدروم يكن التحالي ( أردو ) جلدروم يكن التحالي التح

'' میری پیخواہش تھی کہ ہمارے یا س سفید گندم کی بنی ہوئی روٹی ہوتی جو دود ھاور گھی میں چو پڑی ہوئی ہوتی (راوی کہتے ہیں) یہ چیزایک شخص کے پاس تھی وہ گیا اورا سے لے آیا۔ نبی اکرم مُلَاثِیمٌ نے دریا فت کیا یہ تھی کس چیز میں تھا تو اس نے جواب دیا گوہ کی ( کھال کی ) بنی ہوئی کپی میں تو نبی اکرم مَالْیُؤُم نے فر مایا: اسے اٹھا

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رٹائٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْنِ اِنے ارشا وفر مایا ہے: )

اتيت بمقاليد الدنيا على فرس ابلق عليه قطيفة سندس

''میرے یاس دنیا کی جابیاں ایک سیاہ اور سفید دھبوں والے گھوڑ ہے برر کھ کرلائی گئیں جس پرسندس کی بنی ہوئی جا درموجودتھی''۔ یے روایت ''منکر'' ہے۔اس راوی کا انقال 509 یا شاید 507 ہجری میں ہوا ( درست پیہے کہاس کا انقال 559 میں ہوا )

#### ۲۰۶۷-حسین بن وردان

ان سے زید بن حماب نے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی''معروف''نہیں ہےاوران کی نقل کردہ روایات''مئکر'' ہیں۔اس نے شلوار کی ندمت میں روایت نقل کی ہے یعنی جب اسے جا در کے بغیریہنا جائے۔

امام ابوحاتم مِثِلِيغر ماتے ہيں:يہ'' قوی''نہيں ہے۔

(امام ذہبی مُشِینفر ماتے ہیں:) میں پیرکہتا ہوں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلاٹھنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُؤلٹیٹے اُنے ارشا دفر مایا ہے: )

نهي عن الصلاة في السراويل

'' نبی اکرم مَثَالِثَیْزُ نے شلوار پہن کرنماز پڑھنے سے منع کیا ہے''۔

اسی طرح کی روایت حضرت بریدہ وٹائٹنڈ کے حوالے سے بھی منقول ہے:

نهى عن الصلاة في السراويل الواحد

''نبی اکرم مَثَاثِیْزُم نے صرف شلوار پہن کرنماز پڑھنے سے منع کیا ہے''۔

### ۲۰۶۸-حسین بن کیجی حنائی

ابن جوزی کہتے ہیں:اس نے ایک روایت گھڑی ہے (جودرج ذیل ہے:)

لما نزلت آية الكرسي قال لمعاوية: اكتبها، فلا يقر أها احد الاكتب له اجرها

"جبآية الكرى نازل موئى تونى اكرم مَثَالَيْنَمُ نے حضرت معاويد والله عن عرمايا:

''تم اسے لکھ لواب جوبھی شخص آیۃ الکرسی کی تلاوت کرے گا تو معاویہ کواس کا اجریلے گا''۔

## ۲۰ ۲۹ - حسين بن يزيد ( د،ت )الطحان كوفي

انہوں نے مطلب ابن زیاد اور عبد السلام بن حرب سے اور ان سے ابود اؤد، تر مذی ،حسن بن سفیان اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حیان نے آئییں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔امام ابوحاتم مُثِلَّةُ فرماتے ہیں:

مسلم بن حجاج نے اس کے حوالے سے ہمیں احادیث سنائی ہیں'لیکن شیخص' دلین الحدیث' ہے۔

(امام ذہبی عِنشاتی فرماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں:ان کا انقال 244 ہجری میں ہوا۔

#### • ۲۰۷- حسين بن يوسف

ابن عسا کر کہتے ہیں: یہ مجہول' ہے۔

## ا ۲۰۷-حسین ،ابوعلی ماشمی

خطیب بغدا دی فرماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈاٹٹنڈ سے قتل کیا ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى: هذا اخى وصاحبي ومن باهي الله به ملائكته الحديث

'' نبی اکرم مَنْ ﷺ نے حضرت علی ڈائٹنڈ کے بارے میں فر مایا: میہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے۔ بیرو ہخض ہے جس کی وجہ سے الله تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں''۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: بیاوراس کاباب دونوں' مجہول' ہیں۔

(امام ذہبی ٹبتاننہ فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:امام ما لک ٹبتاننہ کے حوالے سے نقل کردہ بیروایت جھوٹی ہے۔

#### ۲۰۷۲ – حسین ابومنذر

یہ عتمر کااستاد ہے۔

## ۳۷۷-حسین بن سراج

انہوں نے ابومجر واسطی سے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۷ ۲۰۷-حسین ابوکرامه

-----انہوں نے حکم بن عتبیہ سے روایات نقل کی ہیں۔ یہتمام لوگ''مجہول''ہے۔



# ﴿ جن راوبوں کا نام حشرت ہے ﴾

#### ۲۰۷۵-حشر جبن زیاد ( دس)

انہوں نے اپنی دادی سیّدہ ام زیاد طافقیا کے حوالے سے مختلف روایات نقل کی ہیں جنہیں غزوہ خیبر کا شرف حاصل ہے۔ ان سے رافع بن سلمہ نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ''معروف' ، نہیں ہے۔

## ۲۰۷۱-حشرج بن نباته (ت) التجعي كوفي

انہوں نے سعید بن جمہان اور دیگر حضرات سے اور ان سے ابونعیم ، عاصم بن علی اور آیک جماعت نے روایات نقل کی ہیں ۔

امام احد بن خلبل بُريالية ابن معين اورعلى وغيره في اسي ' ثقد' قرار ديا ہے۔

امام ابوحاتم عند فرماتے ہیں: یہ 'صالح الحدیث' ہے۔اس کی فل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

امام نسائی مِشاللہ نے کہاہے:یہ قوی 'نہیں ہے۔

اور دوسر حقول کے مطابق: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب ''الکامل' میں کیا ہے۔ انہوں نے اس کے حوالے سے کی''مئکر'' روایات نقل کی ہیں جوغریب بھی ہیں۔

امام بخاری میشند فرماتے ہیں:اس کی فل کردہ روایات میں اس کی متابعت نہیں گی گئی۔

امام بخاری ٹیٹائٹ کی مرادوہ روایت ہے کہ نبی اکرم مَلَاثْنِیْلم نے ان حضرات سے اپنی مسجد کی بنیا دوں میں بیتھر رکھوائے ادر ارشاد فرمایا: بیلوگ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔

امام بخاری مُشتهٔ اپنی کتاب ' الضعفاء' میں فرماتے ہیں اس روایت کی متابعت نہیں کی گئی ہے' کیوں کہ حضرت عمر رہ النفیٰ اور حضرت علی مخاطفیٰ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم مَٹائیٹینم نے کسی کواپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔

# چنراوبوں کا نام حصن و حمیس ہے ﴾

## ۲۰۷۷ - حصن بن عبدالرحمٰن (د،س)

(اورایک قول کےمطابق):ابن محصن تراغی دمشقی

انہوں نے ابوسلمہ کے حوالے سے سیّدہ عائشہ فریکھٹا سے روایات عقل کی ہیں۔

ان سے صرف امام اوز اعی نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام دار قطنی ٹینیشنفر ماتے ہیں:اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

(امام ذہبی مُشِینہ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس کی نقل کردہ روایت یہ ہے کہ آپس میں قبال کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ ایک

حرال الاعتدال (أردو) جلد درم

ایک کرکے حجاز میں آباد ہوتے چلے جائیں اگر چہوہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو'۔

# ٨ ٢٠٤٨ - (صح) حسين بن عبد الرحن (ع) ابوالهذيل سبلي كوفي

یا کابراہلِ علم میں سے ایک ہیں۔

انہوں کے جابر بن سمرہ، زید بن وہب اور ایک جماعت سے اور ان سے سفیان، شعبہ، زائدہ، ہشیم ، جربر علی بن عاصم اور کئی اوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل میشد فرماتے ہیں: یہ '' ثقعہ''اور ' مامون' میں اور بیا کا برمحد ثین میں سے ہے۔

احمد عجل کہتے ہیں:یہ ' ثقہ' اور' شبت' ہیں۔

ابن ابی حاتم کہتے ہیں: میں نے امام ابوزرعہ سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے یہ ' ثقبہ' ہیں۔ میں نے دریافت کیا یہ جت بھی ہیں؟ انہوں نے کہاجی ہاں! الله کی قتم!

امام ابوحاتم عن من ماتے ہیں: یہ ' ثقه' ہیں اور بیآ خری عمر میں حافظے کی خرابی کاشکار ہوگئے تھے۔

المام نسائی میشدنے کہاہے: یہ تغیر کا شکار ہوگئے تھے۔

ا مام احمد بن حنبل عَشِيدُ فرماتے ہيں: ميں نے يزيد بن ہارون کو يہ بيان کرتے ہوئے سنا ہے: ''ميں نے علم حديث اس وقت طلب کرنا شروع کر دیا تھا جب حصین (نامی بیراوی) زندہ تھے اوران کے سامنے احادیث پڑھی جاتی تھیں' کیوں کہ بیخو دبھول کا شکار ہو گئے

حس کہتے ہیں میرے خیال میں بی حلوانی ہے۔

میں نے یزید بن ہارون کو پیر کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیاختلاط کا شکار ہو گئے تھے جبکہ علی بن مدینی نے کہا ہے کہ اختلاط کا شکار نہیں 

امام بخاری ابن عدی اور عقیلی نے ان کا تذکرہ ضعیف راویوں میں کیا ہے اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کر دیا ہے ورنہ پی ثقه راویوں میں سے ایک ہیں۔

9 ٧٠٠- حصين بن بغيل

انہوں نے ابومحد سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ' مجہول' ہے۔

• ۲۰۸- حصين بن حذيفه

اس کی بھی یہی حالت ہے( تعنی یہ 'مجہول' ہے)

۲۰۸۱ - حصين بن ابوجميل

انہوں نے نافع سے روایات نقل کی ہیں۔

### ميزان الاعتدال (أردو) ملدوم على المحالي المحالية 
اس کی نقل کردہ روایت محفوظ نہیں ہیں 'یہ ابن عدی کا قول ہے۔ان سے عمران بنّ عیبینہ نے روایات نقل کی ہیں۔

### ۲۰۸۲-حسین بن انی سلمی

ابن ابی حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور بیراوی ''مجہول'' ہے۔

#### ۲۰۸۳ - حصين بن صفوان ابوقبيصه

انْہُوں نے حضرت علی ڈاٹٹھئے سے اوران سے بیان بن بشر نے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی "معروف" نہیں ہے۔

## ۲۰۸۴- حصين بن عبدالرحمان جعفي كوفي

اس کے حوالے سے طعمہ بن غیلان نے روایت نقل کی ہیں اور پیراوی ''مجہول'' ہے۔

## ۲۰۸۵ - حصين بن عبدالرحن حارثي كوفي

انہوں نے معنی سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ' صَدوق''ہوں گے۔ان شاءاللہ!

ان ہے اساعیل بن ابوخالداور حجاج بن ارطاہ نے روایات ُفقل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل میشینفر ماتے ہیں:انہوں نے ''منکر''روایات نقل کی ہیں۔

### ۲۰۸۶ - حصين بن عبدالرحمٰ نخعي

انہوں نے امام معمی کا قول نقل کیا ہے اور ان سے حفص بن غیاث نے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی''مجہول''ہے۔

## ۲۰۸۷- حصين بن عبد الرحمٰن ہاشمی

ابن انی حاتم نے اس کا یذکرہ کیا ہے۔

بیراوی''مجہول''ہے۔

## ۲۰۸۸ - حمین بن عبدالرحمٰن ( د،س ) بن عمر و بن سعد بن معاذ انصاری اشهلی مدنی

یہ تابعی ہیں اوراس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جوانہوں نے حضرت ابن عباس ڈکاٹھکااور حضرت انس ڈکاٹھئے کے حوا نے قتل کی ہیں۔

ان سے ابن اسحاق اور حجاج بن ارطاہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد ومشات نہیں ضعیف قرار نہیں دیا ہے اور بیمعا ملے کے اعتبار سے نیک آ دمی تھے۔

#### ۲۰۸۹-حصین بن عرفطه

انہوں نے حضرت ابو ہر میرہ ڈاٹٹیؤ سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی'' مجہول'' ہے۔

#### ۲۰۹۰- حصين بن عمر (ت) أحمسي

انہوں نے اساعیل بن ابوخالداورابوز بیر سے روایات نقل کی ہیں۔

ان ہے منجاب بن حارث مجمد بن مقاتل اورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری عِین فرماتے ہیں: یہ دمنکر الحدیث ' ہے اور امام احمد بن خبل میں انہیں ' ضعیف' قرار دیا ہے۔

کی بن معین میشد کہتے ہیں: بیراوی' کیس بھی ء''ہے۔

امام ابوحاتم مُشَنَّدُ فرماتے ہیں: بیانتہائی''واہی' کھااوربعضحضرات نے اس برتہمت عائد کی ہے۔

شیخ ابن عدی میشیغر ماتے ہیں:اس کی فقل کردہ روایات زیادہ تر''معصل''ہیں اور پیانہیں نقل کرنے میں منفر د ہے۔

(امام ذہبی مُیشانیفر ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس کے حوالے سے امام ترمذی مُیشانیڈ کی'' جامع'' میں بیروایت منقول ہے۔

من غش العرب لم يدخل شفاعتي، ولم تنله مودتي

'' جُوْحُصْ عربوں کو دھوکا دے گا وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہو گا اور اسے میری مودت لاحق نہیں ہوگی''۔

بدروایت اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان غنی طائعتی کے حوالے سے قتل کی ہے۔

#### ۹۱-حسين بن لجلاج (س)

یہ پہتایں چل سکا کہ بیکون ہے؟

انہوں نے زمانہ جاہلیت پایا ہے۔ (اورا کی قول کے مطابق اس کا نام): خالد بن لجلاج ہے۔ (اورا کی قول کے مطابق): قعقاع ہے۔ (اورا کی قول کے مطابق): کوئی اور نام ہے۔

اس کے حوالے سے بیروایت منقول ہے جوانہوں نے حضرت ابو ہریرہ ر الفنز سے قل کی ہے۔

لا یب تبع غبار فی سبیل اللّٰه ودخان جهند فی منحری مسلم، د ﴿ یب تبع شع وایبان فی قلب مسلم ﴿ ''اللّٰه کی راه میں غباراورجہنم کا دھوال کسی مسلمان کے نقنوں میں اکٹھے نہیں ہوں گے اور کسی مسلمان کے دل میں کنجوی اور ایمان اکٹھے نہیں ہوں گے''۔

#### ۲۰۹۲- حصين بن ما لك فزاري

انہوں نے ایک شخص کے حوالے سے حضرت حذیفہ طالغیاسے بیروایت نقل کی ہے:

اقرء وا القرآن بلحون العرب واصواتها

'' قر آن کوعریوں کی کحن اوران کی آواز ول میں بڑھو''۔

ان سے روایت نقل کرنے میں بقیہ منفر دہیں۔ بیقابل اعتاد نہیں ہاوراس کی نقل کردہ روایات' 'منکر''ہیں۔

۲۰۹۳- حبين بن ما لک (س،ق)

ته صین بن ابی الحرعنبری ہے اور یہ' نقہ''ہیں۔

اس کے حوالے سے الیمی روایات منقول ہیں جوانہوں نے داداخشخاش اورسمرہ سے قتل کی ہیں۔

ان ہے عبدالملک بن عمیراور پونس بن عبید نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیاہے۔

۴۰۹۴ حسين بن ما لك (ت) بجلي كوفي

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹنجئا سے اوران سے خالد بن طہمان نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزر عدرازی مین فر ماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۲۰۹۵- حصین (بن محمد )انصاری (خ،م)سالمی

اس کے حوالے سے' دصحیحین' میں روایات منقول ہیں اس کے باوجوداس کی شناخت نہیں ہو تگی۔

۲۰۹۱- حصين بن محصن (س)

یہ تابعی ہیں اوران سے بشیر بن بیاراورعبداللہ بن علی بن سائب نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان نے انہیں '' نقعہ مر اردیا ہے۔

**49-۲-حيين بن مصعب** (ع)

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہائٹیئئے سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۰۹۸- حصين بن منصوراسدي

یم اربی کا استاد ہے۔اس کے حوالے سے ایک تابعی سے روایت منقول ہے۔

**۶۰۹۹**-حصین بن نمیر

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پہنیں چل سکا کہ بیکون ہیں؟اس آخری شخص کےعلاوہ ہاقیوں کوامام ابن حبان میشانشڈ نے'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

۲۱۰۰ حصین بن مخارق بن ورقاء، ابو جناده

انہوں نے اعمش سے روایات نقل کی ہیں۔

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم كر المحالي المحالية المحال

امام دارقطنی عیشاند فرماتے ہیں: بیاحادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔امام ابن جوزی نے بیہ بات نقل کی ہےامام ابن حبان عیشانہ کہتے ہیں:اس راوی (کی نقل کردہ روایت) کودلیل کے طور پرپیش کرنا جا کزنہیں ہے۔

# ا ۱۰ ۲ حصین بن نمیر (خ، د، ق،س)، ابوقصن واسطی

انہوں نے حصین عبدالرحمٰن فضل بن عطیہ اور آیک جماعت سے اور ان سے مسد داور علی بن مدینی نے روایات نقل کی ہیں۔ ابوز رعداور دیگر حضرات نے انہیں '' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

عباس دوری نے کی بن معین وشاللہ کا یہ والقل کیا ہے: پیراوی' دلیس بشی ء''ہے۔

اسحاق بن منصور نے بچیٰ بن معین میلید کا پیقول نقل کیا ہے: پیخص 'صالح''ہے۔ پیناتی کا قول ہے۔

## ۲۱۰۲ - حصين بن نميرسكوني جمصي

انہوں نے حضرت بلال ڈالٹیوئے سے اور ان سے اس کے بیٹے بیزیدنے روایات نقل کی ہیں۔

اس کی نقل کردہ روایات کم ہیں اور بیروہ گورز ہے جواللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ تعالیٰ کے حرم کے محاصرے کے لیے روانہ ہوا تھا تا کہ تضرت عبدالله بن زبير وللفئا كومزادي

امام بخاری و شاللت نے اس کا تذکرہ کتاب ' الضعفاء' میں کیا ہے اور کہا ہے: اس کی سند درست نہیں ہے۔

#### ۲۱۰۳- حمين بن يزيد تغلبي

ان <u>سے توری نے روایات نقل کی ہیں۔</u>

امام بخاری میشیغرماتے ہیں: میل نظرہ\_

## ۱۰۴-حصين مولى عمروبن عثمان

انہوں نے نافع کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔میراخیال ہے بیابن ابوجمیل ہے جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ شخ ابوحاتم رازی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

### ۵۰۱۷-حسین جعفی

انہوں نے حضرت علی ڈالٹنئ کے حوالے سے مذی کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

#### ۲۱۰۲-حصین

انہوں نے عاصم بن منصور سے روایات نقل کی ہیں۔

#### **۷-۱۱-حصین**

بيداؤد بن حسين كاوالد ہے اور 'معروف' ننہيں ہے۔البتہ (اس كے بيٹے ) داؤد نے حضرت جابر رہ اللہ كا كے حوالے سے روايات نقل

کی ہیں۔

ابن حبان نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔

امام بخاری وَشُلِی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات ' مستنز' نہیں ہیں۔

(امام ذہبی عِنظِه فرماتے ہیں:) میں بید کہتا ہوں: یہ 'متماسک' ہے۔

۲۱۰۸-حسین حمیری ( د،ق )حبر انی

بدراوی "معروف" نہیر ہے اور بیتا بعین کے زمانے سے علق رکھتا ہے۔

امام ابوداؤد عِیشادرامام ابن ماجه تیناللہ نے اس کےحوالے سے احادیث نقل کی ہیں۔

# چنراو بول کانام حضرمی ہے ﴾

۹۰۱۷-حضرمی شامی

یدا یک عمر رسیده مخص ہے جس کے حوالے سے بیچیٰ بن سلیم نے روایات نقل کی ہیں اور بیر اوی''مجہول''ہے۔

۱۱۱۰-حضرمی

ان سے سلیمان تیمی نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ معروف 'نہیں ہے۔

به بصره میں وعظ کہا کرتا تھا۔

ي ابن عدى مُناسَد فرمات مين: مين بياميد كرتا مول كداس مين كوئي حرج نهين ہے۔

انہوں نے اس راوی کے حوالے سے 3 روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر و ڈالٹیڈ سے قل کیا ہے:

ان رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في امراة يقال لها ام مهزول كانت تسافح وتشترط له

ان تنفق عليه، فقراً نبي الله صلى الله عليه وسلم: الزانية لا ينكحها الازان او مشرك

کرتی تھی۔اس عورت نے اس کے لیےشرط رکھی کہتم مجھ پرخرچ کرو گےتو نبی اکرم مَثَافِیْزُا نے بیآیت تلاوت کی۔

''زنا كرنے والى عورت كے ساتھ صرف زنا كرنے والا مرديا مشرك شخص بى نكاح كرتے ہيں''۔

# ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

# ﴿ جن راویوں کا نام حفص ہے ﴾

## ٢١١١ -حفص بن اسلم الاصفر

انہوں نے ثابت سے اور ان سے سلیمان بن حرب نے روایات نقل کی ہیں۔

شیخ این عدی مُسِلَیْ فرماتے ہیں:اس کے حوالے سے عجیب روایات منقول ہیں۔

ا کام بخاری مختلف فرماتے ہیں: اس کے حوالے سے سلمان اور حرمی بن عمارہ نے روایات نقل کی ہیں اور یہ عجیب وغریب روایات نقل كرنے والاشخص ہے۔

ا ما ابن حبان مُشَنَّهُ فرماتے ہیں: اس نے الیی روایات نقل کی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہاں تک کہ ذہن میں بہی خیال آتاب كماس فيدروايات ايجادى مول گي

سلیمان بن حرب ودیگر حضرات نے اس کے حوالے سے ثابت کے حوالے سے حضرت انس ڈائنڈ سے قال کیا ہے:

ان اعرابياً جاء بابل يبيعها فساومه عمر، وجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا، ثم يضربه برجله

البعير لينظر كيف فؤاده ؟ فقال: خل عن ابلى لا ابا لك ! فلم ينته فقال: اني لاظنك رجل سوء فلما فرغ منها اشتراها قال سقها وخذ اثبانها فقال الاعرابي: حتى اضع عنها احلاسها واقتابها فقال عمر: اشتريتها وهي عليها فقال الاعرابي: أشهد انك رجل سوء ، فبيناهما يتنازعان اقبل على، فقال عبر: ترضى بهذا الرجل بيني وبينك ؟ قال: نعم فقصا عليه القصة، فقال على: يا امير المؤمنين، أن كنت اشترطت عليه احلاسها واقتابها فهي لك، والا فالرجل يزين سلعته بأكثر من ثبنها الحديث

'' ایک دیهاتی کیچھاونٹ فروخت کرنے کے لیے لایا۔حضرت عمر دلاٹٹیؤنے اس کے ساتھ سودا طے کیااورایک ایک اونٹ کو بھڑ کا ناشروع کیا۔وہ اپنایاؤں اسے ماررہے تھتا کہوہ اونٹ اٹھ جائے اور وہ اس بات کا جائزہ لیس کہ اس کے دل کا کیا عال ہے۔ تووہ دیہاتی بولا: تم میرے اونٹوں کوچھوڑ دوتمہاراناس ہو'لیکن حضرت عمر ڈٹاٹٹڈیا زنہیں آئے تووہ دیہاتی بولا: میرا تمہارے بارے میں بیخیال ہے کہتم ایک بوڑھے آ دمی ہو۔ جب حضرت عمر طالتیناس کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے وہ اونٹ خرید لیے۔حضرت عمر دلالٹھنابولے: تم انہیں لے کر چلواوران کی قیمت حاصل کرلوتووہ دیہاتی بولا میں پہلے اس کے یالان اور حیا دریں وغیرہ اتارلوں تو حضرت عمر ڈالٹنٹ بولے: میں نے جب انہیں خریدا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے اوپر موجود تھیں تو وہ دیہاتی بولا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہتم ایک برے آ دمی ہوں۔ ابھی پید دونوں حضرات آپس میں جھگڑا کرر ہے تھے کہاسی دوران حضرت علی رہائٹی آ گئے ۔حضرت عمر رہائٹی بولے کیاتم اس بات سے راضی ہو کہ پیخص میر ہے ر میزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

اورتمہارے درمیان فیصلہ کر دے؟ وہ بولا:ٹھیک ہے۔ان دونوں حضرات نے حضرت علی ڈالٹینڈ کو پورا واقعہ سنایا تو حضرت علی رٹی تائیز ہولے: اے امیر المومنین! اگر تو آپ نے بیشرط عائد کی تھی کہ اس کا پالان اور چا دریں (بھی سودے میں شامل ہوں گی ) تو وہ آ پ کوملیں گی ورنہ (اس شخص کوملیں گی )' کیوں کہ بعض اوقات کوئی شخص سامان کواپنی اصل قیمت سے زیادہ خرچ کر کے آراستہ کرتاہے'۔

#### ۲۱۱۲-حفص بن بغیل (د)

انہوں نے زائدہ اورایک جماعت سے اوران سے ابوکریب اوراحدین بدیل نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن قطان کہتے ہیں: بدراوی''معروف''نہیں ہےاوراس کی حالت کابھی پیتنہیں چل سکا۔

(امام ذہبی عصیفر ماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: میں نے اس قتم کے راویوں کا تذکرہ اپنی اس کتاب میں نہیں کیا' کیوں کہ کیجیٰ بن قطان ہرایسے راوی کے بارے میں کلام کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اس کے معاصرا مام نے کچھے نہ کہا ہویا جس کے معاصرین میں

ہے کسی ایسے خص نے اس سے استفادہ نہ کیا ہو جواس کی عدالت پر دلالت کرتا ہو۔

یہ بہت بڑی بات ہے' کیوں کہ' صحیحین' میں ایسے بہت سے راوی ہیں جن کی حالت مستور ہے' کیکن کسی نے انہیں نہ' ضعیف' قرار د بااورنه 'مجهول'' قرار دیا۔

#### ۲۱۱۳-حفص بن بیان

بیابن عرثقفی ہے۔اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف کی گئی ہے۔

#### ۲۱۱۴-حفص بن جابر

یہ بیان کرتے ہیں حضرت انس طالتھ کھانا لیے کے ہمارے پاس آئے۔

ان سے ہزید شیبانی نے روایات نقل کی ہیں۔ابن مدینی کہتے ہیں: یہ''مجہول'' ہے۔

### ۲۱۱۵-حفص بن جميع (ق) عجل

انہوں نے ساک اورمغیرہ سے روایات فعل کی ہیں۔

ان سے عبدالواحد بن غیاث اوراحمہ بن عبدہ نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوجاتم رازی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

امام ابوز رعدرازی میشیغر ماتے ہیں: ید' قوی' منہیں ہے۔

امام ابن حبان مجاللة غرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

#### ۲۱۱۲-حفص بن حسان (س)

انہوں نے ابن شباب زہری سے اوران سے صرف جعفر بن سلیمان نے روایات نقل کی ہیں۔

MARCHAN LAND THE TOTAL

يه جمهول "ہے۔

امام نسائی مِیشنے کہاہے: پیمشہور ہیں۔

٢١١٧-حفص بن ابي حفص ، ابومعمر تميمي

انہوں نے حسن سے روایات نقل کی ہیں اور یہ'' قوی''نہیں ہے۔

۲۱۱۸- حفص بن حميد، الوعبيد في

ابن مدینی کہتے ہیں:یہ جمہول ' ہے۔

یخیٰ بن معین میں کہتے ہیں: یہ' صالح''ہے۔

امام نسائی میسید نامین'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

٢١١٩ -حفص بن خالد الاحمسي كوفي

۲۱۲۰ - حفص بن دا ؤ د

انہوں نے نضر بن شمیل کے حوالے سے سیح سند کے ساتھ بیروایت'' مرفوع'' حدیث کے طور پرنقل کی ہے۔

الايمان قول وعمل،

"ایمان قول اور عمل کانام ہے"۔

لگتا ہے الشخص نے خود بدروایت ایجاد کی ہے۔

۲۱۲۱ - حفص بن دینار ضبعی

شخ ابوحاتم رازی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

۲۱۲۲ - حفص بن سعید

\_\_\_\_\_\_ یہا یک عمر رسید شخص ہے جس کے حوالے سے کھول نے روایات نقل کی ہیں اور

یدراوی''معروف''نہیں ہے۔

۲۱۲۳ - حفص بن سلم ،ابومقاتل سمرقندي

ميزان الاعتدال (أردو) جلدور ميزان الاعتدال (أردو) جلدور ميزان الاعتدال (أردو) جلدور ميزان الاعتدال (أردو) جلدور

قتیبہ نے اسے انتہائی'' واہی'' قرار دیا ہے اور ابن مہدی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے' کیوں کہ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر فلافضات بدحديث نقل كي ہے: (نبي اكرم مَثَالَيْكِمْ نَ ارشاوفر مايا ہے:)

من زار قبر امه كان كعمرة

''جو خضایٰ مال کی قبر کی زیارت کرے تو بیعمرہ کرنے کی مثل ہے''۔

ابراہیم بن طہمان سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ بولے بتم اس سے اس کی عبادت حاصل کرلوتمہارے لیے اتنا ہی

(امام ذہبی میشند فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس نے طویل عمریا ئی اوریہ 208 ہجری تک زندہ تھا۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ ابوظبیان کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے ان سے بھڑ وں کے چھتے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ بولے میسمندر کاشکار ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

قتیبہ بن سعید کہتے ہیں: میں نے ابومقاتل کو یہ کہتے ہوئے سا ہے۔ میں نے امام ابوصنیفہ وٹائٹڈ کے پہلو میں نماز اداکی میں رفع یدین کرتار ہاجب انہوں نے سلام پھیرا تو ہو لے: اے ابومقاتل! شایدتم ہوادینے والوں میں شامل ہو۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھیا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُلٹیٹیؤ نے ارشا وفر مایا ہے: ) من قبل ما بين عيني امه كان له سترا من النار

'' جو خص اپنی مال کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیتوالیا کرنااس کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی''۔ سلیمانی کہتے ہیں:''العالم والمتعالم'' نا می کتاب کا مصنف حفص بن سلم فزاری کا شاران لوگوں میں کیا جاتا ہے جواپنی طرف سے احادیث ایجاد کر لیتے تھے۔

## ۲۱۲۴ - حفص بن سلیمان (ت،ق)،

یہ هفص بن ابوداؤر ہے اس کی کنیت ابوعمر اور اسم منسوب'' اسدی'' ہے۔ یہ کنیت نسبت ولاء کی وجہ سے ہے۔ یہ کوفہ کارہنے والا'علم قر أت كاما مراور عاصم كى بيوى كابيثا ( يعنى عاصم كاسوتيلا بيثا ) تھا۔

ایک قول کے مطابق اس کانام حفیص تھااس نے اپنے استاد کے حوالے سے عاصم کی قربائے نقل کی ہے۔

انہوں نے قر اُت میں اپنے استاد عاصم اور ان کے علاوہ قیس بن مسلم ،علقمہ بن مرثد ،محارب بن د ثار اور متعد دا فراد سے روایات

بدایک مدت تک لوگوں کوعلم قر اُت کی تعلیم دیتار ہا۔ یہ علم قر اُت میں متند تھا اور علم حدیث میں ''وائی'' تھا'اں کی دجہ بیہ ہے کہ بیہ عدیث کا اہتمام نہیں کرتا تھا مگر قر آن میں پختہ تھااورا سے عمدہ طریقے سے پڑ ھتا تھاور نہانی ذات کے اعتبار سے پیخص سچا ہے۔ ہمیر ہتمار،عبید بن صباح ،ابوشعیب قواس نے اس سے علم قر اُ ت سکھا ہے۔ (یااس کے سامنے اعادیث پڑھی ہیں )

ميزان الاعتدال (أردو) جدروم كالمحالي كالمحالي كالمحالي المحالية ال

ان سے لوین علی بن حجراورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

حنبل بن اسحاق نے امام احد کا بیقول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یجیٰ بن معین میشد کہتے ہیں: ابو بکر کی قر اُت کے مقابلے میں اس کی قر اُت زیادہ بہتر ہےاورا بو بکراس سے زیادہ متند ہے۔

عبدالله بن احمداینے والدامام احمد بن عنبل میت کا بیتو ل نقل کرتے ہیں : پیخض''متر وک الحدیث''ہے۔

بدروایت ابوحاتم نے عبداللہ بن احمہ کے حوالے سے قتل کی ہے۔

جہاں تک ابوعلی بن صواف کی روایت کا تعلق ہے جوانہوں نے عبداللہ کے حوالے سے ان کے والد سے قال کی ہے تو وہ فر ماتے ہیں كەپەشخص نىك تھا۔

یجی بن معین میں بھی ہے کہتے ہیں: یہ نقبہ منہیں ہے۔

امام بخاری میشنیفر ماتے ہیں:محدثین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔

ا مام ابوحاتم عَیْنِینفر ماتے ہیں: بہراوی''متر وک'' ہے'اس کی تصید بق نہیں کی جائے گی۔

شخابن خراش فرماتے ہیں: بیراوی' (کذاب ' ہے اوراحادیث اپن طرف سے بنالیتا تھا۔

یشخ ابن عدی جیشیغر ماتے ہیں :ان کی نقل کردہ اکثر روایا یہ محفوظ نہیں ہیں۔

امام ابن حبان مُیسنی فرماتے ہیں: بیاسانید کو تبدیل کر دیتا تھا'''مرسل'' روایت کو''مرفوع'' بنادیتا تھا۔لوگوں کی تحریریں حاصل کر کےان سے نسخ نقل کرتا تھااورساع کے بغیرانہیں روایت کردیتا تھا۔

ا مام احمد بن خنبل برسالة فرماتے ہیں: کی القطان نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے: شعبہ نے حفص بن سلمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہااس نے لوگوں کی تحریریں حاصل کرلیں ان سے نسخے تیار کرلیے تھے۔اس نے مجھ سے بھی ایک کتاب کی تھی اور واپس نہیں کی تھی۔ احمد بن محمد حضرمی کہتے ہیں: میں نے کیجلی بن معین ٹروٹ سے حفص بن سلمان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ کیس بشکی''

امام بخاری مجین کی کتاب' الضعفاء ' میں اس کے حالات میں تعلیق کے طور پر درج ہے اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالله بن عمر خلففنا کے حوالے ہے نبی اکرم مَنْاتَیْنِمُ کا بیفر مان نقل کیا ہے:

من حج وزارنی بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی

''جو خض حج کرےاورمیرے مرنے کے بعدمیری زیارت کرے تو وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی''۔

امام بخاری نہیں نے اس کے حوالے ہے ایک تعلیق بھی ذکر کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ ڈلائٹیڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزُ بنے ارشا دفر مایا ہے: )

صنائع المعروف تقى مصارع السوء ، وصدقة السر تطفء غضب الرب عزوجل

# ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

'' نیکی کرنے والا مخص پر ہیز گار ہوتا ہے اور برائی کو بچھاڑ دیتا ہے اور پوشیدہ طور پرصد قد کرنا پروردگار کے غضب کو ختم کر دیتا '''

، صالح بن محمد اورمحمد بکارنے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عثمان غنی ڈلٹھنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مُناٹیٹیڈا کا پیفر مان قل کیا ہے:

من كأنت له سريرة صالحة او سيئة اظهر الله عليه منها رداء يعرف به

ں۔ '' جس شخص کی جاریائی ہو جواحیھی ہو یا بری ہو تو اللہ تعالیٰ اس پراس کی طرف سے ایک الیمی جا در ظاہر کردے گا جس کی وجہ

سےوہ پیجانا جائے گا''۔

حفص کا انقال 180 ہجری میں ہوا۔

ابومرودانی کہتے ہیں:ان کا نقال 190 ہجری کے پاس ہوا۔

وكيع كہتے ہيں:يہ' ثقه' ہيں۔

#### ۲۱۲۵ - حفص بن سلیمان منقری بصری

۔ انہوں نے حسن سے ساٹ کیا ہے۔ان سے معمر ،حمادا بن زیداورا کیک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام نسائی مُیشنی اورا بن حبان نے انہیں' ' ثقه' ، قرار دیا ہے۔

### ٢١٢٦ - حفص بن صالح

انہوں نے حسان بن منصور سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی 'دمجہول'' ہے۔

انہوں نے اس کا تذکرہ حسان نامی راوی کے حالات میں کیا ہے۔

#### ٢١٢٧ - حفص بن الي صفيه

#### ۲۱۲۸ - حفص بن عبدالله (ت،س)

انہوں نے حضرت عمران بن حصین خلائمۂ کے حوالے سے ریثم اور سونا پہننے کی ممانعت سے متعلق روایت نقل کی ہےاور بیراوی حفص کی ہے۔

۔ میرےعلم کےمطابق ابوالتیاح کےعلاوہ اورکسی نے بھی اس سے روایت نقل نہیں کی ۔اس میں جہالت پائی جاتی ہے۔ تاہم امام تر ندی جیسلانے اس کی نقل کر دہ روایت کو' قصیح'' قرار دیا ہے۔

## ۲۱۲۹ - حفص بن عبدالرحمٰن ( س ) فقیه،ابوعمر بخی

لهداية - AlHidayah

ميزان الاعتدال (أروو) جلدوم

انہوں نے امام ابو حنیفہ رٹالٹنڈ سے علم فقہ حاصل کیا تھا۔

ان سے محمد بن رافع ،سلمہ ابن شہیب اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عن الشيغرماتے ہيں: يە'صدوق'' ہے۔ بيعديث نقل كرنے ميں اضطراب كاشكار ہوجا تا ہے۔

امام نسائی مِشْلِی نے کہاہے: یہ صدوق 'ہے۔

یہ بات بیان کی گئی ہے عبداللہ بن مبارک میں اس کی دین داری اور عبادت گزاری کی وجہ سے اس سے ملنے جایا کرتے تھے۔ یہ قاضى بن گياتھا پھراس كوندامت ہوئي اورعبادت كى طرف متوجہ ہو گيا۔

امام حاکم فرماتے ہیں:حفص (نامی بیراوی) امام ابوحنیفہ نہیں کے خراسان سے تعلق رکھنے والے شاگر دوں میں سب سے بڑا فقيهه تقاراس كاانقال 199 ہجرى ميں ہوا۔

سلیمانی کہتے ہیں: یہ بات محل نظر ہے۔

### ۲۱۳۰ - حفص بن عمار معلم

انہوں نے سعید بن جبیر سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ''مجہول''ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔انہوں نے اس راوی کے حوالے ہے''منکر'' روایات نقل کی ہیں۔

# ا ۲۱۳ - حفص بن عمر (ق) بن ابوعطاف مدنی

انہوں نے ابوز نادسے اوران سے سعید جرمی ،ابراہیم بن منذ راورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام نسائی میسیاوردیگر حضرات نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

امام بخاری میسانی میں: یہ 'منگر الحدیث' ہے۔اس کے حوالے سے بیروایت منقول ہے:

الراشي والمرتشي .....

''رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا''۔

اور بدروایت بھی منقول ہے:

تعلموا الفرائض

''علم وراثت سيکھلو''۔

#### ٢١٣٢ - حفص بن عمر بن سعد القرظ

ان سےروایت نقل کرنے میں زہری منفرد ہیں۔

# ٢١٣٣-حفص بن عمر (ق) بن ميمون عد ني ،ملقب بالفرخ

انہوں نے تو ربن پزید ، تکم بن ابان اور ایک جماعت سے اور

ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

ان سےنصر بن علی بہضمی ،عماس ترقفی ،مارون بن ملول اور دیگرافر اد نے روایات نقل کی ہیں ۔

محمد بن حماد طبرانی نے انہیں' ' ثقہ'' قرار دیا ہے اوران کے حوالے سے احادیث روایت کی ہیں۔

امام ابوحاتم مبنية نفر ماتے ہیں: پیر کین الحدیث' ہے۔

شیخ ابن عدی میشنیغر ماتے ہیں:اس کی فقل کردہ اکثر روایات محفوظ نہیں ہیں۔

امام نسائی میں نے کہاہے: یہ ' نقعہ' نہیں ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ٹانفٹیا ہے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیَّتِم نے ارشا وفر مایا ہے: )

اكثر منافقي امتى قراؤها

''میریامت کے اکثر منافق' قرآن کے عالم ہوں گے''۔

بیروایت صالح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بنعمر ڈاٹھٹنا کی حدیث کے طور پر بھی کفل کی گئی ہے۔

امام ابن حبان مُیتنتینفر ماتے ہیں: امام مالک مُیتنتینے اپنی سند کے ساتھ دھفرت بسر ہ ڈٹائٹیؤ سے پیروایت نقل کی ہے۔

من مس فرجه فليتوضآ

"جو خص اپنی شرمگاه کوچھولےاس کو وضو کرنا جاہے"۔

درست بیرہے کہ بیروایت حضرت عبداللّٰہ بنعمر ڈلٹُٹھُناپرموقو ف ہے۔

تا ہم راوی نے اس کی سند تبدیل کر کے اسے حضرت بسر ہ ڈلٹنیڈ کی طرف منسوب کر دیا۔

ا ما ابن ماجہ مجینیہ نے بیدروایت حضرت عبداللہ بن عباس بٹائٹینا کے قول کے طور پرنقل کی ہے:

'' جو خص کسی ایک آیت کاا نکار کر بے تواس کی گردن اڑ انا جائز ہوجا تا ہے'۔

اورایک مرتبہ سے روایت''مرفوع''حدیث کے طور پربھی منقول کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عا کشہ صدیقہ ڈھنٹھا سے قل کیا ہے:

كنا نآخذ الصبيان من الكتاب فيقومون بنا في رمضان، ثم نعبل هلم الخشكنانج والقلية

''ہم بچوں کوان کے معلمین کے پاس سے حاصل کرتے تھے اور رمضان میں انہیں اپنے پاس کھڑا کر لیتے تھے' پھر ہم ان کے

ليختك اناج وقيله (مخصوص قتم كاكهانا) تياركردية تظ"ر

#### ۲۱۳۴-حفص بن عمر (ق) بزارشا می

انہوں نے عثمان بن عطاءاور کثیرا بن شنطیر سے اوران سے ہشام بن عمار نے روایات بقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم بیشنیفرماتے میں: یہ 'مجبول' ہے۔ (اورایک قول کے مطابق ):اس نے عبدالملک بن مروان کا زمانہ پایا ہے اس کے

حوالے سے علم کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت منقول ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جددوم

## ۲۱۳۵-حفص بن عمرالا بلي

انہوں نے ثور بن پزید مسعر بن کدام ،جعفرا بن محمد ،عبداللّٰہ بن ثنی ہے روایات نقل کی ہیں۔ پیشفص بن عمر بن دینار ہے۔ ان سے ابراہیم بن مرزوق ،ابوحاتم ، یزید بن سنان قزاز ،محمد بن سلیمان باغندی نے روایات نقل کی ہیں۔ شیخ ابن عدی میں نفر ماتے ہیں:اس کی نقل کر دہ تمام روایات متن یا سند کے اعتبار سے منکر ہیں اور بیراوی ضعیف ہونے کے زیاد ہ

امام ابوحاتم مُسِينة مرماتے ہیں: یہ ایک جھوٹاعمررسید شخص تھا۔

امام ابن حبان مُراللة كواس كے بارے ميں وہم ہوا ہے انہوں نے اس'' ابلیٰ'' کو' دخیطی'' قرار دیا ہے' پھرابن حبان نے بیروایت بیان کی ہے۔اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ ابن شہاب زہری کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے:

عَن سَعِيد، قلت لسعيد: انت سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى ؟ قال: نعم، سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غير مرة لعلى: ان المدينة لا تصلح الابي او بك، وانت منى ببنزلة هارون من موسى

میں نے حضرت سعید سے دریافت کیا: کیا آپ نے نبی اکرم مَالیّنام کوحضرت علی والنیو سے پچھ کہتے ہوئے سا ہے۔انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے نبی اکرم مُناتِیْنَ کوئی مرتبہ حضرت علی طالِثَوْدُ کویہ کہتے ہوئے ساہے:

'' بے شک مدینہ صرف میرے اور تمہارے لائق ہے اور تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جوحضرت ہارون کی حضرت مویٰ سے تھی''۔ محمد بن جعفر بغدا دی نے رملہ میں اپنی سند کے ساتھ بیروایت اس راوی سے قل کی تھی اوربیروایت جھوئی ہے۔ ابراہیم بن مرز وق نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس بن مالک ڈلٹٹٹڈ سے قتل کیا ہے: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأسا بدرهم '' نبی اکرم مُثَاثِیْظِ نے اپنے اصحاب ہے کہا جمعہ کے دن عسل کیا کرواگر چہایک درہم کے عوض میں یانی کا گلاس ملے''۔ عقیلی بیان کرتے ہیں اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوبکر ڈکاٹھڈ نے قال کیا ہے:

سبعت رسول الله صنى الله عليه وسلم يقول: أن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم رحمة لكن وزيادة في اعمالكم وحسناتكم

''میں نے نبی اگرم مُنَاتِیْظِ کو بیارشا دفر ماتے ہوئے ساہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مرنے کے قریب تمہارے مال کے ایک تهائی حصے کوتم پرصدقہ کیا ہے۔ بدرحمت کے طور پر ہے تا کہ تبہارے اعمال اور تبہاری نیکیوں میں اضافہ ہوجائے''۔ اسی راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابت طالفنڈ کے قال کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد النعيمان في الخمر اربع مرات قال زيد: فنسخ قوله فأن شربها في الرابعة فأقتلوه ميزان الاعتدال (أردو) جلدوه

'' نبی اکرم مَنْ تَنْفِقُ نے حضرت نعیمان کوشراب پینے کی وجہ سے حیار مرتبہ کوڑے لگوائے تھے۔

حضرت زید کہتے ہیں: تو نبی اکرم مناتیا کا پیفر مان منسوخ ہوگیا کہا گرکوئی شخص چوتھی مرتبہ بھی اے بی لے توایے آل کردؤ'۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ خلافۂ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَلَقَیْمُ نے ارشادفر مایا ہے: )

شرار الناس العلماء

''لوگوں میںسب سے برے علماء ہیں''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابودر داء ڈلائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم سُلُگَیْلِمُ نے ارشاوفر مایا ہے: )

اتحذوا السراري، فانهن مباركات الارحام، وانهن انجب اولادا

''قیدی عورتوں کواختیار کرو ( بعنی ان کے ساتھ شادی کرو )' کیوں کہان کے رخم برکت والے ہوتے ہیں اور وہ اولا دپیدا كرنے كى زيادہ صلاحيت ركھتى ہيں'۔

عقیلی فرماتے ہیں حفص بن عمرنا می بیراوی شعبۂ مسعر 'مالک بن مغول اور دیگرائمہ کے حوالے سے جھوٹی روایا نے قتل کرتا ہے۔

#### ۲۱۳۷-حفص بن عمرخطی رملی

انہوں نے ابن جرتج سے روایات نقل کی ہیں۔

یچیٰ بن معین میانیہ کہتے ہیں: پیراوی''لیس بشیء''ہے۔

اور دوسر حے قول کے مطابق نیے ' ثقہ' اور پیر' مامون' نہیں ہے۔

اس کی نقل کردہ روایات جھوٹی ہوتی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی مِیشند فر ماتے ہیں : بیراوی' متروک' ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: انہوں نے بغداد میں ابن جریج اور ابوزرعه شیبانی کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے صغانی محمد بن فرج ازرق ،ابن عبدوی پخزاز نے روایا کے قال کی ہیں۔

## ٢١٣٧-حفص بن عمر بن حكيم الملقب بالكفر

انہوں نے ہشام بن عروہ اور عمرو بن قیس ملائی ہے اور ان سے علی بن حرب اور تمتام نے روایا یے نقل کی ہیں۔

ابن حیان نے اسے'' واہی'' قرار دیا ہے۔

شیخ ابن عدی میسید فرماتے میں:انہوں نے حجمو ٹی روایات بیان کی میں۔انہوں نے اس راوی کے حوالے سے چند'' واہی'' روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس والفیاسے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم سن اللہ نے ارشادفر مایا ہے: ) ان في الجنة غرفا اذا كان ساكنها فيها لا يخفي عليه ما خلفها الحديث

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

'' جنت میں ایک بالا خانہ ایسا ہے جب وہاں کار ہائثی اس میں ہوگا تواینے پیچھے کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہوگی''۔ ال راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ رہائشا سے قتل کیا ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا امر هانيء، اتخذى غنما، فانها تغدو وتروح بخير '' نبی اکرم مُثَاثِیْکَا نے ارشا دفر مایا: اے ام ہانی! بکریاں رکھو' کیوں کہ وہ صبح شام بھلائی لے کرآتی ہیں'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈانٹھاسے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُناٹیٹیز کے ارشاوفر مایا ہے: )

من قراً مائة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قراً اربعمائة آية كتب له قنطار من الاجر، القنطار مائة مثقال، المثقال عشرون قيراطا، القيراط مثل احد

'' جو خص ایک رات میں ایک سوآیات کی تلاوت کرے گااس کا شار غافلین میں نہیں ہوگا اور جو مخص حیار سوآیات کی تلاوت کرے تو اس کے لیے اجر کا ایک ڈھیرلکھ لیا جائے گا اور ایک ڈھیر ایک سومثقال کا ہوتا ہے اور ایک مثقال ہیں قیراط کا ہوتا ہادرایک قیراط''احد'' پہاڑ جتنا ہوتا ہے'۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

من استمع حرفا او قراًه نظر اكتب له كذا وكذا

'' جو خض ( قر آن کا ) ایک حرف غور سے سنے یاد مکھ کراہے پڑھے تواس کے نامہُ اعمال اتنی اوراتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں''۔

# ۲۱۳۸- حفص بن عمر، قاضی حلب

ان سے بچیٰ وحاظی محمد ابن بکاراور عامر بن سیار طبی نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوحاتم رازی نے انہیں' 'ضعیف'' قرار دیا ہے۔

امام ابوزرعه رازی مجتلیغرماتے ہیں:یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

امام ابن حبان مجتللة فرماتے میں: انہوں نے ثقہ راویوں کے حوالے سے''موضوع'' روایات نقل کی ہیں۔اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی وہ تخص ہے جس نے درج ذیل روایت نقل کی ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس نگافتہا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم منافیقی اے ارشاد فر مایا ہے: )

لا تأخذوا العلم الامين تجيزون شهادته

''تم علم صرف اس شخص سے حاصل کر وجس کی گواہی کو درست سمجھتے ہو''۔

بیروایت محمد بن بکارنے اس کے حوالے سے قتل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریرہ رخانٹیز سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزُ انے ارشاوفر مایا ہے: ) لما خلق الله العقل قال له: قم، فقام

''جباللَّدتعاليٰ نے عقل کو پيدا کيا تواسے فر مايا: اٹھ جاؤ تووہ کھڑی ہوگئ'۔

اس کے بعداس نے پوری روایت ذکر کی ہے۔

۲۱۳۹ - حفص بن عمر بن جابان

انہوں نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۱۴۰-حفص بن عمر بزاز

انہوں نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۱۴۱-حفص بن عمر

انہوں نے ابراہیم اور نافع سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۱۴۲-حفص بن عرثقفی

یەمروان بن معاویه کااستاد ہے۔

۲۱۴۳-حفص بن عمرالقزاز

يتمام راوى "مجهول" بيں۔ ابن ابو حاتم نے ان كاتذكر وائن كتاب" الجرح والتعديل" ميں كيا ہے۔

۲۱۴۴- حفص بن عمر بن ثابت

انہوں نے علاء بن لجلاج سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مِنتالله غرماتے ہیں:یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

۲۱۴۵-حفص بن عمرالرفا

انہوں نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مجتالتہ فرماتے ہیں: بیراوی'' کذاب''ہے۔

۲۱۴۲-حفص القرد

بیایک برعتی شخص تھا۔

ا مام نسائی میشانند نے کہا ہے: یعلم کلام کا ماہرتھا تاہم اس کی نقل کردہ احادیث تحریز ہیں گی جا کیں گی۔

امام شافعی بیشتانے اپنے مناظرے میں اسے کا فرقر اردیا تھا۔

۲۱۴۷-حفص بن عمر ( د،ت ) بن مرهشی

# TO THE TANK OF THE PARTY OF THE

#### ۲۱۴۸ - حفص بن عمر واسطى بخارى الإمام

انہوں نے عوام بن حوشب اور شعبہ سے اور ان سے عمر و بن رافع ، وہب بن بیان اور احمد بن سلیمان رہاوی نے روایات نقل کی

ىبى\_

یجی بن معین من کتے ہیں: بیراوی 'دلیس بشی ء' ہے۔

امام ابوحاتم مِثالث فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف'' ہے۔

امام ابوز رعدرازی میشنیفر ماتے میں: پیرد توی ' منہیں ہے۔

شیخ ابن عدی میں بغر ماتے ہیں :محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

امام دارقطنی میشنفر ماتے ہیں: یہ 'ضعیف''ہے۔

#### ۲۱۴۹-حفص بن عمر دمشقی ،مولی قریش

انہوں نے عقیل مے روایات نقل کی ہیں اورایک ' منکر'' روایت نقل کی ہے:

اتانى جبرائيل بهذا القطف

''جبرائیل میرے پاس بیتو ژاہوا کھل لے کرآئے''۔

یہ روایت بونس بن عبدالعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ڈپھھٹا سے نقل کی ہے اور ابراہیم بن منذر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈپھٹٹ نے نقل کی ہے۔

### ۰ ۲۱۵- حفص بن عمر رازی

انہوں نے ابن مبارک اور قرہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام ابوحاتم مُتِناليَّة فرمات عن بير جموث بوليَّا تقا ( يا جموثي روايات ُفَل كرتا تقا ) \_

یدروایت ابن جوزی نے نقل کی ہے۔

جن صاحب کا کہنا ہے کہ شخص حصوث بولا کرتا تھاوہ امام ابوز رعہ ہیں۔

ا مام بخاری عبنیفر ماتے ہیں:محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

شیخ ابن عدی مجینی فرماتے میں:اس کی نقل کردہ روایات متن کے اعتبار سے منکر نہیں ہیں۔

ا مام ابوحاتم بیشنیاوردار قطنی بیشنی ماتے ہیں: یہ 'ضعیف' میں۔

انہوں نے عوام بن حوشب اور قرہ بن خالد ہے اوران سے حفص ربالی اور علاء ابن سالم نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ا ۲۱۵ - حفص بن عمر رازی (س) مبر قانی

اً مُرتواس سے مرادوہ شخص ہے جس نے بیچی القطان اور اہام عبدالرزاق سے روایات نقل کی ہیں توبید دوسراً شخص ہے اور ' ثقة' ہے۔

#### ۲۱۵۲-حفص بن عمر بصری

امام ابوحاتم بمثالثة فرماتے ہیں: بیراوی''متروک الحدیث''ہے۔

ان سے علی بن ہاشم بن مرزوق نے روایات نقل کی ہیں۔

## ۲۱۵۳- حفص بن عمر ( د ) بصري ابوعمر ضرير

انہوں نے جریر بن حازم اور حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ابوداؤد ،ابوزرعۃ ،کجی اورمتعد دافراد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم میشند فرماتے ہیں: یہ صدوق' ہےاوراسے اپنی اکثر روایات یا تھیں۔

ا ما عُقیلی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب' الضعفاء' میں کیا ہے۔انہوں نے اپنی سند کے ساتھ کیجیٰ بن معین مُرِیالیہ کا پی قول نقل کیا ہے

كەخفص بن عمرىيىندىدە شخصىت نېبىل بىل-

عقیلی نے اس راوی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس کامتن محفوظ ہے۔

یہ''صدوق'' حافظ اورا کا برمتندعلاء میں سے ایک تھا۔

په پیدائثی طور پر نابیناتھااوراس کاانتقال220 ججری میں ہوا۔

۲۱۵۴-حفص بن عمر (خ، د، س) نمری حوضی ، ابوعمر بصری ،

امام احمد بن طنبل میشینفر ماتے ہیں: بیمتندآ دمی ہیں جس پرایک حرف کا بھی مواخذہ ہیں کیا گیا۔

#### ۲۱۵۵-حفص بن عمر بن ناجیهالقناد

انہوں نے عبداللہ بن رشید سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دارقطنی میسیفر ماتے ہیں: بیراوی ''متروک' ہے۔

#### ۲۱۵۲- حفص بن عمر (ق)عبدري مکي

انہوں نے ابن جریج سے اوران ہے جعفر بن عبداللہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بيهقي كهتي بين نيه 'ضعيف' 'بين-

#### ٢١٥٧-حفص بن عمر (ت) بن عبدالعزيز بن صهبان ، ابوعمر الدوري ،

یقاریوں کااستاد ہے اورعلم قر اُت میں متند ہے البتہ حدیث میں اس پائے کانہیں ہے۔ امام دارقطنی میں سے امام حاکم نے قل کیا ہے کہ یہ 'ضعیف'' ہے۔ انہوں نے اساعیل بن جعفر،اساعیل ابن عیاش،ابن عیبینداورا یک گروہ سے روایا یفقل کی ہیں۔

بیا پنے زمانے کاسب سے بڑا قاری تھااوراس کی سندسب سے اعلیٰ تھی۔انہوں نے کسائی سے قر آن سیکھا تھااس کے علاوہ یزیدی' سلیم'اساعیل بن جعفر سے قر آن سیکھا تھا۔

اس کے حوالے سے امام احمد بن صنبل میں نے روایات نقل کی ہیں ٔ حالاں کہ امام احمد بن صنبل میں نیادہ ہے اور رہبہ بھی زیادہ ہے جبکہ امام ابن ماجہ میں نیازے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کے سامنے قرآن پڑھنا سیکھا تھا۔ امام ابوحاتم میں نیاوردیگر حضرات نے اسے سحاقر اردیا ہے۔

اس کا انتقال 246 ہجری میں 90 برس کے قریب عمر میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پررخم کرے۔

## ۲۱۵۸-حفص بن عمر بن صباح رقی

یہ' سنجۃ الف''ہے(لفظ سنجۃ کامطلب باٹ ہوتاہے)

بیا یک معروف راوی ہےاورا مامطبرانی کے اکابراساتذہ میں سے ہے۔

انہوں نے قبیصہ اور دیگر حضرات کے حوالے سے بہت زیادہ روایا نقل کی بیں۔

ا مام ابواحمه حاکم کہتے ہیں:انہوں نے کئی ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

## ۲۱۵۹-حفص بن عمر بن ابي الزبير

شخ ابوالفتح از دی جیسیہ نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے۔ہوسکتا ہے کہ انہوں نے ابوز بیر کے حوالے سے روایات نقل کی ہوں اور ہوسکتا ہے بید حفص بن عمر بن کیسان کی مانند ہو۔

اس نے ابویزید سے ابن زبیر کی گھنا کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں' ابوز بیر سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔ بیراوی''معروف'' نہیں ہے کہ بیکون ہے۔

## ۲۱۲۰ - حفص بن عمر الحدي

یہ 'منکرالحدیث' ہےاور بیاز دی کا قول ہے۔

ال راوى نے اپنى سند كے ساتھ حضرت سمره بن جندب في النيئ سے يه صديث قال كى ہے: (نبى اكرم سَنَ النَّيْزَ نے ارشاوفر مايا ہے: ) مثل الذى يفر من الموت كالثعلب تطلبه الارض بدين، فجعل يسعى حتى اذا غشى وانبهر دخل جحره، فقالت له الارض: يا ثعلب، دينى، فخرج وله حصاص، فلم يزل كذلك حتى انقطعت عنقه فيات

''موت سے بھا گنے والے کی مثال اس لومڑی کی مثل ہے جس سے زمین اپنا قرض طلب کرتی ہے' تو وہ بھا گتی ہے یہاں تک کہ جب بے ہوش ہونے لگتی ہے اور بے حال ہو جاتی ہے' تو اپنے بل میں داخل ہو جاتی ہے' تو زمین اسے کہتی ہے: اے لومڑی!میراقرض؟ تووہ پھڑنکلتی ہےاورآ وازیں نکال رہی ہوتی ہے یہی صورتحال رہتی ہے یہاں تک کہاس کی گردن الگ ہوجاتی ہےاوروہ مرجاتی ہے'۔

یہ روایت حسن بن مہران نے اس راوی کے حوالے سے قتل کی ہے۔

#### ۲۱۲۱- حفص بن عمر بصری

انہوں نے ابوب بختیانی کے حوالے سے عقیقہ کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

شخ ابوالفتح از دی ٹیناند فرماتے ہیں: یہ 'مئر الحدیث' ہے۔

### ٢١٦٢- حفص بن عمر (ع) أحمسي

ان سے 'منکر''روایات منقول ہیں۔

ابن حبان نے کتاب 'الضعفاء' کا جوذیل لکھا ہے اس میں اسی طرح منقول ہے ہوسکتا ہے کہ اس کا نام' دھین' ہو۔

### ٢١٦٣- (صح) حفص بن غياث (ع) ابو مرخعي قاضي

یا کابرائمہاور ثقہراو یوں میں سے ایک ہے۔

انہوں نے عاصم الاحول، ہشام بن عروہ اور ان کے طبقے (کے افراد) سے اور ان سے اسحاق، احمد اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی

تي-

یجی بن معین بیشالد او عجل نے انہیں' دیشہ' قرار دیا ہے۔

شخ یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں: یہ ' ثقہ''اور' ثبت' ہے۔اپ حافظے کی بنیاد پر جوروایت یہ بیان کرتا ہےان میں ہے بعض میں یہ ستند ہے'لیکن جب اپنی تحریر کے حوالے سے روایت نقل کر ہے تو پھریہ واقعی متند ہے۔

امام ابوزرعہ رازی مُرَینی فرماتے ہیں:ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا تو اپنی تحریر سے جوبھی لکھواتے وہ درست ہوگی۔

یجیٰ بن معین مُرِینیا کہتے ہیں:حفص نے بغداد اور کوفہ میں جتنی بھی روایات نقل کی ہیں وہ اس کے حافظے کے حوالے سے ہیں۔ لوگوں نے اس کے حوالے سے تین ہزار یا چار ہزار روایات اس کے حافظے کی بنیاد پرنقل کی ہیں۔

داؤد بن رشید بیان کرتے ہیں جفص بن غیاث بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتا تھا۔

ابن عمار کہتے ہیں: بیلم حدیث میں انتہائی تنگ دست تھا۔ کی شخص نے اس سے حدیث کے ایک لفظ کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولا: اللّٰہ کی قتم! تم مجھ سے پنہیں سنو گئے حالاں کہ میں تم سے زیادہ بڑاعالم ہوں۔

عبدالله بن احمد کہتے ہیں: میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حفص بن غیاث نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالله بن عباس طاق اللہ عن اللہ مسئل اللہ کا ایرفر مان نقل کیا ہے: MUSAURICE TAN JEON JOON JE

خمروا وجوه موتاكم ولاتشبهوا باليهود

''اینے مرحومین کامنہ ڈھانپ دیا کرؤ بہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرؤ'۔

تو میرے والد نے اس کا انگار کرتے ہوئے کہا اس نے خلطی کی ہے بیر بچاج نے ابن جریج کے حوالے سے عطاء کے حوالے سے ''مرسل'' روایت کے طور پرنقل کی ہے۔

ابن حبان کہتے ہیں: یکی بن معین بیستے کے ایک شاگر دکا کہنا ہے: میں نے اہم ابوز کریا ( یعنی کی بن معین ) سے حفص بن غیاث کی عبیداللہ کے حوالے سے نافع کے حوالے حضرت عبداللہ بن عمر بی شائل سے نقل کردہ اس روایت کے بارے میں دریافت کیا (وہ بیان کرتے ہیں)

كنا ناكل ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبشي

''ہم لوگ نبی اکرم مُنَالِیَّا کے ہمراہ چلتے ہوئے بھی کھانی لیا کرتے تھ'۔

تو کیلی بن معین مجین بینو لے: بیروایت صرف حفص نے بیان کی ہےاوراس میں اس کو وہم ہوا ہے۔اس نے صرف عمران بن حدیر ک روایت سنی ہےاوراس میں غلطی کی ہے۔

حفص کا نقال صحیح قول کے مطابق 194 ہجری میں ہوا۔

۲۱۶۴-حفص بن غیاث بصری

یا لیک عمر رسیدہ مخص ہے۔

۔۔۔ اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے میمون بن مہران کے حوالے سے نقل کی ہیں اور بیراوی ''مجہول' ہے۔

۲۱۲۵-حفص بن غیلان (س،ق،م)ابومعید دمشقی

انہوں نے طاؤس مکحول اورا کیگروہ سے اوران ہے وگید بن مسلم ،عمر و بن ابی سلمہ اورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ بہعبادت گز ارلوگوں میں سے تھا۔

یکیٰ بن معین میساد اور دیم نے انہیں'' نقه'' قرار دیاہے۔

امام ابوحاتم میشند فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

امام ابوداؤد میشنیفرماتے میں:یہ 'قدریہ' فرقے تے علق رکھتے میں۔اور' توی' منہیں ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کی حالت اور اس کی سچائی کو جاری رکھا ہے۔

اسحاق بن سيار كہتے ہيں: په 'ضعیف' 'ہیں۔

٢١٦٢ - حفص بن قيس، ابونهل

انہوں نے نافع سے اوران سے شابہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

اس کی نقل کردہ روایات میں کچھ''منکر'' روایات ہیں۔ بیامام ابواحمہ حاکم کا قول ہے۔

٢١٦٧-حفص بن ميسره (خ،م،س،ق) صنعاني ،ابوعمر،نزيل عسقلان

انہوں نے زید بن اسلم ،علاء بن عبدالرحمٰن اورا یک جماعت سے اور ان سے آ دم ،سعید بن منصور اور ایک جماعت نے روایات نقل

امام احمد بن صبل بیشته اوراین معین نبشاند نے اسے'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم عین فرماتے ہیں:یہ' صالح الحدیث' ہے۔ان کی نقل کردہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔اس کی نقل کردہ روایات میں کچھاوہام یائے جاتے ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی میں نفر ماتے ہیں: محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(امام ذہبی میں استے میں:) میں یہ کہتا ہوں: بلکہ صحاح ستہ کے موفقین نے اس سے روایات نقل کی ہیں اس لیے از دی کے قول ک طرف تو چہیں کی جائے گی۔

اس کاانقال 181 ہجری میں ہوا۔

#### ۲۱۶۸-حفص بن نضر

بہ قتیبہ کا استاد ہےاور''صدوق'' ہے۔

امام ابوحاتم مُرِّتِنَة فرماتے ہیں:اس نے ایک' منکر' روایت نقل کی ہے۔

۲۱۶۹-حفص بن ہاشم ( د ) بن عتبہ بن ابی وقاص زہری

یہ ہاشم کا بھائی ہے اس کے حوالے سے ایسی روایت منقول ہے جواس نے صائب بن پزید سے قال کی ہے جبکہ اس کے حوالے سے

سے ف ابن لہیعہ نے روایات فل کی ہیں۔

یہ پہتاہیں چل سکا کہ بیہکون ہے۔

#### ۰۷۱۷-<sup>حف</sup>ص بن واقد

به بصره کارینے والا ہے۔

انہوں نے ابن عون اور دیگر حضرات سے روایات ثقل کی ہیں۔

شخ ابن عدی عینیفر ماتے ہیں:اس کے حوالے ہے''منکر''روایات منقول ہیں اور پیر' بریوی العلاف''ہے۔

ان ہے عمر بن شبہ ،عباد بن ولیداورعبدالله بن حکم قطوانی نے روایات نقل کی ہیں۔

#### ا ۱۲-حفص،

انہوں نے حضرت ابورافع ڈائٹنڈ سے اور حضرت ابو بمرصد لق ڈائٹنڈ سے روایات تقل کی ہیں۔

امام بخاری بین فی استی بین: اس کی نقل کردہ روایات میں غور وفکر کی گنجائش ہے۔ اس کے حوالے سے موئی بن ابوعا کشہ نے سونے کے عوض میں سونے اور جاندی کے عوض میں جاندی لین دین کی روایت نقل کی ہے۔ بیراویت حصین بن حسن نے زہیر کے حوالے سے موئی سے فقل کی ہے۔

# چن راویوں کا نام حکم ہے

۲۱۷۲ - حکم بن ابان (عو،م )عد نی ، ابوئیسلی

انہوں نے طاؤس اورعکرمہ سے اور ان کے حوالے سے ان کے صاحبز ادے ابراہیم ،معمر ،معتمر بن سلیمان اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں ۔

یجیٰ بن معین میسی اورنسائی نے انہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

احمر عجل کہتے ہیں ۔یے' ثقہ' ہےاورسنت کا عالم تھا' یہ گھٹنوں تک دریا میں کھڑا ہوجا تا تھااور کہا کرتا تھاضج تک دریا کی محجیلیاں اوراس کے حانوراللہ تعالیٰ کاذکرکرتے رہتے ہیں۔

بعض محدثین کا کہنا ہے: یہ اہل یمن کا سر دار ہے۔

ابن عیینہ کہتے ہیں: میں عدن آیا تو میں نے حکم بن ابان جبیبا کو کی شخص نہیں دیکھا۔

سفیان بن عبدالملک نے عبداللہ بن مبارک میسید کا یہ والفل کیا ہے:

تھم بن ابان حسام بن مصک اور ایوب بن سویڈ ان کو پر ہے بھینک دو۔

امام احمد بن حنبل مُتِيالِية غرماتے ہيں جَكم كا انقال 154 ہجرى ميں ہوا۔

# ٢١٤٣- حكم بن ايوب تقفي

یہ جاح کا چیازاد ہے۔

انہوں نے حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹنڈ سے اور ان سے جر سری نے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی''مجہول''ہے۔

## ۷ کا۲- حکم بن الجارود

ان سے حسین بن علی الصدائی نے روایات فقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی مین نظر ماتے ہیں:اس میں ضعف یا یا جا تا ہے۔

## ۵۷۱۷- حکم بن جميع،

یر محمد بن اساعیل کا استاد ہے اور''مجہول'' ہے انہوں نے عمر و بن صفوان سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

### ۲۷۱- حکم بن زیاد

انہوں نے حضرت انس ٹائٹئؤ سے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابوالفتح از دی ٹیسٹیغر ماتے ہیں: یہ دمجہول' ہے۔

## ۷۷۱۲ - حکم بن سعیداموی مدنی

انہوں نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری مِن نفر ماتے ہیں:یہ' منکرالحدیث' ہے۔

شخ ابوالفتح از دی نیسته وغیره فر ماتے ہیں: یه 'ضعیف' نہیں۔

اس کے حوالے سے ابراہیم بن حمزہ نے روایات نقل کی ہیں اور جس شخص نے اس کا نام حکم بن سعد بیان کیا ہے اس نے غلطی کی

اس راوی کی نقل کردہ''منکر''روایات میں سے ایک بدروایت ہے جوحضرت ابن عمر طافخیا کے حوالے سے منقول ہے:

القدرية مجوس امتي

''تقدیر کا انکار کرنے والے میرے امت کے مجوس ہیں''۔

## ۲۱۷۸- حکم بن سفیان (س)،

۔ یقبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں۔انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

مجاہد نے اس کے حوالے سے وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی بہانے کی روایت نقل کی ہے۔اس کے حوالے سے اس کے علاوہ اور کوئی روایت منقول نہیں ہے۔

مجاہد کے حوالے سے بیروایت نقل کرنے میں منصور نے اضطراب کیا ہے۔ انہوں نے اس کے حوالے سے شعبہ سے بیروایت نقل کی ہے اور شعبہ نے بھی اس میں اضطراب کیا ہے وہ کہتے ہیں: خالد بن حارث نے اس کے حوالے سے حکم بن سفیان کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے نبی اکرم مُنافِیْز سے بیروایت نقل کی ہے۔

نضر بن شمیل نے ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے۔ میں نے ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو سنا ان کی کنیت ابو عَم تھی اور انہوں نے اپنے والد سے بیروایت نقل کی ہے۔

علی بن جعدنے ان کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے کہ ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کا نام حکم تھایا شاید ابوالحکم تھا۔وہ بیان کرتے ہیں:

انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضاً، ثم اخذ حفنة من ماء

''انہوں نے نبی اکرم مَنْ عَیْمَ کود یکھا کہ آپ نے وضوکیا پھراس کے بعدمٹھی میں پانی لیا''۔

معمر نے منصور کے حوالے سے مجاہد کے حوالے سے سفیان بن حکم کے حوالے سے یا شاید حکم بن سفیان کے حوالے سے نبی اکرم مَنْ اللّٰیٰؤ کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے:

انه كان اذا توضاً (وفرغ) اخذ كفا من ماء فنضح به فرجه

'' نبی اکرم مَثَاثِیْزَانے جب وضوکیااوراس سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہتھیلی میں پانی لیااوراسے اپنی شرمگاہ پر چھڑک لیا''۔

## ۲۱۷۹ - حکم بن سنان ابوعون بصری قربی ،مولی بابله

انہوں نے مالک بن دیناراور داؤ دبن ابی ہند سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے اہل بھرہ نے روایات فقل کی ہیں۔

امام بخاری میشیغرماتے ہیں:اس کی سندزیادہ بڑی نہیں ہے۔

امام ابن حبان میشند فرماتے ہیں: اس نے ثقہ راویوں کے حوالے سے''موضوع'' روایات نقل کی ہیں اس کی روایات میں مشغول نہیں ہوا جائے گا۔

يجيٰ بن معين جيالية ڪہتے ہيں: په 'ضعیف' 'ہیں۔

یہ بات بیان کی گئی ہے کہاس کا انتقال 190 ہجری میں ہوا۔

## ۲۱۸- حکم بن طهمان

بیابن ابی القاسم ہے اور بیابوعز ہ دباغ ہے،اس نے ابور باب سے روایات نقل کی ہیں۔ شخص میں مستحد مردون میں میں میں میں میں دونت میں ہوتا ہے۔

شیخ ابن حبان نے کتاب''الضعفاء''کے ذیل میں انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

## ۲۱۸۱- حکم بن ظهیر (ت) فزاری کوفی

ابواسحاق فزاری جب اس کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں تواس کا نام حکم بن ابولیا نقل کرتے ہیں۔

انہوں نے عاصم بن بہدلہ اور سدی سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ایک جماعت جن میں آخری افرادعبادین لیقوب اسدی اورحسن بن عرفہ ہیں نے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین میں کہتے ہیں:یہ تقہ "نہیں ہے۔

اور دوسر حقول کے مطابق: بیراوی' دلیس بشی ء''ہے۔

امام بخاری عشیفرماتے ہیں: یہ' منکرالحدیث' ہے۔

اوردوسرے قول کے مطابق: محدثین نے انہیں''متروک'' قرار دیا ہے۔

ىيە180 ہجرى تك زندە تھا۔

اس کے حوالے سے پرانے لوگوں میں سے سفیان تو ری نے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

الم م بخاری مجتللة نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے (جودرج ذیل ہے) اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈلائٹھاسے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشادفر مایا ہے: ) الوضوء قبل الطعامر يجلب اليسر وينفى الفقر

"كهانے سے پہلے وضوكر لينا فراخي لے كرآتا ہے اورغربت كوختم كرتاہے"-

التقلم يوم الجبعة يخرج الداء ويدخل الشفاء

''جمعہ کے دن ناخن تراشنایہ رئی وختم کرتا ہےاور شفا کو لے کرآتا ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ڈالٹیڈ ہے ہے حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزَانے ارشا دفر مایا ہے: ) اذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه

''جبتم معاویه کومیرے منبریرد کیھوتواسے آل کردینا''۔

ابن حبان نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت جابر ڈلائٹیڈ سے آل کیا ہے:

اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودى فقال: اخبرني عن النجوم التي رآها يوسف سأجدة له فلم يجبد، فاتاه جبرائيل فاخبره، فطلب اليهودي، وقال: اتسلم ان انباتك بأسمائها ؟ ثم قال: هي خرتان، والذيال، والطارق، والكتفان، وقابس، ووثاب، وعمودان والفيلق، والمصبح، والصروح، وذو الفرغ الحديث

''ایک بہودی نبی اکرم مَنَّاتِیْزِم کی خدمت میں آیا اور بولا: مجھے ان ستاروں کے بارے میں بتایئے جنہیں حضرت بوسف عَلَیْلِل نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ انہیں سجدہ کررہے ہیں تو نبی اکرم مَثَاثَیْرَا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا: پھر حضرت جبرائیل علیہا نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کے پاس آئے اور آپ کواس بارے میں بتایا تو نبی اکرم مَثَاثِیْنِ نے اس یہودی کو بلایا اور فر مایا:اگر میں تمہیں ان کے نام بتادوں تو کیاتم اسلام قبول کرلو گے پھر آپ نے فر مایا:ان کے نام یہ ہیں: خرتان، ذيال، طارق، كتفان، قابس، ثاب عمودان فبيلق مصبح ،صروح، ذوالفرغ-

يدروايت سعيد بن حكم نے منصور كے حوالے سے قال كى ہے:

#### ۲۱۸۲- حکم بن عبدالله بن خطاف، ابوسلمه

امام ابوحاتم مِنالله فرماتے ہیں: بیراوی'' کذاب' ہے۔

امام دارقطنی میشنفر ماتے ہیں بیاحادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

اس نے زہری کے حوالے سے ابن مستب سے ایک نسخه قل کیا ہے جس میں بچاس روایات ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یخیٰ بن معین جن الداور گرحضرات کا کہنا ہے: یہ ' فقہ' نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ 'سیّدہ عاکشہ طالعینا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَنَالَیْمَ اِنْ اِرشا دفر مایا ہے: )

Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria

اطلبوا الخير عندحسان الوجوه

''خوبصورت چېرےوالول سے بھلائی طلب کرو''۔

٢١٨٣ - حكم بن عبدالله بن سعدالا يلي ،ابوعبدالله

انہوں نے قاسم اورز ہری سےروایات نقل کی ہیں۔

عبدالله بن مبارك مِناللة نے اس پرشد يد تقيد كى ہے۔

امام احمد بن خنبل میته نفر ماتے ہیں: اس کی نقل کر دہ تمام روایات' موضوع' میں ۔

یجیٰ بن معین میں کہتے ہیں:یہ نفیہ نہیں ہے۔

سعدی اور ابوحاتم فرماتے ہیں: بیراوی'' کذاب''ہے۔

ا مام نسائی مُشِلَّة ' دار قطنی مُشِلِّة اورایک جماعت کا کہنا ہے: بیراوی''متروک الحدیث' ہے۔

کئی محدثین نے اس راوی اوراس سے پہلے والے راوی کوایک ہی شخص شار کیا ہے اور یہ بات ممکن ہے۔

شخ ابن عدی مُنِین نفر ماتے ہیں: امام بخاری مِنینیات کتاب'' الضعفاء''میں پیربات نقل کی ہے۔

امام بخاری عین کتاب''الضعفاء' میں فرماتے ہیں: پیچکم بن عبداللہ بن سعدمولی حارث بن حکم ابن ابی العاص اموی قرشی الایلی ہے۔محدثین نے آئبین''متروک'' قرار دیا ہے۔

ابن مبارک نے اسے ملکا قرار دیا ہے جبکہ امام احمد بن ضبل میں اسکی روایات نقل کرنے سے منع کیا ہے۔

پھرامام بخاری میشند فرماتے ہیں:اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ 'سیّدہ عاکشہ ڈھاٹھیا سے مید بیٹ نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثَیَّا کِمُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

من وقر عالما فقد وقر ربه، ومن فعل فقد استوجب المآب على الله

'' جو خص کسی عالم کی تو قیر کرتا ہے وہ اپنے پروردگار کی تعظیم کرتا ہے جو خص ایسا کرتا ہے' تو اس کا انجام اللّه تعالیٰ کے ذیعے ان مرید اظامہ''

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ اساء ڈاٹھٹا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْرُمْ نے ارشاوفر مایا ہے: )

لیس علی النساء اذان ولا اقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال جمعة، ولا تقدمهن امراًة، ولكن تقوم وسطهن ''خواتین پراذان دینا'ا قامت كهنا'جمعه پرٔ هنااور جمعه كه دن خسل كرنالازمنهیں ہے (اگروہ باجماعت نماز اداكرتي ہیں)

توان کی امام آ گے ہیں کھڑی ہوگی بلکہ ان کے درمیان کھڑی ہوگی'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ 'سیّدہ عاکشہ ڈانٹٹا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْزَ نے ارشادفر مایا ہے: )

لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يترك مجلس قومه عشية الجمعة

'' کوئی بھی شخص مکمل طور پر مجھ بو جھ حاصل نہیں کرسکتا جب تک جمعہ کی شام اپنی قوم کی محفل کوتر ک نہیں کرتا''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

من ابتاع مملوكا فليكن اول ما يطعمه الحمواء

''جب کوئی شخص غلام خرید ہے تو سب سے پہلے اسے کوئی میٹھی چیز کھلائے''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

ثلاثة لا يقصرون الصلاة: التاجر في افقه، والمراة تزور غير اهلها، والراعي

'' تین لوگ نماز قصر نہیں کریں گے تا جراپنے بازار میں'عورت جباپنے شوہر کے علاوہ کسی اور گھر میں جائے اور بکریوں کا حیرواہا'' ۔

اس سے بدروایت بھی منقول ہے:

من حيى ذميا اعظاما له فقد ثلم في الاسلام ثلمة

'' جو خص کسی ذمی کلاحتر ام کرتے ہوئے اسے سلام کر ہے تواس نے اسلام میں رخنہ پیدا کر دیا''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

ست منها النسيان: سؤر الفار، والقاء اللقمة ، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، واكل التفاح يؤكل لذلك اللبان الذكر

''چھکام ایسے ہیں جن سےنسیان پیدا ہوتا ہے۔ چو ہے کا جوٹھا' لقمے کوڈ الن' تھمرے ہوئے پانی میں پیشا ب کرنا' قطار کو کا ٹنا اور سیب کھانا جسے اس لیے کھایا کہ آ دمی کی عقل میں اضافہ ہواوریا دراشت بہتر ہو''۔

معاویہ بن صالح کہتے ہیں: میں نے کیچیٰ کو پہ کہتے ہوئے سنا ہے:حکم بن عبداللہ ایلی''کیس بشی ء' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر طافقہاسے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُنَافِیْدَ اِن ارشا دفر مایا ہے: )

ادوا زكاة الفطر الى ولا تكلم، فانهم يحاسبون بها

''اپناصدقہ فطراینے والیوں کے سپر دکر دو کیوں کہان سے اس بارے میں حساب لیا جائے گا۔

یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر ڈلٹھیٹا کے اپنے قول کے طور پر بھی منقول ہے۔

# ٢١٨٤- حكم بن عبدالله، ابومطيع بلخي فقيه

بيامام ابوحنيفه مِتَّالِيَّة كِيشَا كُرد مِيں۔

انہوں نے ابن عون، ہشام بن حسان سے اور ان سے احمد بن منیع خلا دبن سالم صفار اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کے علاقے کے لوگوں نے ان سے علم فقہ حاصل کیا تھا۔ انہیں قیاس میں بڑی بصیرت حاصل تھی۔ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ بلند شان کے مالک تھے تاہم روایات یا دکرنے میں'' واہی'' تھے۔

عبدالله بن مبارک ان کے دین اوران کے علم کی وجہ سے ان کی تعظیم وتکریم کیا کرتے تھے۔

یجیٰ بن معین مُنِتالیہ کہتے ہیں:بیراوی''کیس بشیء''ہے۔

اوردوسرے قول کے مطابق: یہ 'ضعیف' ہیں۔

امام بخاری رئیاللہ فرماتے ہیں: یہ 'ضعیف' ہے اور اصحاب رائے میں سے ہے۔

امام نسائی میشندنے کہاہے:یہ'ضعیف' ہے۔

ا بن جوزی نے کتاب''الضعفاء''میں لکھاہے: پیچکم بن عبداللہ ابوطیع خراسانی قاضی ہے'اس نے ابراہیم بن طہان'امام ابوحنیفہ اور امام ما لک میتالندیسے روایات لقل کی ہیں۔ -

امام احمد بن خنبل جینات فرماتے ہیں: بیمناسب نہیں ہے کہاس کے حوالے سے کوئی روایت نقل کی جائے۔

امام ابوداؤد بیشنیفز ماتے ہیں: لوگوں نے اس کی حدیث کوترک کردیا تھا۔ جبمی عقیدے کا مالک تھا۔

شیخ ابن عدی میشد قبر ماتے ہیں:اس کاضعیف ہونا واضح ہے'انہوں نے جوروایات نقل کی ہیں ان میں سے اکثر کی متابعت نہیں کی

امام ابن حبان مجینی فرماتے ہیں: بیمر جنه فرقے کے اکابرین میں سے ہےاور بیان لوگوں میں سے ہے جوسنت اور محدثین سے بغض رکھتے تھے۔

عقیلی فرماتے ہیں:عبداللہ بن احد کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے ابو مطیع بلخی کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: اس سے روایات نقل کرنامناسب نہیں ہے۔

لوگول نے اس کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے بیاس بات کا قائل ہے کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں اور عنقریب فنا ہو جائیں گی ۔ بیجمیہ فرقے کے لوگوں کا کلام ہے۔

محمد بن فضل بلخی کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن احمد کو رہے ہوئے سنا: ایک خط آیا ہے یعنی در بارخلافت سے آیا ہے اور ولی عہد کے بارے میں ہے۔

''ہم نے بچین میں ہی اسے فیصلے کرنے کی صلاحیت دے دی''۔

بیاں لیے آیا ہے تا کہ اسے پڑھا جائے ابومطیع نے اس خط کو سنا تو گورنر کے پاس گیا اور بولا: دنیا کے خطرات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہاس لیے ہمیں انکارکرنا پڑے گا (یا کا فرہونا پڑے گا) انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات دہرائی یہاں تک کہ گورنررو پڑا اور بولا: میں آپ کے ساتھ ہوں کیکن میں یہ بات کہنے کی جرات نہیں کرسکتا۔ آپ جو چاہیں بات کریں میری طرف ہے آپ محفوظ ہوں گے' پھریہ جمعہ کے دن تشریف لے گئے منبر پر چڑھے اور بولے: اے مسلمانو کے گروہ! پھرانہوں نے اپنی داڑھی پکڑی اور رونے لگے اور بولے: دنیا کے خطرات اس حدتک پہنچ کے ہیں کہ سینچ کے نفرتک لے جائیں جوشخص یہ کہے کہ ہم نے بجپین میں ہی اسے فیصلہ کرنے کی صلاحت دے دی تھی۔ بیچکم حضرت کیجیٰ علایٹلا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے' تو و و مخض کا فرہوگا۔

راوی کہتے ہیں: تو تمام اہل مسجدرو نے لگےاور جودوآ دمی خط لے کرآ ئے تھےوہ بھاگ گئے۔

شیخ ابن عدی جوالله فرماتے ہیں:

اس راوى في الني سند كرماته معنز الله بن عمر و والني سي مدين قل كى ب: (نبى اكرم مَنَا النَّيَّةُ في الساجد ويصلون، وها فيهم مؤمن، اذا اكلوا الربا وتشرفوا الدناء الحديث

''لوگوں پر عنقریب ایک ایساز ماند آئے گا جب وہ مساجد میں اکٹھے ہوں گے اور نماز پڑھیں گے لیکن ان میں کوئی ایک بھی مومن نہیں ہوگا بیاس وقت ہوگا جب وہ سود کھانا شروع کر دیں گے اور تقمیرات کی وجہ سے عزت حاصل کریں گے'۔ اس کے حوالے سے حماد بن سلمہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رٹھ تھٹے سے بیروایت منقول ہے:

ان وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان هل يزيد او ينقص ؟ فقال: لا، زيادته كفر ونقصانه شرك

''قبیلہ کھیف کے وقد نے نبی اکرم سُنگینی سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا: کیا یہ زیادہ اور کم ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم سُنگینی نے ارشاد فر مایا: جی نبیں!اس کی زیادتی کفرہاوراس کی کمی شرک ہے''۔ ابو مطبع نامی بیراوی بلخ کا قاضی بھی بنا تھااس کا نقال 199 ججری میں 84 برس کی عمر میں ہوا۔

۲۱۸۵- حکم بن عبدالله انصاری (خ،م،ت،س)

ایک قول کے مطابق اس کی کنیت ابونعمان ہے۔ یہ کپڑے کا تاجرتھا اور بھری کا شاگر دتھا۔ انہوں نے سعید بن ابی عروبہ، شعبہ اور حماد سے اور ان سے محمد بن تنی ، ابوقد امہ سرحسی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری مُیشنیفر ماتے ہیں: بیاحادیث یا دکرتا تھا جبکہ دیگر حضرات کا کہنا ہے۔ یہ' ثقہ' ہیں۔ (امام ذہبی مُیشانیفر ماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں: یہ' وضحیحین' کے رجال میں سے ایک ہے۔ ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

امام ابوحاتم مِنالله فرماتے ہیں:یہ'مجہول''ہے۔

شیخ ابن عدی میشند فرماتے ہیں:اس سے''منکر'' روایات منقول ہیں۔اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

شخ ابن عدی جیالینے فرماتے ہیں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈٹائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائٹٹِئِم نے ارشا دفر مایا ہے: )

من لقى اخاه بما يحب ليسره سره الله يوم القيامة

''جب کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ملا قات کرے اس چیز کے ہمراہ جس سے اس کا بھائی خوش ہو' تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کوخوش کرے گا''۔

اس کے حوالے سے ایک الیمی روایت منقول ہے جیے''غریب'' قرار دیا گیا ہے اور وہ شعبہ کے حوالے سے منقول ہے جوشراب کے ہارے میں ہے۔

# ۲۱۸۲ - حکم بن عبدالله (ت،ق) نصری - بالنون

انہوں نے حسن اور ابواسحاق سے اور

ان سے دونوں سفیا نوں اورخلا دبن عیسلی صفار نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان نے انہیں'' ثقہ' قرار دیا ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ دیگرراویوں سے متاز کرنے کے لیے کیا ہے۔

## ۲۱۸۷- حکم بن عبدالله (ق)مصری (البلوی)

انہوں نے علی بن رباح سے اوران سے صرف یزید بن ابی حبیب نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''معروف' نہیں ہے۔ یجیٰ بن معین میشد نے انہیں'' فقہ'' قرار دیاہے۔

(اورایک قول کےمطابق):اس کا نام عبداللہ بن حکم ہے اور یہی صحیح ہے۔

## ٢١٨٨ - حكم بن عبدالله (م، د،ت،س) بن اسحاق الاعرج،

انہوں نے حضرت عمران بن حصین خالفیٰۂ ،حضرت ابو بکر ہ خالفیٰۂ سے اوران سے خالدالحذاءاورا یک جماعت نے روایا یہ نقل کی ہیں۔ امام احمد بن خنبل مجنولی نشد نے اسے'' ثقه'' قرار دیا ہے۔امام ابوز رعدرازی مجنولیڈ فرماتے ہیں: یہ' ثقه''ہیں۔

اور دوسر بے قول کے مطابق:اس میں''لین'' ( کمزوری) یائی جاتی ہے۔

# ۲۱۸۹- حکم بن عبدالرحمٰن (س) بن ابی نعم بجل

انہوں نے اپنے والداورسیّدہ فاطمہ بنت علی ڈھنچنا کے حوالے سے اوران سے مروان بن معاویہ اورابونعیم نے روایات نقل کی ہیں۔ شخ کیچی بن معین میسانی نہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

امام ابوحاتم مُتاللة غرماتے ہیں:یے'صالح الحدیث' ہے۔ابن حبان نے اس کو'' قوی'' قرار دیاہے۔

#### ۲۱۹۰ - حکم بن عبدالملک (ت،ق) بھری

انہوں نے کوفید میں پڑاؤ کیا تھا اور قبادہ اور عاصم بن بہدلہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ان ہے شریح بن نعمان ،بشر بن ولیداورا یک جماعت نے روایات قل کی ہیں۔

شخ کیلی بن معین میں نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

امام نسائی میشندنے کہاہے: یہ 'قوی' ، نہیں ہے۔

امام ابوداؤد میستیفر ماتے ہیں: یہ' منکر الحدیث' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمران بن حصین طالفنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مٹالٹیٹی کا پیفر مان فل کیا ہے:

من يناح عليه يعذب،

''جس شخص پر (مرنے کے بعد ) نوحہ کیا جائے اسے عذاب دیا جا تاہے''۔

تو ایک شخص نے (حضرت عمران بن حسین ڈلٹنڈ سے کہا) ایک شخص جوخراسان میں فوت ہوتا ہےاوریہاں اس برنو چہ کیا جاتا ہے تو کیاا سے عذاب دیا جائے گا' تو حضرت عمران بولے: اللہ کے رسول نے سیج فرمایا ہےاورتم غلط کہہ رہے ہو۔

#### ۲۱۹۱- حکم بن عبده (ق)

انہوں نے ابوب اور ابو ہارون عبدی سے اور ان سے ابن وہب اور محمد بن مخلد رعینی نے روایات نقل کی ہیں۔ یشخ ابوالفتح از دی مجنسیغر ماتے ہیں: یہ'ضعیف'' ہے۔

## ۲۱۹۲- حکم بن عتبیه بن نهاس کوفی

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے حالات بیان کیے ہیں اور بیر بتایا ہے کہ بیراوی''مجہول''ہے۔

ابن جوزی کہتے ہیں: امام ابوحاتم مِیست کا کہنا ہے یہ جمہول' ہے کیوں کہاس نے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے یہ کوفہ کا قاضی تھا۔امام بخاری مِیسند نے استحض کواورمشہورا مام حکم بن عتیبہ کوایک ہی شخص قرار دیا ہے' توبیامام بخاری میسند کی غلطنہی شار ہوتی ہے۔

#### ۲۱۹۳- حکم بن عطیه (ت) عیشی بفری

انہوں نے ابن سیرین اورایک جماعت سے اوران سے ابن مہدی اور ابوولید نے روایا یفقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین ٹرینا نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ شخ ابوولید نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔امام نسائی ٹرینانیا نے کہا ہے؛ یہ ''قوی''نہیں ہے۔

امام ابوحاتم میشیغرماتے ہیں: ان کی نقل کردہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔البتہ استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

بیراوی ثابت کے حوالے سے بیروایت نقل کرنے میں منفرد ہے کہ حضرت ابو بکر ڈلٹنٹڈ اور حضرت عمر ڈلٹنٹڈ نبی اکرم مُٹالٹیٹر کودیکھ کر مسکرادیتے تھےاور نبی اکرم مُثَاثِیْمُ ان دونوں حضرات کودیکھ کرمسکرادیا کرتے تھے۔ امام احمد بن خنبل مِحْتِلَة فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔البتہ امام ابوداؤ د مُحْتِلَة نے اس کے حوالے ہے''منکر''روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداوُد میشدنی اس راوی کے حوالے سے ثابت کے حوالے سے حضرت انس ڈالٹنڈ سے قل کیا ہے:

تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امر سلبه على متاع قيبته عشرة دراهم

'' نبی اکرم مَثَاثِیْزَ نے سیّدہ امسلمہ ڈاٹٹٹا کے ساتھ ایک ایسے سامان کے وض میں شادی کی تھی جس کی قیمت بارہ درہم تھی''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

تسبونهم محمدا ثم تلعنونهم

''تم لوگ انہیں څربھی کہتے ہواور پھران لوگوں پرلعن بھی کرتے ہو''۔

عبدالرحن بن مهدي نے اس راوي كے حوالے سے اس كى سند كے ساتھ ابوالعاليه كايه بيان قل كيا ہے:

ایک شخص نے گڑ گڑا کر کسی سے مانگا تو ایک عورت نے اسے روٹی کائلڑا دیا تو وہ شخص بولا اگرتم بے نکٹڑا کسی کتے کو دے دیتی تو بیہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔

بدامام احمد بن خنبل مُنت سے منسوب "منکر" روایات میں سے ایک ہے۔

## ۲۱۹۴- حکم بن عمر رعینی

(اوریہ بھی کہا گیاہے جھم)ابن عمرو

انہوں نے قتادہ اور عمرا بن عبدالعزیز سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین میں میں بیراوی ''لیس بشی ء' ہے۔ان کی قل کر دہ احادیث تحریز ہیں کی جائیں گی۔

امام نسائی میشندنے کہاہے: یہ صعیف 'ہے۔

میں پہ کہتا ہوں انہوں نے خالد بن مرداس کے حوالے سے بھی روایات نقل کی ہیں۔

## ۲۱۹۵- حکم بن عمر وجز ری ،ابوعمر و

انہوں نے ضرار بن عمر واور دیگر حضرات سے اوران سے محمد بن طلحہ بن مصرف نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری مُشاتلة فرماتے ہیں:ان کی نقل کر دہ حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔ یعنی وہ روایات جواس نے تمیم کے حوالے سے قل کی ہیں۔

الجمعة واجبة الاعلى امرأة

''جمعہ پڑھناواجب ہےالبتہ خواتین پرواجب نہیں ہے''۔

اس کے بعداس نے پوری حدیث نقل کی ہے۔

MARCH LAST TOO TO THE TOO THE TOO TO THE TOO THE TOO TO THE TOO THE TOO TO THE TOO THE TOO TO THE TOO THE TOO TO THE TOO THE

۲۱۹۲- حکم بن عمیر

انہوں نے نبی اکرم مَثَاثِیْزُم کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے کچھ' منکر''روایات بھی نقل کی ہیں اور بیصحا بی ہیں ہیں۔

امام ابوحاتم مُنِينَة مُعرماتے ہیں: یہ'ضعیف الحدیث' ہے۔

٢١٩٧- حكم بن عياض بن جعدبه

انہوں نے اپنے والد سے زہری کے حوالے سے تچھنے لگانے کے بارے میں روایات نقل کی ہیں جومتند طور پر منقول نہیں ہیں۔ یہ از دی کا قول ہے۔

۲۱۹۸- حکم بن فضیل

انہوں نے عطیہ عوفی سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزرعدرازی مینشیفرماتے ہیں: بیزیادہ''متند''نہیں ہے۔

شخ ابوالفتح از دی میسنفر ماتے ہیں: یہ 'مکر الحدیث' ہے۔

شیخ ابن عدی عین الله فرماتے ہیں جھم بن فضیل عبدی ،انہوں نے عطیہ کے حوالے سے اور خالد کے حوالے سے الیی روایات نقل کی ہیں جنہیں نقل کرنے میں بیرمنفر دہیں اوران کی متابعت نہیں کی گئی۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری ڈلٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزَ نے ارشا دفر مایا ہے: )

اليدان جناح، والرجلان بريد، والاذنان قمع، والعينان دليل، واللسان ترجمان، والطحال ضحك،

والرئة نفس، والكليتان مكر، والكبد رحمة، والقلب ملك، فأذا فسد الملك فسد جنودة

'' دونوں ہاتھ پر ہیں' پاؤں قاصد ہیں' کان جاسوں ہیں' آئکھیں راہ نما ہیں' زبان تر جمانی کرتی ہے' تلی ہے اورنفس ہے اور مکر ہیں' جگرر حمت ہے دل بادشاہ ہے اور جب بادشاہ ٹھیک ندر ہے تو اس کالشکر برباد ہوجا تا ہے'۔

(امام ذہبی عُشِینِفر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:امام ابوداؤ دعمِیاتی نہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہےاور عطیہ'' واہی الحدیث' تھے۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں:انہوں نے مدائن میں رہائش اختیار کی تھی ان کی کنیت ابومحمہ ہے۔انہوں نے سیارابو تھم اور یعلیٰ بن عطاء کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے عاصم بن علی اور محمد بن ابان واسطی نے روایات نقل کی ہیں اور کہا ہے: یہ عبادت گز ارلوگوں میں سے ایک تھے۔ امام دار قطنی عِیشِینِ فرماتے ہیں: ان کا انتقال 175 ہجری میں ہوا۔

۲۱۹۹- حکم بن مبارک (ت) خاشتی بلخی

انہوں نے مالک اور محمد بن راشد مکھولی سے اور ان سے ابو محمد دارمی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

Maria Con Maria Maria Con 
ابن حبان اورابن مندہ نے انہیں'' ثقہ' قرار دیاہے۔

جہاں تک ابن عدی کاتعلق ہے تو اس نے احمہ بن عبدالرحمٰن وہبی کے حالات میں یہ بات ذکر کی ہے کہ بیا حادیث میں سرقہ کا مرتکب ہوتا ہے'لیکن ابن عدی نے اپنی کتاب''الکامل''میں اس کا الگ سے ذکر نہیں کیا۔

زہبی کہتے ہیں:ویسے یہ صدوق" ہے۔

۲۲۰۰ حکم بن محمد

انہوں نے ابویشم عمری سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول'' ہے۔

۲۲۰۱- حکم بن مروان کوفی ضربر

انہوں نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے کامل ابوالعلاء اور فرات بن سائب سے اور ان سے احمد بن ضبل میں اللہ بن ابوب مخرمی نے روایات نقل کی ۔۔ ﴾۔

امام ابوحاتم بنيشنو ماتے ہيں:اس ميں کوئي حرج نہيں ہے۔

عباس دوری نے کیچیٰ بن معین مُیشنیہ کا یہ قول نقل کیا ہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام ابن حبان مُیاسَدُ فرماتے ہیں: میں نے کی بن معین مُیاسَۃ سے دریافت کیا۔ آپلوگ حکم بن مروان کی کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو وہ بولے: ہم توانہیں صدوق شار کرتے ہیں۔

(امام ذہبی مجین فیر ماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر وہائٹیؤ سے قال کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر غداة عرفة الى صلاة العصر من آخر ايام التشريق "نبي اكرم مَنَاتَيْنَمُ نَع وَلَى صَلَى اورايام تشريف كي خرى دن عصر كى نمازتك تكبير براعة رب "-

تو کیلی بن معین عبشاہو لے:اس میں کوئی شبہیں ہے کہ بیروایت جھوٹی ہے۔

۲۲۰۲- حکم بن مسعود تقفی

انہوں نے حضرت عمر رٹنانغڈ کے حوالے سے وراثت کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے۔

امام بخاری بیشنفر ماتے ہیں: بیروایت درست نہیں ہے۔

بعض محدثین نے کہا ہے:اس کا نام مسعود بن حکم ہے کیکن پیر بات درست نہیں ہے۔

معمرنے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

شهدت عبر اشرك الاخوة من الاب والامر مع الاخوة من الام، فقيل له: قضيت عامر اول فلم تشرك ! قال تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

''میں حضرت عمر ڈٹائنڈ کے پاس موجود تھا جب انہوں نے سگے بھائیوں کو ماں کی طرف سے شریک بھائیوں کے ساتھ جھے دارقرار دیا تھا توان ہے کہا گیا تھا گزشتہ سال جبآ پ نے فیصلہ دیا تھا تواس وقت شرا کت دارقرارنہیں دیا تھا تو حضرت عمر طَلِنْغُنِّ نے جواب دیا: وہ اس وقت کا فیصلہ تھا اور بیاس وقت کا فیصلہ ہے''۔ (امام ذہبی میں نیسیفر ماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:اس کی سندصالح ہے۔

۲۲۰۲- حکم بن مسلمه سعدی

ان سے جربر بن عبدالحمید نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول'' ہے۔

۲۲۰۴- حکم بن مصعب (ر،ق)

انہوں نے منصور کے والدعلی کے حوالے سے اوران سے ولید بن مسلم نے روایات نقل کی ہیں۔

تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔ کتاب''الضعفاء' میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور لکھا ہے کہ پیلطی کر

امام ابوحاتم مِثالثة فرماتے ہیں:یہ 'مجہول''ہے۔

اس کے حوالے سے استغفار کے بارے میں روایت منقول ہے۔

۲۲۰۵ - حکم بن مصقله

انہوں نے حضرت انس بن ما لک ڈلائٹڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی ٹیسٹیفر ماتے ہیں: بیراوی'' کذاب''ہے۔

امام بخاری مُشانی فرماتے ہیں جمکم بن مصقلۃ عبدی کے حوالے سے عجیب وغریب روایات منقول ہیں پھرامام بخاری مُشانیۃ نے اس

کے حوالے سے ایک''موضوع''روایت نقل کی ہے تا ہم اس میں خرابی کی بنیا داسحاق بن بشر نامی راوی ہے۔انہوں نے فر مایا:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈٹائٹوؤ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائٹیوَمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

من اسرج في مسجد لم تزل حملة العرش يستغفرون له، ومن اذن سبع سنين محتسباً حرم الله

لحمه ودمه على دواب الارض ان تأكله في القبر

'' بھو خص مبحد میں چراغ روثن کرنا ہے عرش کواٹھانے والے فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور جو خض سات سال تک ثواب کی امید میں اذان دیتار ہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اورخون کو چویا وَں پرحرام کر دیتا ہے كەدەقىرىيناسىكھائىين'۔

> ۲۲۰۲ - حكم بن مطلب بن عبدالله بن خطب انہوں نے اپنے والد سےروایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم كالمكالي كالكالي 
امام دارقطنی میشینفر ماتے ہیں:اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

شخ ابن خرم کہتے ہیں:اس راوی کی حالت کا پتانہیں چل سکا۔

## ۲۲۰۷- حکم بن موسیٰ (م،س) قنطری بغدادی عابد

انہوں نے اساعیل بن عیاش ،ابن مبارک اور (ان کے ) طبقے کے افراد سے روایا یہ تقل کی ہیں۔

ان سے مسلم،امام احمد حمہما اللہ تعالیٰ نے اپنی''مسند''میں'ان کے صاحبز ادے عبداللہ اور بغوی نے روایا یہ نقل کی ہیں۔

یہ'صدوق''ہےاورعلم حدیث کا ماہرہے۔

یجیٰ بن معین مبینی 'جزرہ اور ایک جماعت نے انہیں'' نقہ'' قرار دیاہے۔

امام ابوحاتم مِنْ اللَّهُ فرماتے ہیں:یہ'صدوق''ہے۔

تحكم نامی اس راوی کے حوالے دو''منکر'' روایات منقول ہیں ایک صدقہ کے بارے میں ہے جوطویل حدیث ہے اور دوسری وہ ہے جوانہوں نے ولید بن مسلم کے حوالے سے اس تخص کے بارے میں نقل کی ہے جونماز میں چوری کا مرتکب ہوتا ہے' تو ان روایات کی سند'' ثقہ، ہے کیکن ان کے الفاظ''منکر''ہیں۔

صحاح ستہ کےمولفین میں ہے کسی نے بھی ان روایات کوفل نہیں کیا ہے۔

## ٢٢٠٨- (صح) حكم بن نافع (ع)، ابواليمان مصى،

رد فیہ ائمہ میں سے ہیں۔

انہوں نے حریز بن عثمان ،صفوان بن عمر و،ابو بکر بن ابی مریم اور دیگرا کا برین سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام بخاری مجتالتہ اورامام مسلم مبت نے ان کی اس روایت کوفل کیا ہے جوانہوں نے شعیب بن ابوتمز ہ کے حوالے سے قل کی ہیں۔ ان سے بخاری ،ابوزرعة دمشقی ،ابوحاتم اورا یک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

انہوں نے امام مالک بیشات کی زیارت کی ہے کیکن ان سے احادیث کا ساع نہیں کیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امام ما لک بیشند کی ظاہری شان وشوکت کود مکھ کر ہیکہاتھا کہ یہ چیز علماء کے اخلاق میں شامل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں: بعد میں مجھےاس پرندامت بھی ہوئی۔

ا مام احمد بن خنبل مجینیة فرماتے ہیں: جہاں تک ان کی اس روایت کا تعلق ہے جوانہوں نے حریز اور صفوان سے نقل کی ہیں تو وہ درست ہیں۔

ابونعیم نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت نواس بن سمعان کے حوالے سے نبی اکرم مُلَاثِیْمُ کا یہ فرمان نقل کیا

لَّا تجادلوا بالقرآن، ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فوالله ان المؤمن ليجادل بالقرآن فيغلب،

وان المنافق ليجادل بالقرآن فيغلب

''تم قرآن کے بارے میں آپس میں بحث نہ کرواور کتاب اللہ کے ایک جھے کودوسرے کے مقابلے میں پیش نہ کرو۔اللہ کی قسم!ایک مومن قرآن کے بارے میں بحث کرتا ہے اور غالب آ جاتا ہے اور (مجھی) ایک منافق قرآن کے بارے میں بحث کرتا ہے اور غالب آ جاتا ہے اور (مجھی) ایک منافق قرآن کے بارے میں بحث کرتا ہے اور وہ غالب آ جاتا ہے'۔

. پیروایت حافظ ابومویٰ مدینی نے ابن ابوعاصم کے حالات میں نقل کی ہے۔ حافظ ابونعیم کہتے ہیں: پیروایت ابوشخ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

(امام ذہبی مجتلیفرماتے ہیں:)میں بیکہتا ہوں: بیروایت انتہا کی غریب ہے حالاں کہاس کی سندقوی ہے۔

مفضل غلابی نے بیلی بن معین عبیات کار قول نقل کیا ہے:

میں نے ابو بمان سے شعیب سے نقل کر دہ حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے یہ' مناولہ'' کے طور پرنقل کی ہوئی ہے اسے کسی نے بھی نقل نہیں کیا ہے۔

امام احدین طبل مواند فرماتے ہیں: ابویمان نے مجھے سے کہا: شعیب نے ہمیں خبردی ہے۔

امام ابوحاتم نِیشنفر ماتے ہیں:یہ' ثقه''اور' نبیل' ہیں۔

سِعید بردعی کہتے ہیں: میں نے امام ابوز رعہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ابو یمان نے شعیب سے صرف ایک حدیث نی ہے باقی اجازت کے ورینقل کی ہیں۔

ابراہیم بن دیزیل نے بیان کیا ہے ابو بمان نے مجھ ہے کہا: امام احمد بن ضبل مجھ ہے دریافت کیا؟ تم نے شعیب ہے یہ تح تحریرات کس طرح سنی ہیں؟ تومیں نے کہامیں نے ان کا پچھ حصدان کے سامنے قر اُت کیا تھا اوراس کا پچھ حصدانہوں نے میرے سامنے قر اُت کیا تھا' پچھ کی انہوں نے مجھے اجازت دی ہے اور بعض روایت''مناولت'' کے طور پر مجھے اجازت دیں اور آخر میں کہا کہ تم ان تمام کے بارے میں ریے کہددو کہ آپ نے مجھے حدیث سنائی ہے۔

ابویمان نے امام ابوزر عنصری سے کہاتھامیری پیدائش 138 ہجری میں ہوئی تھی۔

ا مام ابوحاتم مُثِينَة غرماتے ہیں ابو یمان کواساعیل بن عیاش کا کا تب کہاجا تا تھا۔

امام ابوداؤد میسنیفر ماتے ہیں: محمد بن عوف نے ہمیں کہا ہے کہ ابویمان نے شعیب نامی راوی کے حوالے سے صرف ایک کلمه سنا

اثرم نے امام احمد کا بیقول نقل کیا ہے: ابو یمان کہا کرتا تھا کہ شعیب نے مجھے بیدحدیث سنائی ہے تواس نے بڑے حیران کن طریقے کے ساتھ حدیث کی اجازت لی ہے۔ شعیب علم حدیث میں کمزور حیثیت کا مالک تھا' تو ابو یمان اور دیگر حضرات نے اس سے درخواست دی کہوہ انہیں اجازت دے دیتواس نے کہاتم بیتمام روایات میرے حوالے سے روایت کر دوتو شعیب بن ابو تمزہ کہتے ہیں: ابو یمان میرے یاس آئے اور انہوں نے بعد میں میرے والدی تحریرات مجھ سے حاصل کرلیں۔

ابوالفتح از دی کہتے ہیں:اس کا شعیب سے ساع''مناولت'' کے طور پر ہے۔

امام احمد بن صنبل میں فرماتے ہیں: بشر بن شعیب کا کہنا ہے۔ میرے والد کے انتقال پر ابویمان میرے پاس آئے اور انہوں نے ان کی کتابیں حاصل کرلیں' اب وہ یہ کہتے ہیں: شعیب نے ہمیں خبر دی ہے' تو یہ کیے ممکن ہے۔

میں بیر کہتا ہوں کہاس کا نقال 221 ہجری میں ہوا اور شعیب کی روایات کے بارے میں بیر متند بھی ہے اور ان کا عالم بھی ہے۔ ''جعیمین'' میں اس کے حوالے سے کافی روایات منقول میں اور اس بات کا احتمال موجود ہے کہ اس نے شعیب سے اجازت کے طور پروہ روایات نقل کی ہوں۔

۲۲۰۹-حکم بن هشام (س،ق) ثقفی کوفی

اس نے دمشق میں رہائش اختیار کی۔

انہوں نے قیادہ اور منصور سے اور ان سے ابومسہر، ابن عائذ اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

یچیٰ بن معین مجین 'ابوداؤداور عجل نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم مُتَّاللَّهُ مُنْ ماتے ہیں: ہم اس سے استدلال نہیں کرتے۔

١٢١٥ حمكم بن هشام

المصمندل بن على نے روایات نقل کی ہیں۔

َیَ ابوالفَتِح از دی مِیشیغر ماتے ہیں: یہ'ضعیف''ہے۔

۲۱۳ - حکم بن ولیدوحاظی ،شامی

امام ابن عدی نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے اور اسے ''منکر'' قرار دیا ہے۔

۲۲۱۲- حکم بن بزید

یہ مجہول 'ہے۔ای طرح (درج ذیل رادی بھی ' مجہول 'ہیں )

۲۲۱۳- حکم کمی

یہابن مبارک کا استاد ہے۔

۲۲۱۴- حکم بن یعلی بنءطاءمحار بی

امام ابوحاتم عِنْ اللهُ فرماتے ہیں: بیراوی''متروک الحدیث''ہے۔

امام بخاری میشنیفرماتے ہیں:اس کے حوالے سے عجیب وغریب روایات منقول ہیں۔

(امام ذہبی میں ایسی فرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں:انہوں نے مجالد، کیلی بن ابوب مصری سے روایات نقل کی ہیں

یہ ابو محمد عنتی کے حوالے سے بھی معروف ہیں۔

عثمان بن ابوشیبہ کہتے ہیں: میں نے اسے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے پاس ایک سنر پرندہ تھا جب آ دمی اسے ہاتھ لگا تا تھا ک کے ہاتھ پرخضاب لگ جا تا تھا۔

۔ اس نے پیریھی کہاہے میں نے ایک شخص کودیکھا جوچھوٹا ہوتے ہوتے ناک بن گیا اور ہمارے پاس ایک زیتونہ تھی جو دوز کے ک وزن آرام سےاٹھالیتی تھی۔

## ۲۲۱۵- حکم ،ابوخالد

انہوں نےحسن سےاوران سے مروان بن معاویہ نے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی معروف "نہیں ہے۔

## ۲۲۱۲- حکم، ابومعا ذبصری

میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

یجیٰ بن معین جن کہتے ہیں:یہ 'ضعیف''ہیں۔

## ﴿جنراويون كانام حكيم ہے ﴾

۲۲۱۷- حکیم بن اللح (ق)

انہوں نے حضرت ابومسعود کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

للمسلم على المسلم اربع خلال: يحييه، ويشمته، ويعوده، ويشيعه

''ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چار حق ہیں: وہ اسے سلام کرئے چھینک کا جواب دے عیادت کرے اوراس کی مشابعت کرے''۔

اس راوی کے حوالے سے بیروایت اور دیگرر دایات نقل کرنے میں عبدالحمید بن جعفر کے والدمنفر دہیں۔

## ۲۲۱۸- کیم بن جبیر (ع)

انہوں نے سعید بن جبیر،ابو جحیفہ اورا یک جماعت سے اوران سے شعبہ، زائدہ اور کئی لوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔ بیشیع مسلک سے تعلق رکھتا تھااور قلیل الحدیث تھا۔

امام احدین خنبل بیشفر ماتے ہیں:یہ 'ضعیف''اور''منکرالحدیث''ہے۔

ا مام بخاری میشد فرماتے ہیں: شعبہ نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

امام نسائی میشدنے کہاہے: یہ 'قوی' نہیں ہے۔

امام دار قطنی میشنفر ماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

معاذ کہتے ہیں: میں نے شعبہ سے کہا آپ حکیم بن جبیر کے حوالے سے مجھے کوئی حدیث بتایئے تو وہ بولے اگر میں نے اس کے حوالے سے کوئی روایت بیان کی تو مجھے جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے۔

(امام ذہبی مُشِلَّد فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں: بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شعبہ نے بعد میں ان روایات کوفل کرنا ترک کر دیا ما۔

علی کہتے ہیں: میں نے بیچیٰ بن سعید سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: اس نے بہت تھوڑی میں روایات نقل کی ہیں۔ زائدہ نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور شعبہ نے اسے ترک کر دیا تھا' کیوں کہ اس نے صدقہ سے متعلق روایات نقل کر دی تھیں۔

عباس دوری نے اس کی حضرت عبداللہ بن مسعود رہائیں کے حوالے سے نقل کردہ درج ذیل روایات کے بارے میں یجیٰ بن معین مُشِلَّهُ کا یہ قول نقل کیا ہے(روایت بیہ ہے)

لا تحل الصدقة لبن عنده خسون درهما،

"ایسے خص کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے جس کے پاس بچاس درہم ہوں"۔

تو یخیٰ بن معین مبین شند نے کہایہ روایت سفیان نے زبیر کے حوالے سے قال کی ہےاور میرے علم کے مطابق یجیٰ بن آ دم کے علاوہ اور کسی نے اسے نقل نہیں کیا ہے۔ بیغلط نہی ہے' کیوں کہ اگر ایسا ہوتا تو ابن الناس' سفیان کے حوالے سے اسے نقل کرتے لیکن بیر حدیث ''منکر'' ہے اور معروف روایت وہی ہے جو حکیم کے حوالے سے منقول ہے۔

فلاس کہتے ہیں کیچیٰ نے حکیم کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں جبکہ عبدالرحمٰن نے ان کے حوالے سے احادیث بیان نہیں کی

ابن مہدی کہتے ہیں: کیانہوں نے تھوڑی ہی روایات نقل کی ہیں جن میں کچھ''مئکر''روایات بھی ہیں۔ :

شخ جوز جانی کہتے ہیں جکیم بن جمیر نامی پیراوی'' کذاب''ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عاکشہ ڈانٹٹا سے قل کیا ہے:

ما رأيت احدا اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم

''میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْمِ سے زیادہ جلدی کسی کوظہر کی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی جلائی ہے:

امرت بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين

ر میزان الاعتدال (اُردو) جلددوم

'' مجھے عہدتوڑنے والے ناانصافی کرنے والے اور بے دین لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے'۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھیا کے حوالے سے یہ 'مرفوع'' حدیث نقل کی ہے:

ما آمن بي من بات شبعا وجاره طاو

"وقتخص مجھ پرایمان نہیں لایا جوسیر ہوکررات بسر کرے اوراس کا پڑوی بھوکا ہو"۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر ریرہ ڈالٹنٹڈ کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی ڈِلٹٹٹڈ سے قل کیا ہے:

قلت: يا رسول الله، ان الله لم يبعث نبيا الابين له من يلي بعده، فهل بين لك ؟ قال: نعم، على ''میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے جس بھی نبی کومبعوث کیا اس کے سامنے بیہ بیان کر دیا کہ اس کے بعداس کا جانشین کون ہوگا تو کیااللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی کچھ بیان کیا ہے تو نبی اکرم مَثَاثَیْمِ نے جواب دیا: جی ہاں!وہ علی ہوگا''۔

بدروایت ''موضوع'' ہے۔

پھریہ بات بھی ہے کہ بیروایت عبدالعزیز بن مروان نامی راوی کیسے قال کرسکتا ہے جب اس میں حضرت علی ڈالٹیڈ کے حوالے سے انحراف کی کیفت تھی۔

اس روایت کوامام ابن جوزی نے''موضوعات' میں نقل کیا ہے اور اسے دوسری سند کے ساتھ قتل کیا ہے جومتنز نہیں ہے۔

۲۲۱۹- حکیم بن حکیم (عو)

انہوں نے عباد بن حنیف انصاری مدنی 'ابوامامہ بن سبل، نافع بن جبیر سے اوران سے عبدالرحمٰن بن حارث، ابن اسحاق نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان نے اسے'' قوی'' قرار دیا ہے جبکہ ابن سعد نے کہاہے کہ محدثین اس سے استدلال نہیں کرتے۔

انہوں نے جومنفر دروایات نقل کی ہیں ان میں سے ایک روایت وہ ہے جوانہوں نے حضرت ابوامامہ ڈلٹیٹڈ 'حضرت عمر ڈلٹٹٹڈ کے حوالے سے 'مرفوع'' حدیث کے طور رِنقل کی ہے۔

الخال وارث

''مامول وارث ہوتا ہے''۔

امام ترمذی مجینیة نے اس روایت کو''حسن'' قرار دیاہے۔''صحیح'' قرانہیں دیا۔اورسیّدہ عائشہ خلیفٹاسے منقول روایت کوبھی''حسن'' قراردیاہے۔

۲۲۲- ڪيم بن الي ڪيم

انہوں نے ابوا مامہ سے روایات نقل کی ہیں۔

بهراوی در مجہول 'ہے۔

MANUEL "" JEST JOB ZI

## ۲۲۲- حکیم بن خذام

انہوں نے ابن جدعان سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم مُتَنْسَيْفر ماتے ہیں: بیراوی''متر وک الحدیث''ہے۔

امام بخاری میں فرماتے ہیں:یہ منکرالحدیث 'ہے۔

يەقدرىيفرقے سے تعلق ركھتا تھا۔

قواریری کہتے ہیں میری اس سے ملاقات ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں ایک تھا۔انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹلٹنڈ سے قل کیا ہے:

سيليكم امراء يفسدون ومأ يصلح الله بهم اكثر الحديث

'' عنقریب تمہارے پاس ایسے حکمران آئیں گے جوفساد کریں گے اوران میں سے اکثر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی نہیں کرےگا''۔ اس کی کنیت ابو تمیرتھی۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ ابراہیم تیمی کا یہ قول نقل کیا ہے:

عرف على رضى الله عنه درعا له مع يهودى، فقال: درعى سقطت منى يوم كذا فقال اليهودى: درعى وفى يدى، بينى وبينك قاضى البسلبين فلها رآه شريح قام له عن مجلسه وجلس على ثم قال: لو كان خصى مسلها جلست معه، ولكنى سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم فى المجالس، ولا تعودوا مرضاهم، واضطروهم الى اضيق الطريق، فان سبوكم فاضربوهم، فان ضربوكم فاقتلوهم، ثم قال: درعى قال: صدقت يا امير المؤمنين، ولكن بينة، فدعا قنبرا والحسن فشهدا له، فقال: اما مولاك فنعم واما شهادة ابنك فلا فقال: انشدك الله، اسبعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة قال: اللهم نعم قال: فلا تجيز شهادة الحسن، والله الى بانقيا فلتقضين بين اهلها اربعين يوما، ثم سلم الدرع الى اليهودى فقال اليهودى: امير المؤمنين مشى معى الى قاضيه، فقضى عليه، فرضى به، صدقت، انها لدرعك التقطتها، واسلم، فقال على: الدرع لك وهذا الفرس لك، وفرض له، وقتل

''حضرت علی رخافی نے اپنی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو فر مایا: یہ میری زرہ ہے جوفلاں دن مجھ سے گم ہوگئ تھی تو وہ یہودی بولا: یہ تو میری زرہ ہے اور میر کے اس موجود ہے۔ میر ہے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کر ہے گا۔ (یہ دونوں حضرات قاضی کے پاس چلے گئے) جب قاضی نے حضرت علی رخافی کودیکھا تو ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رخافی بیٹھ گئے پھر انہوں نے یہ فر مایا: اگر میر امد مقابل مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا لیکن کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رخافی بیٹھ گئے پھر انہوں نے یہ فر مایا: اگر میر امد مقابل مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا لیکن

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم المستحدد ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

میں نے نبی اکرم مَالَیْنَا کو بیارشاد فرماتے ہوئے ساہے تم ان (غیرمسلموں) کوایے ساتھ نہ بٹھاؤ۔ان کے بیاروں کی عیادت نه کرواورانہیں ٹنگ راہتے کی طرف جانے پرمجبور کرو۔اگروہ تمہیں براکہیں توان کی پٹائی کرواورا گروہ تمہیں ماریں ﴿ تم ان کُولِلَ کردو' پھرانہوں نے بتایامیر کی زرہ (اس کے پاس ہے ) قاضی نے کہاامیرالمونین! آپ نے پچ کہاہے کیکن آ یہ اس کا کوئی ثبوت فراہم سیجئے تو حضرت علی ٹائٹنڈ نے اپنے (غلام) قنبر کو (اور اپنے صاحبزادے) حضرت امام سے جانگان کو علایا۔ان دونوں حضرات نے حضرت علی طالفیڈ کے حق میں گواہی دی تو قاضی نے کہا آپ کے غلام کی گواہی تو ٹیک ہے'لیکن آپ کےصاحبزاد ہے کی گواہی ٹھیک نہیں کاتعلق ہے' تو وہ قبول نہیں کی جاسکتی۔حضرت علی ڈائٹنڈ نے فر مایا: میں تم کوالٹد کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کیا تم نے حضرت عمر ڈلٹنیڈ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم مَلَّاتِیْکِمْ

''حسن اورحسین اہل جنت کے نو جوانوں کے سر دار ہیں''۔

تو قاضی شریح نے کہااللہ کی قتم! جی ہاں! تو حضرت علی ڈلائٹۂ نے فر مایا: کیاتم حسن کی گواہی قبول نہیں کرو گے؟

پھرآ ب نے وہ زرہ یہودی کےسپرد کردی تو یہودی بولا : امیرالمونین میر بےساٹھ چل کر قاضی کے باس آئے ہیں اور قاضی نے ان کےخلاف فیصلہ دے دیا ہےاوروہ اس برراضی بھی ہو گئے ہیں۔آپ نے سچ کہاتھا بیآ ہے ہی کی زرہ ہے جسے میں نے چوری کرلیا تھا' پھروہ یہودی مسلمان ہو گیا تو حضرت علی ولائٹنڈ نے فرمایا: بیزرہ بھی تمہاری ہوئی اور بیگھوڑ ابھی تمہارا ہوا' پھرحضرت علی ولائٹنڈ نے اس کے لیے(بیت المال سے )ادائیگی مقرر کی و ڈخص جنگ صفین میں شہیر ہواتھا۔

## ۲۲۲۲- حکيم بن الديلم (د)

انہوں نے شریح قاضی ،ابوعمر زاذ ان سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے سفیان اور شریک نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عین وغیرہ نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم مُتِلِينة فرماتے ہیں: یہ 'صدوق' ہے'اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

## ۲۲۲۳- حکیم بن زید

انہوں نے ابواسحاق سبعی سےروایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی میں میں میل نظر ہے۔

## ۲۲۲۴- حکیم بن سیف (د) رقی

انہوں نے ابوملیح ، دا وُدعطار اور ( ان کے ) طبقے کے افراد سے اوران سے ابودا وُد ، بقی بن مخلد ، فریا بی اورا یک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان نے اسے '' قوی'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم عیشند فرماتے ہیں: یہ صدوق' ہے۔ یہ 'حجت' اور 'متین' نہیں ہے۔

۲۲۲۵- حکیم بن شریک بن نملة

انہوں نے حضرت عمر ڈلائنڈ کے حوالے سے ان کا قول قل کیا ہے:

ان کی شناخت نہیں ہوسکی۔

۲۲۲۷- ڪيم بن شريك ( د ) نړلي

انہوں نے کیچیٰ بن میمون حضرمی سے اوران سے عطاء بن دینار نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان نے اسے'' قوی'' قرار دیا ہے۔ امام ابوحاتم عُیانیٹ فرماتے ہیں: یہ 'مجہول'' ہے۔

٢٢٢٧- ڪيم بن عجيبه کوفي

احمر عجل نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے: شخص' نضعیف' ہے اور غالی شیعہ تھا۔

۲۲۲۸- حکیم بن قیس ( س ) بن عاصم منقر ی

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی''معروف''نہیں ہے۔

۲۲۲۹- حکیم بن نافع رقی

انہوں نے کم س تابعین کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزرعدرازی مجیناتیفرماتے ہیں: بیراوی''کیس بشیء''ہے۔

ان سے نفیلی نے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین میشند کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اوردوسرے قول کے مطابق :یہ ' ثقہ' میں۔

امام بخاری بیشیفر ماتے ہیں: انہوں نے خراسانی اور خصیف سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

(امام ذہبی جیسینفر ماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابن عدی نے اس کے حوالے سے چندر وایات نقل کی ہیں' جوانتہا ئی''منکر''ہیں۔

ابن معین کے حوالے ہے اسے' لین' قرار دینامنقول ہے۔

۲۲۳۰- حکیم بن بزید

Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie Marie

شخ ابوالفتح از دی میسینفر ماتے ہیں: بیراوی''متروک الحدیث''ہے۔

الا۲۲- حكيم الاثرم (عو)

امام نسائی جیستانے کہاہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ز بری کہتے ہیں: میں نے ابن مدینی سے کہاا ثرمتمہارے گروہ سے ہے؟

تو وہ بولے: وہ ہمارے بڑے ماہرین میں سے ہے 'بَہَدا تن الح شیبہ کہتے ہیں میں نے علی بن مدینی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ ہمارے نز دیک'' ثقہ'' ہے۔

امام بخاری میشیغرماتے ہیں:اس کی فقل کردہ روایات کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔ (جودرج ذیل ہے)

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ ہ دلائٹنڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مٹلیٹیٹر نے ارشا دفر مایا ہے: )

من اتى كاهنا او امراة في دبرها او حائضا فقد برء مها انزل على محمد

'' جو تخص کسی کا ہمن کے پاس جائے یا کسی عورت کی بچیلی شرمگاہ میں صحبت کرے یا حیض والی عورت کے ساتھ صحبت کرے تو وہ اس چیز سے لا تعلق ہوتا ہے جو حضرت محمد مثل تائیز کم پرنازل کیا گیا''۔

### ۲۲۳۲- حکیم صنعانی

انہوں نے حضرت عمر ڈلائنڈ سے روایا نقل کی ہیں۔ بیراوی ''معروف''نہیں ہے۔ امام بخاری میں نے اس کے حوالے ہے ' د تعلیق'' کے طور پرایک روایت نقل کی ہے۔

## ۲۲۳۳- حکیم بن عبدالرحمٰن مصری

بیراوی"مجهول"ہے۔

اس کے حوالے سے صرف لیٹ نے روایت نقل کی ہیں۔

## ۲۲۳۴- حکیم بن محر

انہوں نے مقبری کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اسی طرح مدنی بھی ہے۔

(امام ذہبی میشنیغرماتے ہیں:) میں پہ کہتا ہوں: بلکہ شہوریہ۔ ہے کداسے'' ثقہ'' قرار دیا گیا ہے۔

## ۲۲۳۵- حکیمه بنت امیمه (د،س) بنت رقیقه،

انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے درج ذیل روایت نقل کی ہے:

كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح يبول فيه من الليل،

'' نبی اکرم مُنَاتِینَام کاایک برتن تھا جس میں آپ رات کے وقت پیشاب کیا کرتے تھے''۔

بہخاتون غیرمعروف ہےاور

اس خاتون سے بیرویت ابن جرتج نے لفظ' دعن'' کے ساتھ فل کی ہے۔

# چن راو بوں کا نام حلبس جلیس ہے ﴾

## ۲۲۳۷ - حلیس کلبی،

انہوں نے تو ری سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دار قطنی میشنفر ماتے ہیں: بیراوی''متر وک الحدیث''ہے۔

شیخ ابن عدی میشد نفر ماتے ہیں جلبس بن محمد الکلا بی ،میرے خیال میں اس کا نام حلبس بصری ہےاور پیخف ''منکر الحدیث'' ہے۔ انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹنڈ کے حوالے سے نبی اکرم سُلَطِیْکُم کا پیفر مان نقل ہے:

سطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فأذا هو من ثغر حوراء ضحكت

'' جنت میں ایک نور چیکے گالوگ اپناسراٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ایک حور کی مسکرا ہٹ کی چیک ہوگی جوہنس رہی ہوگی''۔ بیروایت احمد بن بوسف نے حلبس کے حوالے سے فقل کی ہے اور انہوں نے مغیرہ کے بجائے لفظ حماد استعمال کیا ہے۔ (امام ذہبی میشانند فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: بیروایت جھوٹی ہے۔

پھریشخ ابن عدی میٹینور ماتے ہیں:ابویعلیٰ نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حصرت ابو ہر ریرہ طلاقیڈ سے قال کیا ہے · قال رجل: يا رسول الله، زوجت بنتي وانا احب ان تعينني بشيء قال: ما عندي شيء، ولكن اثنتي بقارورة وعود شجرة قال: فاتاه، فجعل يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلات القارورة، قال: خذها، ومر ابنتك أن تغمس هذا العود في القارورة فتطيب به، فكانت أذا تطيبت شمر أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيوت المطيبين

''ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ میں بیرچاہتا ہوں آپ میری پچھ مدد کیجئے۔ نبی اکرم مَلَاثِیَا نے فرمایا: میرے پاس کوئی چیز نہیں ہےتم میرے پاس ایک بوتل لے کر آ وُ اور ایک درخت کی شاخ لے کر آ ؤ۔راوی کہتے ہیں:وہ مخص یہ چیزیں لے کرنبی اکرم منافیاً کے پاس آیا تو نبی اکرم منافیاً نے اپنی کلائیوں کا پسینداس میں ڈ النا شروع کیا یہاں تک کہ بوتل بھر گئی۔ نبی اکرم مُناٹیٹی نے فر مایا: تم اسے لے لؤ اور اپنی بیٹی کو بیہ کہو کہ وہ اس لکڑی کے مکڑے کواس شیشی میں ڈبوئے اوراس کے ذریعے خوشبولگائے (راوی کہتے ہیں) وہ عورت جب بھی وہ خوشبولگایا کرتی تو تمام اہل مدینداس کی خوشبوکوسونگھا کرتے تھے اوران کا نام خوشبوؤں والوں کا گھر رکھا گیا تھا''۔ (امام ذہبی میشاند شرماتے ہیں:)میں ہے کہتا ہوں: بیدروایت انتہائی''دمنکر'' ہے۔

الهدانة - AlHidayah

۲۲۳۷ حلیس

یےلفظ' دفلیس'' کی مثل ہےاور پیشخص ہاشم کا بیٹا ہے۔ اس کےحوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے سلمہ بن عبدالرحمٰن کےحوالے سے قتل کی ہیں۔ پیراوی'' مجبول'' ہے۔

## چنراوبوں کا نام حمادہے ﴾

٢٢٣٨- (صح) جماد بن اسامه (ابواسامه) الحافظ كوفي (ع)،

بیمتندراو بوں میں سے ایک ہے اور انہوں نے ہشام بن عروہ اور اس کے طبقے کے لوگوں سے ساع کیا ہے۔

شخ ابوالفتح از دی مِیانی فرماتے ہیں:معیطی کہتے ہیں:یہ بکثرت'' تدلیس'' کیا کرتا تھا' پھراس کے بعدانہوں نے اسے''متروک'' میں

قرارد ياتھا۔

از دی نے سفیان توری کا کسی سند کے بغیر بیقول نقل کیا ہے کہ مجھے اس بات پر حیرانگی ہوتی ہے کہ ابوا سامہ کی نقل کردہ روایات کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا معاملہ واضح ہے اور وہ عمدہ روایات کا سب سے بڑا چور ہے۔

(امام ذہبی میں اللہ میں نے ہیں:) میں بیے کہتا ہوں: میں ابواسامہ کا تذکرہ یہاں اس میں موجود کسی خرابی کی وجہ سے نہیں کیا۔ بیا

شاخت کروانے کے لیے کیاہے کہ یہ بات جھوٹی ہے۔

ان سے احمد علی ، ابن معین اور ابن را ہو بیے نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل مُیسَنیفر ماتے ہیں: یے'' ثقۂ' ہےاور کوفہ میں لوگوں کے معاملات اوران کی تاریخ کے حوالے سے سب سے بڑے عالم ہیں۔انہوں نے ہشام کے حوالے سے بہت ساری روایات نقل ہیں اور پہ بڑے متند ہیں اور بہت کم غلطی کرتے ہیں۔

عبداللّٰدمثک دانہ کہتے ہیں: میں نے ابواسامہ کویہ کہتے ہوئے ساہے کہ میں نے اپنے ان دو ہاتھوں کے ساتھ ایک ہزاراحادیث ر

تحریر کی ہیں۔

ان کاانقال 201 ہجری میں ہوا۔

۲۲۳۹-جمادین بحررازی

۲۲۴۰-جماد بن بسطام

انہوں نے بعض تابعین سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی بیت نفر ماتے ہیں:ان کی نقل کر دہ احادیث تحریز ہیں کی جا کیں گی۔

لهداية - AlHidayah

MARCHE MIL JOSEPH JOSEP

## ۲۲۴۷-جماد بن بشیر مضمی

انہوں نے عمارہ معولی سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کا تذکرہ امام ابن حبان رہوں تھیں کی کتاب'' الثقات' میں ہے۔میرے علم کے مطابق محمد بن فتیٰ کے علاوہ اور کسی نے بھی اس سے روایت نقل نہیں گی۔ '' الا دب' کے مصنف نے ان کے حوالے سے ایک''منکر'' روایت نقل کی ہے۔

## ۲۲۴۲-جماد بن بشيرر بعي

ید دوسراراوی ہے۔ تا ہم اس سے بہت کم روایت منقول ہیں۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے عمر و بن عبید کے حوالے سے قتل کی ہیں۔

ان سے حیوہ ابن شریح اور سعید بن الی ایوب نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب' الثقات ' میں کیا ہے۔

#### ۲۲۴۳-جماد بن تحی

الامیرنے اس کے نام میں آنے والی 'نٹ' کومضموم قرار دیاہے۔

انہوں نے عون بن الی جحیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے روایت نقل کرنے میں محمد بن ابراہیم بن الب عنبس زہری منفر دہیں اور بیراوی''معروف''نہیں ہے۔

#### ۲۲۲۲-جمادین جعد

(اورایک تول کے مطابق): ابن ابی جعد ہے۔

انہوں نے قمادہ سے اوران سے مدبقیسی نے روایات نقل کی ہیں۔

یجل بن معین مبنیا کہتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء''ہے۔

اوردوسرے قول کے مطابق:یہ ' ثقہ' نہیں ہے۔

امام نسائی مِتاللہ نے کہاہے: یہ 'ضعیف''ہے۔

امام ابوزر عدرازی مجنب غرماتے ہیں: یہ کین ' ہے۔

ابوحاتم مِنْ نَهْ اللَّهُ نِي اسے''صالح'' قرار دیاہے۔

## ۲۲۴۵-حماد بن جعفر (ق)عبدی بصری

انہوں نے شہراورمیمون بن سیاہ سے اور ان سے ابوعاصم اور ایک جماعت نے روایا نے نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مُنِینہ اورا بن حبان نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

شخ ابن عدی مشامله فرماتے ہیں کیے '' منکرالحدیث'' ہے۔ ، مجھےاس کے حوالے سے صرف دوروایات مل سکی ہیں۔ایک وہ روایت جو

WESTER OF THE SECOND TO THE SE

اس نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ اُم شریک ڈٹاٹٹیا سے قال کی ہے:

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقراً على الجنائز بآم القرآن،

'' نبی اکرم مَثَاثِیْوَم نے ہمیں بیچکم دیاتھا کہ ہم نماز جناز ہ میں سورۃ فاتحہ پڑھا کریں''۔

دوسری روایت انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رہائٹنڈ سے قال کی ہے جوایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی فضیلت کے

بارے میں ہے۔

### ۲۲۴۷-حماد بن حميد محدث

یہ پہنہیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

امام بخاری مُشِنَّدَ نے اپنی''صحیح'' میں اس کے حوالے سے عبیداللہ بن معاذ سے روایت نُقل کی ہے ٔ حالاں کہ بیامام بخاری مُیسَنَّہ سے کم عمرے۔

## ۲۲۴۷-جماد بن البي حميد (ت،ق)مدني

یمجمہ بن ابی حمید انصاری ہے اور 'ضعیف' ہے۔

اس کا تذکرہ عنقریب دوبارہ آئے گا۔

انہوں نے زہری، زید بن اسلم سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشنفر ماتے ہیں: یہ منکر الحدیث 'ہے۔

یجی بن معین میت کہتے ہیں:اس کی نقل کردہ احادیث کی کوئی (استنادی) حیثیت نہیں ہے۔

امام نسائی عبار نے کہاہے: ید تقد منہیں ہے۔

## ۲۲۴۸-جماد بن ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی

ابن عدی اور دیگر حضرات نے ان کے حافظہ کے متعلق انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔

#### ۲۲۴۹-جماد بن دا ؤ د کوفی

۔ انہوں نے علی بن صالح بن حی سےروایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابن عدی میشاند ماتے ہیں: بیمعروف نہیں ہے۔

## ۲۲۵۰-حماد بن دليل ( د )

یہ' مدائن' کے قاضی تھے۔

انہوں نے حسن بن صالح اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔ شیخ ابوالفتح از دی جیستا اور دیگر حضرات نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

#### ۲۲۵۱-حماد بن راشد

انہوں نے جابر جعفی سے روایات نقل کی ہیں۔ شخص لفقی مر منطق

شیخ ابوالفتح از دی میشنفر ماتے میں:محدثین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے۔

#### ۲۲۵۲-حماد بن سعید براء بصری

امام بخاری میں نور ماتے ہیں: یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں:اس کی فقل کردہ روایات میں وہم پایا جاتا ہے۔

احمد بن عمرونے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رٹیائیڈ سے قتل کیا ہے:

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشأة ميتة فقال: الا انتفعتم بأهابها

''ایک مرتبہ نبی اکرم مُناتِینِمُ ایک مردار بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اس کی کھال سے نفع کیوں نہیں حاصل کرتے''۔

درست بیا ہے کہ بیروایت دوسری سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹھا سے منقول ہے۔

## ۲۲۵۳-جماد بن سعيد صغاني

بیالک عمر رسیدہ مخص ہے جس کے حوالے سے امام عبدالرزاق نے حکایات نقل کی ہیں۔میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں

### ۲۲۵۴-جماد بن سلمه (م،عو) بن دینار

یہ بڑے امام بیں ان کی کنیت ابوسلمہ اور اسم منسوب بھری ہے۔

انہوں نے ابوعمران جونی، ثابت، ابن ابی ملیکہ ،عبداللہ بن کثیر الداری اور ایک مخلوق ہے روایا یے نقل کی ہیں۔

ان سے مالک، شعبہ ،سفیان ،ابن مہدی ،عارم ،عفان اور کئی لوگوں نے نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ' ثقہ' ہیں تاہم انہیں وہم لاحق ہو جایا کرتے تھے۔امام احمد بن صنبل میں اند میں: یہا ہے ماموں حمید طویل کی روایات کے

بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اوراس کے بارے میں سب سے زیادہ متند شخصیت کے مالک ہیں۔

یجی بن معین میشد کتے ہیں: ثابت کی روایات کا پیسب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔

ایک اورصاحب کا کہنا ہے جب تم کسی ایشے خص کودیکھو جوحماد پر تنقید کرر ہاہؤ تو تم اس کے اسلام پر تہمت عائد کرو۔

علی بن مدینی کہتے ہیں کیجی بن ضریس کے پاس حماد کے حوالے سے منقول دس ہزار روایات تھیں۔

عمرو بن سلمه کہتے ہیں: میں نے حماد بن سلمہ کے حوالے سے دس ہزار سے زیادہ روایات نقل کی ہیں۔

عبدالله بن مبارک میسید کہتے ہیں: میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو تماد سے زیادہ کیلے لوگوں کے طریقے پڑمل پیراہو۔

کو سے نے کی بن معین بیات کا پیول نقل کیا ہے: یہ ' ثقہ' ہیں۔

ایک اورصاحب نے یہ بات بیان کی ہے ان کا شار'' ابدال' میں ہوتا ہے اور'' ابدال' کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہاں اولا دنہیں

ابوعمر جرمی کہتے ہیں: میں نے کسی فقیہ عبدالوارث سے زیادہ فصیح نہیں دیکھا۔البتہ حماد بن سلمہ کا معاملہ مختلف ہے۔

عفان کہتے ہیں:میں نے ایباشخص دیکھاہے جوحماد سے زیادہ عبادت گز ارہوکیکن میں نے ایسا کو کی شخص نہیں دیکھا جوان سے زیادہ

بھلائی کے کام با قاعد گی سے سرانجام دیتا ہو۔قر آن کی تلاوت ان سے زیادہ کرتا ہواوران سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممل کرتا ہو۔

تبوذ کی کہتے ہیں: ہم ہراہل علم کے پاس کوئی نیت لے کرآ ئے کیکن حماد بن سلمہ کا معاملہ مختلف ہے۔

اگرمیں پہکہوں کہ میں نے انہیں بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھا تو میری پہ بات سچے ہوگی۔وہ خودکومصروف رکھتے تھے قر اُت کرنے میں یا سبیج پڑھنے میں یا حدیث پڑھنے میں یا نوافل ادا کرنے میں (مصروف رکھتے تھے )

ا بن مہدی کہتے ہیں:اگرحماد کو بیکہا جائے کہتم کل فوت ہوجاؤ گے تواس کی وجہ سےان کے عمل میں کوئی اضا فینہیں ہو سکے گا۔

يولس مودب كہتے ہيں: حماد كا انقال نماز پڑھنے كے دوران مجدميں ہوا۔

سوار بن عبدالله عنری نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں حماد بن سلمہ کے پاس ان کے بازار میں آیا جب انہیں کپڑے میں ا یک آنے یا دوآنے کا فائدہ ہوا تو انہوں نے اپنا تھان لپیٹا اور پھرکوئی چیز فروخت نہیں گ۔

آ دم بن ابوایاس کہتے ہیں: میں حماد بن سلمہ کے پاس موجود تھا۔اس وقت جب حاکم وقت نے مجھے بلایا تھا تو وہ بولے:اس سرخ داڑھی کواٹھا کران لوگوں کے پاس لے جاؤ نہیں اللہ کی قسم!

قریش بن انس نے حماد کا بیقول نقل کیا ہے۔میری بینیت نہیں تھی کہ میں احادیث بیان کروں لیکن میں نے ابوب کوخواب میں دیکھا انہوں نے مجھ سے کہاتم حدیث بیان کرو' کیوں کہلوگ اس کوقبول کریں گے۔

انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے ایک مرتبه حاد کو ایک تحفید یا گیا تو انہوں ۔ نہ تحفید پنے والے سے کہاا گرمیں نے اسے قبول کر لیا تو میں تنہیں حدیث نہیں سناؤں گااورا گرمیں نے اسے قبول نہ کیا تو پھر میں حدیث نالاں گا۔

ابن حبان کہتے ہیں: اس شخص نے انصاف سے کامنہیں لیا جس نے حماد کی روایات سے پہلو تہی کی اور ابو بکر بن عیاش اور عبراللہ بن دینار کی روایات سے استدلال کیا ہے۔

یه خزری تھےاور بیان عبادت گزارلوگوں ہےایک تھے جو''مستحاب الدعوات''تھے۔

وہیب کا کہنا ہے حماد بن سلمہ ہمارے سر داراور ہمارے سب سے بڑے عالم تھے۔

دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہےوہ عربی ادب کے امام فقیہہ اور قصیح تضریرے عالم تھے بدعتوں کے شدید مخالف تھے ان کی پچھتالیفات بھی منقول ہیں۔وہ بیفر مایا کرتے تھے جب میں مکه آیا تھااس وقت عُملاء زندہ تھے۔

یزیدی فرماتے ہیں:

ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

''اے علم نحو کے طلبگارا بوعمر واور حماد کے بعدابتم اس علم پرروؤ''۔

ابوداؤد کہتے ہیں: حماد بن سلمہ کی کوئی کتاب ہیں تھی سوائے اس کتاب کے جوقیس بن سعد نے قتل کی ہے: یعنی انہیں اپناتما معلم

حماد بن زید کہتے ہیں: ہم نے حماد بن سلمہ کے علاوہ اور کوئی ایساشخص نہیں دیکھا جو کسی نیت کی وجہ ہے علم حاصل کرتا ہواور ہم نے آج تک ایبا کوئی شخص نہیں دیکھا جو دوسرے کی نیت کی وجہ ہے علم حاصل کرتا ہو۔

عفان کہتے ہیں:ہمارےاصحاب کاسعید بن عروبہاورحماد بن سلمہ کے بارے میں اختلاف ہوگیا تو ہم خالد بن مارٹ کے یاس گئے ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا حمادان دونوں میں زیادہ خوبصورت زیادہ متنداورسنت کے زیادہ پیروکار تھے پھر ہم یجیٰ القطان کے پاس واپس آئے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے فر مایا کیا خالد نے تمہارے سامنے بیالفاظ استعال کیے تھے کہوہ ان دونوں میں بڑے' حافظ الحدیث' تصنو ہم نے جواب دیاجی نہیں!

یجی القطان کہتے ہیں: کہ حماد بن سلمہ زیاد سے زیادہ علم رکھتے تھے اور قیس بن سعد کی تو کوئی حثیت ہی نہیں ہے۔

احمداوریکیٰ بن معین مین کتب ہیں: یہ گفتہ ہیں۔

علی بن مدینی فرماتے ہیں جس شخص کوتم سنو کہ جماد بن سلمہ کے خلاف کلام کرر ہا ہوتو تم اس پر تہمت عا کد کرو۔

ا کیشخص نے عفان سے کہامیں آپ کوحماد کے حوالے سے روایات نقل کرتا ہوں اس نے دریافت کیا کون حماد؟ تمہارا ناس ہو' تو اس نے کہا حماد بن سلم تو وہ بولا: کیاتم امیر المومنین نہیں کہہ سکتے ۔

اسحاق بن طباع کہتے ہیں: ابن عیبینہ نے مجھ سے کہاعلاء تین طرح کے ہوتے ہیں: وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کابھی علم ہواورعلم کابھی علم ہؤوہ لوگ جواللہ تعالیٰ کاعلم رکھتے ہیں' لیکن علم کاعلم نہیں رکھتے اوروہ لوگ جوعلم کے عالم ہوتے ہیں' لیکن اللہ تعالیٰ کاعلم نہیں رکھتے ۔ پھرابن طباع نے کہا پہلے کی مثال حماد بن سلمہ ہیں' دوسرے کی مثال مشہور بزرگ ابوالحجاج ہیں اور و پیخض جوعلم کا عالم ہولیکن الله تعالى كاعالم نه بواس كي مثال ابو يوسف اوراس كاستاد (امام ابوصنيفه) م (لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم)

امام احمد کہتے ہیں: ثابت سے منقول روایات میں سب سے زیادہ متندحماد بن سلمہ ہے۔

محمد بن کیچیٰ کہتے ہیں: امام احمد بن صبل میں سے دونوں حمادوں کے بارے میں دریافت کیا گیا توانہوں نے فر مایا: حماد بن سلمہ بن دیناراور حماد بن زید بن درہم ان دونوں کے درمیان وہی فرق ہے جودینارکو درہم پرفضیات حاصل ہے۔

حسن بن سفیان نے ہد بہ کا یہ قول نقل کیا ہے: میں نے شعبہ کی نماز جناز وادا کی ان سے دریا فت کیا گیا کہ آپ نے شعبہ کودیکھا ہے؛ تو وہ غصے میں آ گئے اور بولے میں نے حماد بن سلمہ کی بھی زیارت کی ہے اور وہ شعبہ سے زیادہ بہتر تھے' کیوں کہ وہ سنت کے پیرو کارتھے اورشعبہ کاموقف اہل کوفہ کی رائے کےمطابق تھا۔

ا براہیم بن عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں: حماد بن سلمہان احادیث کے حوالے سے معروف نہیں ہے یعنی وہ روایات جو صفات کے بارے میں میں۔ یہاں تک کدایک مرتبہ وہ عبادان سے ملنے کے لیے گئے جب وہ وہاں آئے تواس وقت وہ روایت نقل کرر ہاتھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شیطان تھا جو سمندر سے نکل کراس کی شکل میں آیا تھا اور ایس نے اس کی طرف نید روایات القاء کی تعین کے اپنی کتابوں ابن کبی کہتے ہیں: میں نے عیاد بن بہیل کوریہ کہتے ہوئے سنا ہے جماد یا دنیوں رکھتے تھے بلاگوں کا کہنا کہے کہ انہول کے اپنی کتابوں میں چیزیں تحریر کی ہو کی تھیں۔

یہ بات بھی بیان کی گئی ہے۔ابن ابوعو جاءان کے سوتیلے بیٹے تھے۔وہ ان کتابوں میں روایات شامل کو تی تھے۔ انسان کا میں یہ کہتا ہوں ابن بھی نے حماد اور اس جیسے تخص کے بارے میں سے بات بیان نہیں کی ہے اور خوداس پر تہمنت عائد کی گئی ہے۔ہم الله تعالى سے سلامتی کے طلب کا پر ہیں ہے کہ ان کو ایک اور اور اور اور ایک ایک کے طلب کا پر ہیں ہے کہ ان کو ان ا جهاد بن سلمہ نے اپنی سند کے بہاتھ حضرت صہیب کے جوالے سے بیر امر فوع ' حدیث نقل کی ہے (الدشاد کا باری تعالی ہے) ا للذين أحسنو الحسني وزيادة، قال: هي النظر الن وجه الله في أن ما أنه في أنه في أن المدال الما المدال '' جَوَلُوگ اچھائی کریں گےان کے لیے اچھائی ہےاور (مزید )اجروثواب ہے۔ نبی اکرم مَثَاثَیْزَا نے فرمایا (اس مزید اجروث حماد نے نابت کے حوالے سے حضرت انس فالٹیان کو رہنے کیا کہا ہے ۔ ان کا ایک ایک کے ایک کے ایک کا بات کے حال کا ایک ان النبي صلى الله عليه وسلم قراً: فلما تجلى ربه للجبل قال: اخرُج طِرْفِ خَفْضِوهُ وَصُلَّوْكِ عَلْمَ ال كرايد التي مدي ف عاد كرو الم تعدد الم والم يت ألى أن و يس أن المري الم يتحوا يخ ألين و هم أهوا راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے اپنی چھوٹی انگی کا کنارہ نکال گرانے انگو کھے پرلگایا کہ وہ پہاڈریز وریوہ میوکیات گانگا حميّد طويل نے ثابت سے کہائم اس طرح کی روایات نقل کرتے ہو تو انہوں نے حمید کے سینے پر ہاتھ مارکر کہا ہے بات مطرت انس طالنیز نے بیان کی ہے وریہ یا ت اللہ کے رسول مَلَا لَیْمِ نے بیان کی ہے تو کیا میں اسے جمیالوں کی ہے اور کی محدثین کی ایک جناعت نے بیروایت حاد کے حوالے نے قبل کی ہے اور امام ترمذی میں ایک جناعت نے ایک میں اردیا ہے کہ ا اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھنا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْتُوَا نے ارشاد فر مایا ہے: ) برايت ربي جعدا امرد عليه حلة خطراع عليه المرد عليه حلة خطراع عليه المرد عليه حلة خطراع عليه عليه والم ''میں نے اپنے پرورد کارکودیکھا کہ گھونگر یا لے بالوں والا اور داڑھی' مونچھ کے بغیر تھا آفراس نے سنر طلہ بہن دکھا تھا'' کے ایک کے ایک کے ایک کا ایک کے ایک کی ایک کا ایک کا کہ کا دکھا تھا'' کے ایک کے ایک کا کہ کا درائی کے ایک کی کا درائی کی کے ایک کی کا درائی کا درائی کی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کا درائی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کا درائی کا درائی کا درائی کی کا درائی کارئی کا درائی کا درا ا بن عدی نے اپنی سند کے ساتھ حماد کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈکافٹھنا سے قل کیا ہے: 🕝 🚽 🚉 🚉 أن محمدا رأى ربه في صورة شاب امرد دونه ستر من لؤلؤ قدميه او رجليه في خصرة من الما المرد دونه ستر من ا '' بے شک حضرت محمد مثالیظ نے اپنے پر وروگار کو دار بھی مونچھ کے بغیرایک نوجوان کی شکل میں ویکھا۔ ہے جس سے پہلے ایک سا تجاب تھا جومو تیوں کا بنا ہوا تھا اور اس کے دونوں یا وُں (یا دونوں ٹانگیں ) سبرے میں تھیں'۔

ميزان الاعتدال (أردو) جدردم

یمی روایت بعض دیگراسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

حماد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھیا کے حوالے سے نبی اکرم منگالیو کا کیفر مان بھی نقل کیا ہے:

قال: رأيت ربي

''میں نے اپنے پرورد گارکودیکھاہے''۔

یمی روایت بعض دیگراسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

توبیهادی نقل کردہ قابل انکارترین روایت ہے کیوں کہ بیددیکھنا خواب میں دیکھنا تھا اگر متند طور پر منقول ہو۔

مروزی کہتے ہیں: میں نے امام احر منبل میں اللہ سے کہالوگ کہتے ہیں: قمادہ نے عکرمہ سے کسی حدیث کا ساع نہیں کیا ہے تو وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی وہ تحریر نکالی جو قادہ کی سنی ہوئی ان روایات کے بارے میں ہے جو انہوں نے عکر مہ ہے سنی ہیں'وہ چھ احادیث تھیں۔

ان روایات کو حکم بن ابان نے زیرک کے حوالے سے عکر مدسے قل کیا تھا اور وہ انتہائی غریب تھیں۔

حماد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سمرہ ڈالٹنڈ کا یہ بیان''مرفوع'' حدیث کے طور پرنقل کیا ہے:

''قرآن کوتین حروف پر نازل کیا گیاہے''۔

اس کے بعد ابن عدی نے حماد کے حوالے سے وہ تمام روایات نقل کی ہیں جنہیں متن یا سند کے اعتبار سے نقل کرنے میں وہ منفرد ہیں اوران میں بعض روایات وہ ہیں جن میں دوسر پر اوی بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔

حمادا ما ماور جلیل القدر تخص تھے۔ سعید بن ابوعر و بہ کے ہمراہ وہ اہل بھر ہ کے مفتی تھے۔

اسحاق بن طباع نے بیکہاہے: حماد بن سلمہ نے ان سے کہا جو خض غیراللہ کے لیے علم حدیث طلب کرے گاوہ اس کے ذریعے دھو کا

ابوسلمہ کہتے ہیں: میں نے حمادکویہ کہتے ہوئے سنا ہے: ایک شخص بعض اوقات وزنی ہوجا تا ہے یہاں تک کہ پھروہ ہلکا ہوجا تا ہے۔ میں میکہتا ہوں امام مسلم نے حماد بن سلمہ کے حوالے سے اصول میں گئی روایات نقل کی ہیں اور امام بخاری میشانیہ نے بھی ان سے روایات نقل کی ہیں۔

ا بن حبان نے بھی امام بخاری ٹینسٹیر بیاعتراض کیا ہے جبیبا کہ بیربات پہلے بھی گز رچکی ہے اورانہوں نے ان لوگوں کے نام ذکر نہیں کیے ہیں جن سےوہ استدلال کرتے ہیں یعنی عبدالرحمٰن بن عبداللّٰہ بن دیناریاز ہری کا بھتیجایا عیاش کاصا جبز ادہ اورانہوں نے حماد کو چھوڑ دیا ہے۔

حاكم في "المدخل" مين لكهاب\_

ا مام مسلم مین الله نے اصول میں حماد بن سلمہ کے حوالے سے صرف وہ روایات نقل کی ہیں جوانہوں نے ثابت کے حوالے سے قل کی

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

البتہ شواہد کے طور پران کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی ہیں جوانہوں نے دیگر راویوں سے قل کی ہیں۔

حماد کاانقال 167 ہجری میں ہوا۔

۲۲۵۵-جماد بن سليم قرشي

ان کا شار تا بعین میں کیا گیا ہے۔

بدراوی جہول' ہے۔

۲۲۵۲-جماد بن ابی سلیمان (م،عو)مسلم ابواساعیل اشعری کوفی ،

بیائم فقہاء میں سے ہیں' انہوں نے حضرت انس بن مالک رالٹنٹ سے احادیث کا ساع کیا ہے اور ابراہیم خعی سے علم فقہ حاصل کیا

ان ہے سفیان، شعبہ، (امام اعظم) ابوحنیفہ اورایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

ارجاء کاعقیدہ رکھنے کی وجہ سے ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔اگر ابن عدی نے اپنی'' کامل''میں ان کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو میں بھی یہاںان کا تذکرہ نہ کرتا۔

شخ ابن عدی جیسته فرماتے ہیں: حماد نے بکثرت روایات نقل کی ہیں اور ان کے حوالے سے غریب روایات منقول ہیں۔وہ ''متماسک''ہیںاوران میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یجیٰ بن معین مُیسَنَّ اور دیگر حضرات کا کہنا ہے: یہ' ثقة' میں۔ابوعاتم کہتے میں: یہ'صدوق' میں تاہم ان ہے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ بیکم فقد میں ٹھیک ہیں الیکن جبروایات کا معاملہ آتا ہے تو بیشویش کا شکار ہوجاتے ہیں۔

ا مام عبدالرزاق نے معمر کا بیقول نقل کیا ہے: حماد بن ابوسلیمان پر کا دورہ پڑا جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے وضو کیا۔

جریر نے مغیرہ کا پیول نقل کیا ہے: حماد کوچھونے کی بیاری لاحق ہوگئ تھی۔

عباد بن یعقوب نے شریک کایی تول نقل کیا ہے: میں نے حماد بن ابوسلمان کودیکھا ہے انہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔

ابوحدیفہ نے توری کا یقول نقل کیا ہے جب حماد نے ''ارجاء'' کے عقیدے کے بارے میں کلام کیا تواس کے بعد اعمش کی جب ان ہے ملا قات ہوتی تھی تو وہ انہیں سلام نہیں کرتے تھے۔

ابوصهیب صلت بن دینار کہتے ہیں: میں نے حماد سے کہاتم ابراہیم کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہواور ابراہیم تو''مرجه'' کا عقیدہ رکھتے تھے تو حماد ہولے : جی نہیں! تمہاری طرح وہ بھی شک وشبہ کا شکار تھے۔

حماد بن زید کہتے ہیں: حماد بن ابوسلیمان بصرہ میں ہمارے پاس تشریف لائے جب وہ باہر آئے تو انہوں نے زردرنگ کالحاف اوڑھا ہوا تھا تو بھرہ کے نو جوانوں نے ان کا نداق اڑا ناشروع کردیا۔ایک شخص نے ان سے دریافت کیاا یہ شخص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جومردارمرغی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے اوراس مرغی کے پیٹ سے ایک انڈانکل آتا ہے۔ ایک دوسر شخص نے ان

MANUSTUCE OF THE STATE OF THE S

سے دریافت کیا ایک ایسے خص کے قارے میں آ یکی کیارائے ہے؟ جوائی تیوی کوشکر جرطلاق والے و تا ہے لا مال اوا شامیا ابولیح رقی کہتے ہیں: حماد ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے وہرس کے رنگ ہیں دکی ہوتی چا ور اوڑھ ر کھی تھی اور سیاہ خضاب استعمال کیا ہوا تھا تو میں نے ان سے احادیث کا ساع ہی نہیں کیا۔

مسلم کہتے ہیں: میں نے حماد بن سلمہ کو رہے کہتے ہوئے سنا ہے میں نے حماد بن ابوسلیمان سے مندروایات کے بارے میں دریافت كياجب كهلوگ ان سے ان كى رائے كے بارے ميں دريافت كرتے تھے۔ اسى ليے جب ميں ان كے پائس آتا تھا تو وہ پيا كہا كہتے تھے: الله كرے تم نه ہى آؤ۔

ایک مرتبه اعمش نے کہاہے: حماد نے ہمیں حدیث بیان کی اور ہم اس کی تقید یق نہیں کرتے تھے۔

عقیلی نے اپنی سند کے ساتھ مغیرہ کا یہ بیان فاق کیا ہے جماد بن ابو سیمان نے بچر کیا جب وہ واپس شریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر بوٹ فے تو اوہ بوٹ کے ایک کوفہ! مہارے لیے خوشجراتی ہے میں نے عطاء طاوس اور مجاہد کو دیکھر آیا ہے تمہارے یے' بلکہ تمہارے بچوں کے بیج بھی ان سے بڑے فقیہہ ہیں۔

all your list on a

ے بیات ہے بیان کے برائے میں اس سے برائے میں۔ وہ معیرہ کہتے بین اول سے بعد ہم منے الی کے سرائی کی باتیں کی والی سے ادارات کا استان کے استان کی میں استان کی مدار سرائی میں استان کے سرائی کی باتیں کی والی کے سرائی کی باتیں کی باتیں کی میں استان کی استان کی میں استان ک

میں پہ کہتا ہوں حماد کا انتقال 120 ہجری میں ہوا۔

سى ئىلىنى ئىلى ئىل ئىل ئىل ئىل ئىل ئىلىنىڭ ئەلگىرى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىل انہوں نے ابوز بىراوردىگر حضرات سے روایات قال ئى بىل. چۇرى مەلگىرىن ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئ

شن يكي بن ميان ميان المعالمة والمان المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم تن يكي بن ميان معالمة الورو يكر حضرات في المبين وضعف والرويات من المباد والمارة المبديد ليان الما يا المارة ال

ایک مرتبہ کی بن معین بختات کہتے ہیں ان کی نقل کردہ احادیث تحریر نہیں کی جائیں گئی جائیں گئی جائیں گئی جائیں گ امام بخاری مجالات فرمائے ہیں ایک نظر ہے۔ امام نسانی مجالات نے کہا ہے ۔ یہ دضعیف ہے۔ شخ ابن عدی مجالات فرمائے ہیں: اس راوی کی نقل کردوا کشر روایات کی متابعت نہیں گئی ہے۔ ال سے منفول در منکر از دایات میں سے ایک روایت یہ ہے : جبے محدثین کی ایک جماعت نے ابوز ہیر کے حوالے سے حضرت

حابر شافنہ نقل کیاہے:

ن وسط بي بيد. أن لا سال ما حد را والم الله عليه وسلم أن يدخل الهاء الإبتئزري الله والدين والتاريخ والمن الله عليه المراد وال وأن جمد وأولان الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الهاء الإبتئزري إنه الأنا لان المذر الأولاد وأحد والمؤلف المراد

وأركي الرم فالقراع الأبات مي كيام كتبيند باند هي بغيرياني مين داخل مواجائي كالرم فالقراع المان المان المان الم

العقیلی فرماتے ہیں: آل کی روایات میں متابعت صرف اس محص نے کی ہے جواس سے کم مرتبے کا ہے یااس کی مثل ہے۔

## MANUAL CONTROL DE SONO 
المام الوطائم ويصله فرمات مين في في أينيس بير إلى في يجي الوطاطي وعبد الأعلى بن حمادا ورايك بتماعيث في دوايات فل كي 

اس کے سب سے مقدم شخ سلمہ بن کہیل ہیں۔میرا یہ خیال ہے یہ 170 ھے گیائی ڈندہ تھا یعنی اس کا انتقال اس کے بعد of the state of the ہوا ہے۔

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

۲۲۵۸- حماد بن عبدالرحمٰن انصاري

انهول نے ابراہیم بن محد بن حفیہ سے اور ان سے احراکیل کے روایات تقل کی میں جسم من محد بن حفیہ سے اور ان سے احرا 1441-2003/11/12/3/16 شخ ابوالفتح از دی نیت نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

Production Recognition ۲۲۵۹-جماد بن عبدالرحمٰن کلبی (ق) and the state of t

یہ ہشام بن عمار کا استاد ہے۔

AN ALL METERS انہوں نے ساک بن حرب سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوحاتم رازی اور دیگر حضرات نے انہیں' مضعیف' قرار دیا ہے۔ I DENOMINATION OF SILL IS

ہشام بن عمار نے اس راوی کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ سعید بن میں بھاریول علق کیا ہے نے اس کے اس کے اس کا استخدا حضرت ابن عبير في جنازة؛ فلما وضعها في اللجيرة الن بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة برسول الله فلما اخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم الحديما من الشيطان؛ ومن عِنات القبر؛ ومن عذاب النار فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر، ثم قال: اللهم جاف الارض عن جنبيها، وصعد روحها، ولقها منك رضوانا فقلت لاين عبر أواشيء سبعته من رسول الله صلى الله عليه وَسِلِم أَمْ بِرِ لَيكِ ؟ قَالِ: إِنِّي إِذَا لِقَادِرِ عِلَى القولِ، بِلِ سِمَعَتِهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللّه عليه وَسُلِمِ: ''میں حضرت عبداللہ بن عمر ٹاٹائٹنا کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک ہواجب میت کولید تیں رکھا گیا تو حضرت عیداللہ بن عمر ڈاٹائٹنا نے

"الله تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کے وین پر (ہم اتے میروخاک کررہے

Market Contraction جب لحد کے کنارے پراینٹیں رکھی جانے لگیں تو حضرت عبداللہ ہن عمر ڈھا ﷺ نے یہ پڑھا: with the second ''اےاللہ!اسے شیطان سے' قبر کے عذاب سےادرجہنم کے عذا بے میے محفوظ رکھنا'' ۔'' APPROVINCE TO جب اس پرٹیلہ برابر کر دیا گیا تو وہ قبر کی ایک جانب کھڑے ہوئے اورانہوں نے یہ پڑھا:

''اےاللہ!ز مین کواس کے پہلوؤں ہے دوررکھنااس کی روج کوآو کیے جانلاور بیضا منڈی کے جمراً وُاس سے ملاَ قات کرٹا''

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

(سعید کہتے ہیں) میں نے حضرت عبداللہ بن عمر واللہ اسے دریافت کیا: کیا یہ بات آپ نے نبی اکرم ملاقیم کی زبانی سی ہے یا آیا نی طرف سے یہ پڑھارہے ہیں؟ تووہ بولے: پھرتو میں اپنی طرف سے ہی پڑھنا شروع کر دوں گا بلکہ میں نے نبی اكرم مَثَلَ فَيْنِم كَى زبانى بدبات سى ہے'۔

## ۲۲۶- حماد بن عبد الرحمٰن

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ مختصر طور پر کیا ہے اور پیراوی ' جمہول' ہے۔

## ۲۲۲۱-جماد بن عبدالملك خولاني

انہوں نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یہیں پتہ چل سکا کہ بیرکون ہے۔

### ۲۲۶۲-هماد بن عبید

یاشایداس کانام حماد بن عبیداللہ ہے۔

انہوں نے جابر عفی سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عیشفر ماتے ہیں: بیحدیث کے اعتبار سے متنزنییں ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔

امام بخاری مِشِند فر ماتے ہیں:اس کی فقل کردہ روایت متنزنہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھٹاسے قل کیا ہے:

ان ضفدعا القت نفسها في النار من محافة الله، فاثابهن الله برد الماء ، وجعل نقيقهن التسبيح ''مینڈک نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے خود کوآگ میں جلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیا جردیا کہ اسے پانی کی شنڈک نصیب ہوئی اوراس کاٹرٹرانااس کاتبیج پڑھناہے'۔

#### ۲۲۶۳-جماد بنعثمان بصري

انہوں نے حسن سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ''مجہول'' ہے۔

#### ۲۲۶۳-حماد بن عمار

یہ تبوذ کی کااستاد ہےاور بیراوی''معروف''نہیں ہے۔

## ۲۲۶۵-جماد بن عمر وصيبي

انہوں نے زید بن رفع اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

ر میزان الاعتدال (اُردو) جلددوم

شِخ جوز جانی فرماتے ہیں: پیچھوٹ بولتا تھا( یا جھوٹی روایات نقل کرتا تھا)۔

ا مام بخاری عِنالله فرماتے ہیں: اس کی کنیت ابوا ساعیل ہے۔ یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

امام نسائی مِعْ الله نے کہاہے: بدراوی ''متروک الحدیث' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنٹنے سے میر حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْنِم نے ارشا وفر مایا ہے: )

اذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدء وهم بالسلام واضطروهم الى اضيقها

'' جبتم کسی راستے میں مشرکین ہے ملوتو انہیں سلام میں پہل نہ کر واور انہیں تنگ ترین جگہ کی طرف جانے پرمجبور کرؤ'۔

یر وایت صرف سہیل نامی راوی کے حوالے سے محفوظ ہے جوانہوں نے اپنے والدیے قال کی ہے۔

امام ابن حبان مُتِلِقَدُ فرماتے ہیں: بیا بی طرف سے احادیث ایجاد کرتا تھا۔

ان سے یعقوب بن کاسب نے روایات تقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:اس کی کنیت ابوا ساعیل ہے یہ بغداد آیا تھا اور وہاں اس نے زید بن رفیع 'عمش اور سفیان کے حوالے ہےروایات بیان کیں۔

ان سے ابراہیم بن مویٰ فراء ، اساعیل بن عیسیٰ عطار ، علی بن حرب ، سعدان بن نصر ، ابراہیم بن الہیثم بلدی نے روایات نقل کی

ابن عمار موسلی نے اپنی سند کے ساتھ یہ بات نقل کی ہے ایک شخص حماد بن عمرو کی خدمت میں اعمش سے منقول بچاس روایات لے کرآیا توانہوں نے ان روایات کومستر دکر دیااوران میں ہے کوئی ایک حرف بھی نہیں سنا'اس نے زید بن رفیع کی کتاب حاصل کی تھی جس میں عبدالحمید بن پوسف ہے روایات منقول تھیں پھراس نے وہ روایات زید کے حوالے نے قتل کر دیں۔

ا بن عمار کہتے ہیں: میں نے حماد کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سا ہے میرے نز دیک اس سے روایت کرنا درست نہیں ہے تا ہم عبداللہ بن مبارک پراورمعافی پر حیرت ہوتی ہے کہان دونوں ہے اس ہے روایات نقل کی ہیں' حالاں کہاسے پیجھی پیتے نہیں کہ حدیث ہوتی کیا

> عثان بن سعید نے کی بن معین تبطالیہ کا پیول نقل کیا ہے بیداوی''لیس بشک'' ہے۔ امام ابوزرعه رازی میشیغر ماتے ہیں پیخص''وابی الحدیث''ہے۔

## ۲۲۲۷-حماد بن نتیسیٰ (ت،ق)جهنی

يه' جفه' ميں ڈوپ گيا تھا۔

انہوں نے امامجعفرصا دق اور ابن جریج کے حوالے سے جھوٹی روایات بقل کی ہیں۔

ان سے جوز جانی ،عبد،عباس دوری نے روایات بھل کی ہیں۔

ا مام ابوداؤر نیسیز' امام ابوحاتم بیشته اور دارقطنی نیسیه نے اسے''ضعیف'' قرار دیا ہے تاہم انہوں نے اسے''متروک'' قرار

Brailine Commence of the Comme

White the way of the war was

and the second second

water and the same of the state of

نہیں دیا۔

يه 208ھين ڏو باتھا۔

## ۲۲۶۷-جمادین عیسیٰ عبسی کوفی

اس سے ایک ایک روایت منقول ہے جواس نے بلال بن یکی عبی سے قال کی ہے۔ ان سے عباد بن یعقوب اور عثمان بن ابی شیبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ رود مجہول ، ہے۔

#### ۲۲۲۸-حماد بن غسان

انہوں نے سفیان بن عیدینہ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۲۲۲۹-ممادین قیراط نیشا پوری

۔ امام ابن جبان محصفیر ماتے ہیں: اس سے روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جھوٹی روایات نقل کرتا ہے۔ شخصی ابن عمری محصفیہ خرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ اکثر روایات محل نظر ہیں۔

٠ ٢٢٧- جماد بن مبارك بعين في المناسبة الله المناسبة المنا

اليراوي المجوّل عن المعالم المرادي المرادي المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الم اليراوي المجوّل المعالم 
## المناع في المنازك المعادي المنازك المن

یدراوی ''معروف''نہیں ہے۔

انہوں نے عبداللہ بن میمون سے روایت قل کی ہیں اس نے ایک غیر سی روایت نقل کی ہے جواس نے آپی سند کے ساتھ حضرت جابر و النفونسے فل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قط الاقال: عثمان في الجناة

'' نبی اکرم مُثَاثِیَّا جب بھی منبر پر چڑھے( یعنی جب بھی آپ نے خطبہ دیا ) تو آپ نے بیدارشادفر مایا ہے۔ پیش ، جنتہ ''

عثان جنتی ہے'۔

۲۲۷۲-جماد بن محمد

انہوں نے مبارک بن فضالہ ہے روایات نقل کی ہیں۔

حافظ صالح بن محمہ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں: حماد بن محمد فزاری کی نقل کردہ روایت متنزمیں ہے۔ بیراوی ' دمغروف 'پنییں ہے کے اسٹانٹ کے سیان

اس راوی کی شناخت صرف اس روایت سے ہوسکتی ہے جواس نے اپنی سند کے ساٹھیٹی بن طاق کے حوالے کئے ان کے اوالد سے 1247-Se35-1761

نقل کی ہے ہیان کرتے ہیں:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتبه الجم يوم القيامة ببجامٍ من الهياب الله عليه ع '' نبی اکرم مَنَافِیْزِ نے ارشاد فرمایا ہے: جس شخص ہے کسی علم ہے بارے میں دانیافت کیا جائے آوروہ آنے جھیا کے تو '' قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی''۔"

・ハオーションといいに(こ) できること

Wind State State of the state o

was Shill Shirt Market

Maria Maria Car

ایں کا انقال 230 ھیں ہوا۔

الهول في المنت عالى الواتس ( الاراكيب بما عند سياوران ۲۲۷-جماد بن مختار word the production of the

انہوں نے عبدالملک بن عمیر کے حوالے سے پرندوں 

بدراوی معروف "نہیں ہے۔ and the state of t

وہ روایت اس سے پوسف بن عدی نے قتل کی ہے۔ White could be to be the control of 
۷ ۲۲۷-جماد بن مسلم (م،عو) تاسي المنظر المتان يراجره كالمتال عالى كالتابع والماق

بي فقيه باوركوفه كيليل القدر الل علم ميس يترب إن كاشاركين تاليمين من موتا منهم أن من من الماليات

يهات يبكر رچى بى كرية صدوق " جيدان معدف اس كاتذكره كرية الوسط يها جيد المحدث بها

سليماني كت بن بيم جرفرق يعلق ركت جاس كافر يهلي و يكام مند منا ينده سنا ولنف معقا الا

ولله عليه وسلم وقال ابوسفيان اهتال صحب عبي الله عديه وسلم في سي هاشي الهذاب الاستداري - الدلام

بانهون في الله الشريف والياف فقل مين ميده عدا بين ما الله عبي الله الم بين الله الله الله الله الله الله الله ا

واسكي سالر سيؤاته من شاء من خلقه اليحريث

٢٧٢١- حماد بن في (س،ق)

أيدوك كالسادية في المركي السكاف به والمساولة المساولة الم

انہوں نے ابور جاءعطار دی اور ایک جماعت سے اور ان سے سلم بن ابر آہیم نے روایات کی ہیں۔

المام احمد بن صبل مين الله اور ابن معين نے آھے وقت قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے آئی کتاب ' الکامل' میں اس کا تذکرہ کرتے

WY WOOD TO SEE THE SEE

موئے کہاہے یہ 'واہی الحدیث' تھا۔

امام احمد بن طنبِل مُسْلِيغُرماتے ہیں: یہ 'نقہ' کیکن' مقارب الحدیث' ہے۔

۲۲۷۷-جماد بن فیح راوی قصاب

انہوں نے طلحہ بن عمر و سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے روایت نقل کرنے میں نوح بن انس رازی منفر دہیں۔

۲۲۷۸-حماد بن نفیع رقی

9 ۲۲۷ – حمادین بارون،

انہوں نے ربیع بن ابوراشد سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ دونوں''مجہول' ہیں۔

#### • ۲۲۸-جماد بن واقد (ت)عیشی صفار

۔ انہوں نے ثابت بنانی،ابوالتیاح اورا کی جماعت سےاوران کے حوالے سےان کے صاحبز ادیے فطر،احمہ بن مقدام عجلی،حفص ربالی،عبدالرحمٰن،رستہ نے روایات نقل کی ہیں۔

شخ یجیٰ بن معین میشد نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

امام بخاری مِن فِر ماتے ہیں : یہ 'منکرالحدیث' ہے۔

امام ابوزرعدرازی نیشته ودیگر حضرات فرماتے ہیں:یہ لین'' ہے۔

یشخ ابن عدی مُشاللة فرماتے ہیں: یہ بھرہ کارہنے والا ہے اس کی کنیت ابوعمر و ہے۔

شخ فلاس فرماتے ہیں: یہ بکثرت خطا کا شکار ہوتا تھااور بکثرت وہم کیا کرتا تھا۔

ابوعروبه نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبدالله بن عمر والفہنا سے نقل کیا ہے:

انا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم اذ مرت امراة فقال بعضهم: هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابوسفيان: مثل محمد صلى الله عليه وسلم في بني هاشم كريحانة في وسط النتن، فانطلق الناس فاخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يعرف في وجهه النضب، حتى قام فقال: ما بال اقوال تبلغني عن اقوام! ان الله خلق السبوات سبعا، فاختار العليا منها، واسكن سائر سبواته من شاء من خلقه الحديث

''ایک مرتبہ ہم نبی آئرم منابی کے محن میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک خاتون گزری تو کسی نے کہا یہ نبی اکرم منابی کی صاحبزادی ہیں تو ابوسفیان بولے: بنو ہاشم میں حضرت محمد منابی کی مثال اس طرح ہے جس طرح بودار پودوں کے درمیان ریحانہ کا پودا ہوتا ہے نبیاں چدلوگ گئے اور نبی اکرم منابی کی کاس بارے میں بتایا آپ تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر

ر میزان الاعتدال (اُردو) جلددوم

ناراضگی کے آثار تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اورارشادفر مایا: کیا وجہ ہے کہ پچھلوگوں کی طرف سے مجھے پچھ باتیں سننے کول ربی ہیں۔

"الله تعالى نے سات آسان پیدا کیے میں اوران میں سے سب سے اوپر والے کواختیار کیا ہے تو اس نے ان تمام آسانوں میں اپنی مخلوق میں سے جسے جہاں جا ہاہے رہنے کے لیے جگہ دی ہے'۔

اس کے بعد بوری مدیث ہے۔

عبداللہ بن بکر سہمی سے منقول ہونے کے حوالے سے اس روایت کی ایک سے زیادہ راویوں نے متابعت کی ہے۔

#### ۲۲۸۱ - حمادین ولید کوفی از دی

انہوں نے سفیان توری سے اور ان سے حسن بن عرفہ اور حسین بن علی صدائی نے روایات نقل کی ہیں۔ شخ ابن عدی میشیغر ماتے ہیں:انہوں نے جوروایات نقل کی ہیں ان میں سے اکثر کی متابعت نہیں کی گئی۔ ابوحاتم بین ہے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ بولے پیشخ ہے۔

امام ابن حبان مجتلیفر ماتے ہیں: بیاحادیث میں سرقہ کرتا ہےاور ثقہ راویوں کے حوالے سے وہ روایات نقل کرتا ہے جوان کی نہیں

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹیؤ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مٹائٹیٹرا نے ارشا دفر مایا ہے: ) من عزى مصابا كان له مثل اجره

'' جو خص کسی مصیبت زوہ ہے تعزیت کرےا ہے مصیبت زوہ کی مانندا جرملتا ہے''۔

بیروایت علی بن عاصم کی نقل کردہ ہے۔

## ۲۲۸۲-جمادین کیچیٰان کے (ت)ابو بکر سلمی بھری

انہوں نے معاویہ ابن قرہ، ابن الی ملکیہ اور ایک جماعت سے اور ان سے قتیبہ ، لوین اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ یجیٰ بن معین مینید نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔امام احمد بن طنبل مینین میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں۔ امام ابوز رعدرازی مُشِينة طرماتے ہيں: پير' قوی' 'نہيں ہے۔

ا مام ابوداؤد ئيشنيغر ماتے ہيں: پياس طرح غلطي كرتا ہے جس طرح لوگ غلطي كرتے ہيں۔

شیخ جوز جانی فرماتے ہیں: انہوں نے زہری کے حوالے سے ایک 'معصل'' روایت نقل کی ہے۔ میں نے اس شخص کوسنا ہے جس نے بیہ بات بیان کی ہے کہاس روایت کو وقاصی نامی راوی نے بیان کیا ہے۔

حماد نا می راوی کے حوالے سے وہ روایت بوی منقول ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کیا ﷺ سے قل کی

MANOR CONTROL OF THE PROPERTY 
الغلاقر اللَّذِي قَتَلَهُ خَصْرِ طَبِعُ كَافِرُهُ مَنْ لَهِ مِنْ إِنْ أَنْ ثَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّفَ وَالْمَالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ '' حضرت عبدالله بن عباس رُكافِينا فر مات عبي وه لز كاجي حضرت خضر علينًا في قل كرديا تها' وه فطري طورير كا فرپيدا مواتفا' ك ڔۅڲڔ؞ڡڒٳٮؖ<u>ؾٷڲڔۄٳڲ۫ٷڲڔۄڋڰۣٞؠۼٳٛۓۺۼۑڋؠ؈ڿؠڔػۄٳڸڶٮ</u>ڡٚڡؖڶڮۑٳؿڝۮٳڿڽ؇؇ڵۺڮۮڶ؞ڮڰۿٵ حماد بن ميكي كهتم بين: ابن ابومليكه نه محص درياً فيت كيناتم اليوب كوجائة بهد؟ ميل ن جواب ديا. جي بال ابتو و بواح : مشرق میں اس کی مانند کو کی شخص نہیں ہے۔ The same was the first the form of a

حماد نے ثابت کے حوالے کے سیرجھنزٹ انس مٹائنڈ سے لیے فدیث بھی نقل کی کیے ایک کے ایک میں ایک کار کر کے ان ایک ب Max-sledgelike

''میری امت کی مثال بارش کی مثل ہے''۔ شخ ابن عدی مُتِسْنِهٔ فرماتے ہیں: جہاد کی بعض روایات میں اس کی مثالیت نہیں کی گئی ہے۔ یہ ان افراد میں شامل ہے جس کی نقل کروہ ''میریامت کی مثال بارش کی مثل ہے'۔ روایات کوتر رہیں کیا جائے گا۔ 18 of Fitting Consideration of the fitting of the f

امام بخاری میشند نے کہاب 'الضعفاء' میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے بیا یک کے بعد دوسری چیز کے بارے میں وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔

(امام ذہبی عُرِیات میں) میں یہ کہتا ہوں: بیرابن معین کا سب سے بڑااستاد ہےاوراس کے طبقے میں حماد بن تحی جیسے افراد شامل ہیں۔ المراز والمراز المراز والمراز 
and the state of t

CHORE (=) OB BURNE

انہوں نے عون بن ابو جحیفہ سے روایات نقل کی ہیں، The same face of the same of t جسیا کہ پہلے بی<sub>ہ با</sub>ت گزر چکی ہے۔

۲۲۸۳-جماد بن ليخي بن مختار

انهول في عطيع في سروايات قبل كي بين والمال المالية الم في الن عدى المنافذ فرمات بين أيو مجول كرو و المنافذ والمنافذ والمن اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت آنس وٹائٹن سے نقل کیا ہے: اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم طائر أفقال: اللهم ائتني بالحث خلقك (اليك) وذكر الحديث "نبي اكرم مَنْ عَلَيْهُم كي خدمت مين ايك پرنده تخف كے طور پر پيش كيا گيا (لعني بكا مواپيش كيا گيا) تو آپ نے فرمايا ''اےاللہ ابنی مخلوق میں سے اپنے سب سے بہندیدہ مخص کومیر سے پاس کے آؤ' کی مسید ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اس کے بعدراوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے اور پیروایت "مکر" ہے۔ ان مار دوروں مدید اندازہ اندازہ اندازہ اندازہ ابن عدی نے اس کے حوالے سے ایک اور''موضوع''روایت بھی نقل کی ہے جو''عترت' کے بارے میں ہے۔

W CENTRAL (CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST

Medical in the contract of the

Commence of the second of the second

( may Establish ting 2)

۲۲۸-جمادین ما لک

(اورایک قول کے مطابق): بیجماد مالکی ہے بیمررسیدہ خص ہے انہوں نے سن کے خوائے لیے سے (واٹیات نقل کی ہیں۔ YEAR WINDOWS محدثین نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔

٥٨٤ عيد مولى بن الميية أل و والمارة ل التهديد في المد والماحد مولى بن المود عالية المدار و الم

ان ہےعنبسہ نے روایات فل کی ہیں۔

ان الله على آده على صورته

۲۲۸۷-جمادربعی

in the war of the second انہوں نے ابوز بیر سے روایات نقل کی ہیں۔ Entraction of the state of the second یراوی ومغروف منبیل ہے۔ - Down will

٢٢٨٧- جبا درائض The was the god and the will be the second of the second of

آنہوں کے قسن سے اوران سے بشر بن علم نے روایات فعل کی ہیں۔

بدراوی''مجہول''ہے۔

﴿ جن راو بوں کا نام حمان ، حمدان ہے ﴾

-7711-210

انہوں نے حضرت معاویہ رہائنی کے حوالے سے نبی اکرم مناتی کا سے ویا اور فیٹینی کی کھال بچھوٹے کے طور سراستعمال کی ممانعت سے معلق والتال المسادة والمسادة والمسادة والمسادة المسادة ال يت رواية تقل كرين من ال كريماني الوشخ البنائي منفر ومين من الناس الته والمراح المراح والمراج المراج الم (اور دیکھی کہا گیا ہے) اس کا نام جمان - فریر کے ساتھ ہے۔ (اور یکھی کہا گیا ہے): پیش کے ساتھ ہے۔ (اور یہ بھی کہا گیا ہے): جمان- یعنی جیم اور تخفیف کے ساتھ ہے۔ (اور ایک تول کے مطابق): جماز (اور ایک قول کے مطابق): آبو جماز ﴿اور ایک قول کے 10 the side Tra aborne 3 the serv مطابق):جمزات ہے۔ and the state of the first of the state of t

یہ پہنا چل سکا کہ بیرکون ہے۔

١٨٩-حدان بن سعيد - جو ت موان المعنون المبلو من المبلو الله المان ا William ales Tea also age to

ر ميزان الاعتدال (أروو) جدروم

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بھی جیاسے بیروایت نقل کی ہے:

نى اكرم مَنْ لِيَنْ إِلَى كاتب تقاجس كانا مجل تقايه

## ٢٢٩٠-حمران بن الهيثم

انہوں نے ابومسعوداحمہ بن فرات سے اوران سے ابوالشیخ نے روایات نقل کی ہیں اورانہوں نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ تاہم انہوں نے''منکر''روایات نقل کی ہیں۔

ا مام احمد بن حنبل مُنتِل عَبِينا تعلق نبي اكرم مَنْ التَّيْمُ كاس فرمان كے بارے ميں دريا فت كيا گيا۔

ان الله خلق آدم على صورته

"ب شک الله تعالی نے حضرت آ دم علیتا کوانی صورت پر پیدا کیا ہے '۔

تو امام احمد بن حنبل مُعِينَد نے بیفر مایا که الله تعالی نے حضرت آ دم علینا کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی تصویر بنالی تھی پھر انہیں اس تقور کے مطابق پیدا کیا۔

اگرتواس سے مرادیہ مطلب ہو کہ اللہ تعالی نے اپنی صورت کے مطابق حضرت آ دم کو پیدا کیا ہے تو یہ مفہوم مراز نہیں ہے کیوں کہ للدتعالى في بيربات ارشاد فرمائى سے:

(ليس كمثله شيء)

''اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے''۔

شخ مظفرنے اپنی کتاب''السنة' میں امام احمد کا بیقو ل نقل کیا ہے: اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیظیا کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی شکل ريت متعين كردي تقي \_

ابوالشيخ نے اپني كتاب' طبقات' ميں انہيں' ثقه' قرار ديا ہے۔

اس بات کے باطل ہونے پروہ روایت دلالت کرتی ہے جسے حمدان بن علی نے قتل کیا ہے جوحمدان بن بیٹم سے زیادہ مشہوراور مقدم ہے۔وہ کہتے ہیں:انہوں نے امام احمد بن حنبل مِنتالت کوسناان سے ایک شخص نے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلَيْلِا كوا پنی صورت پر پیدا كيا ہے تو امام احمد بن صنبل مُیاللہ نے جواب دیا وہ مخص كہاں ہے؟ جس نے نبی اكرم مَعَالَّیْلِا ك حوالے سے اس روایت کوفل کیا ہے:

ان الله خلق آدم على صورة الرحمن

" بشک الله تعالی نے حضرت آدم کور حمٰن کی صورت کے مطابق پیدا کیا ہے "۔

پھرامام احمد بن صنبل میں استانے فرمایا: حضرت آ دم علیظام کتخلیق سے پہلے ان کی صورت کیسے ہو علی ہے۔

عبدالله بن احمد كہتے ہيں: ايك شخص نے ميرے والدے دريافت كيا: فلا شخص حضور سَلَ اللَّهِ أَ كَي حديث ميں بيربات بيان كرتا ہے: ان الله خلق آدم على صورته

"ب شك الله تعالى في حضرت آدم عَلَيْكِا كوا بي صورت ير پيدا كيا بيوا.

کیا اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت مرد کی صورت جیسی ہے؟ تو میرے والد نے کہا اس نے جھوٹ کہا ہے 'یہ بات ''جمیو ل'' کاعقیدہ ہےاوراس میں فائدہ کیا ہے۔

یہ بات بھی بیان کی گئی ہے ابوعمر بن عبدالو ہاب نے ابوشخ سے اس واقعے کی وجہ سے لاتعلقی اختیار کر لی تھی اور یہ کہا تھا' اگرتم پیر چاہتے ہوکہ میں تنہیں سلام کیا کروں تواپنی کتاب میں سے بیر حکایت نکال دو۔

## چن راویوں کا نام حمرویہ، حمرون ہے ﴾

۲۲۹۱ –حمدون بن عباد بزازالمشهو ربالفرغانی بغدادی

ور ثقه میں۔ بیر نقبہ میں۔

انہوں نے علی بن عاصم اوراس کے طبقے (کے افراد) سے روایات نقل کی ہیں۔

محمر بن مخلد نے انہیں' ققہ' قرار دیا ہے۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: ہمارے نز دیک مخلد نا می اس راوی کامحل''صدق'' ہے۔

حافظ ابوعلی نیشا پوری کہتے ہیں: انہوں نے علی بن عاصم کے حوالے سے جھوٹی روایات نقل کی ہیں۔

#### ۲۲۹۲-حمدویه بن مجامد

انہوں نے ابن ابی خالد سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''معروف''نہیں ہے۔ شخ ابوالفتح از دی رئیسٹیفر ماتے ہیں: ان کی نقل کر دہ احادیث تحریز ہیں کی جا کیں گی۔

۲۲۹۳-حمدون بن محمد بن حمدون بن مشام الحافظ

میں اس سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہوں اور آپ کے بارے میں کلام بھی کیا گیا ہے۔

## ھ جن راویوں کا نام حمران ہے ﴾

۲۲۹۴- (صح) حمران بن ابان (٢) مولي عثمان

بی تقدراویون میں ہے ہے اوراس : منت 'مین التم ''کے قیدیوں سے ہے۔

ان سے عروہ ،عطاء بن بزیدلیثی ،زید بن اسلم اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن سعدنے کتاب'' قات' میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے میں نے محدثین کواس سے استدلال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

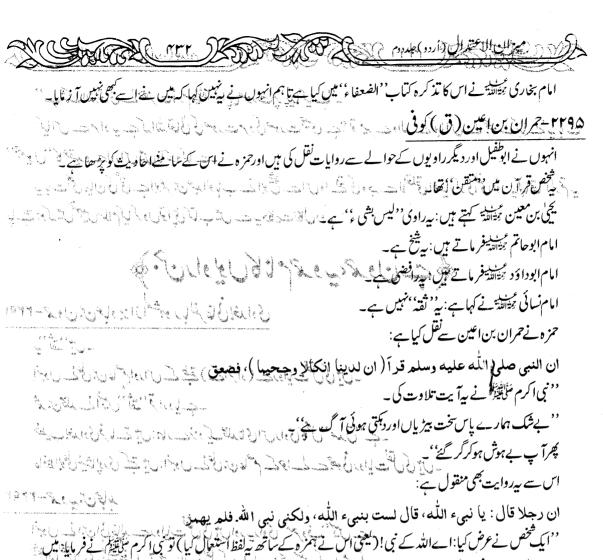

الله تعالى كاد منهي بلكه الله تعالى كاد نبي " مول ليعني نبي الرم من التيم المرم من التيم المستعمل المبيل كيا أ

المجن راويون كانام جره ، حزاه سع الله المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية 
۲-حمرہ بن عبد کلال رعینی ان سے رشدین بن سعد مصری نے روایات کل کی بین ۔ یہ عمدہ نہیں ہے اور ٹیژد مجبول " ہے۔ ع ۲۲۹۲-جمره بن عبد کلال رغینی

۲۲۹۷- حمزه بن اساعيل

انہوں نے زہیر بن معاویہ سے اور ان سے حفص بن عمر مبرقانی کے روایات قال کی ہیں۔ عقیل نے اس کا تذکرہ کتاب''الضعفاء''میں کیا ہے اور آنہوں کے اس کی سند کے بیاتھ حضرت جابر بن سمرہ والنیز کے حوا۔ ایک میں ایک انداز کی میں ایک کیا ہے اور آنہوں کے اس کی سند کے بیاتھ حضرت جابر بن سمرہ والنیز کے حوا۔ به مرفوع عديث قالي ج

من بني بناء فليدعم على جدار جاره

'' جو محض کوئی عمارت بنا تا ہے تو ہ ہاس کا شہتر اپنے پڑوسی کی دیوار پرر کھ''۔

یہ روایت توری نے اپنی روایت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلٹھنا کے حوالے سے نبی اکرم مَثَالَثَیْزَ سے قَال کی ہے۔

۲۲۹۸- حمزه بن اساعیل طبری جرجانی ، آبویعلی

امام دار قطنی میشدنے ایسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

۲۲۹۹- حمزه بن بهرام بخی

انہوں نے سفیان توری سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی''مجہول''ہے۔

۲۳۰۰- مزه بن حبيب (م عو ) ابوعماره کوفی الزيات

یے ماہر بن کے استاد ہیں اور علم قر اُت کے سات اکابر ائمہ میں سے ایک ہیں۔ یہ بنوتمیم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ انہوں نے تھم' حبیب بن ابوٹا بت' طلحہ بن معرف عدی بن ثابت اور ان کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں اور اعمش 'حمران بن اعین' ابن ابولیل کے سامنے قر اُت کی ہے (یعنی ان سے قر آن پڑھنا سیھا ہے)

ان سے حسین جعفی اور بیلی بن اعظم اور ایک مخلوق نے احادیث روایت کی بین جبکدان سے ایک بردی تعداد نے علم قر أت سکھا

سچائی بر میز گاری اور تقوی ان برآ کرختم موجاتے ہیں۔

بداورامام ابوحنیفه ایک ہی سال میں تعن 80 ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

ابن فضیل کہتے ہیں: میں سیجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کوفہ سے صرف حمزہ کی وجہ سے آز ماکش کودور کیا ہے۔

شعیب بن حرب کہتے ہیں: کیاتم مجھ سے نا درموتی کے بارے میں دریافت نہیں کروگےان کی مراد حمزہ کی قر اُت تھی۔

ا مام ابوحنیفہ عِنیا نظر ماتے ہیں:حمز ہ قر آن اور علم وراثت کے حوالے سے لوگوں پر غالب آ گئے ہیں۔

ا یک مرتبها ما ممش نے حمز ہ کوآتے ہوئے دیکھا تو قرآن کی بیآیت تلاوت کی:اورخوشنجری دیجئے عجز وانکساری کرنے والوں کو۔

میں نے حمزہ کے حالات قراء کے طبقات سے متعلق کتاب میں تفصیل نے قال کیے ہیں۔

یجیٰ بن معین ٹیسٹیاوردیگر حضرات نے اسے' ثقۂ' قرار دیا ہے۔امام نسائی ٹیٹائیڈر ماتے ہیں:ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیجیٰ بن نتیب

معین عن بشانیت نے میر کھا ہے: بیابواسحاق سے روایات نقل کرنے میں بیر' حسن الحدیث' ہیں۔

شیخ از دی اور ساجی یہ کہتے ہیں: اہل علم نے ان کی اس قر اُت کے بارے میں کلام کیا ہے جو مذموم حالت کی طرف ہے ویسے حدیث میں یہ 'صدوق''ہیں' تاہم''متقن'' بھی ہیں۔ ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم

ساجی کہتے ہیں: پیصدوق ہیں کیکن ان کا حافظ ٹھیک نہیں ہے۔

میں پہ کہتا ہوں اس بات پراجماع منعقد ہو چکا ہے کہ حزہ کی قر اُت کوقبول کیا جائے گا اور جس شخص نے ان کے بارے میں کلام کیا ہاں کا انکار کیا جائے گا۔

پہلے زمانے میں بعض اسلاف ایسے تھے جن کے بارے میں کلام کیا جاتا تھا۔ پزید بن ہارون حمزہ کی قر اُت ہے نعے کیا کرتے تھے۔ یہ بات سلیمان بن ابوشخ اور دیگر حضرات نے ان سے قل کی ہے۔

احمد بن سنان کہتے ہیں: یزید بن ہارون حمزہ کی قر اُت کوانتہا کی ناپند کرتے ہیں۔

عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں:اگرمیرے پاس اختیار ہوتا تو میں حمز ہ کی قر اُت کرنے والے مخص کی پشت پر کوڑے لگوا تا۔

امام احد بن حنبل میسید بھی حمزہ کی قر اُت گونا پسند کرتے تھے۔

ز کریاساجی کا کہنا ہے ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں جمزہ کی قر اُت بدعت ہے اس نے''افراط والی مد''اور'' سکتوں'' کااضافہ کیا ہے۔ وقف ٔ امالہاور دیگرصورتوں میں ہمز ہ کومتغیر کر دیا ہے۔

اسی طرح کی با تیں عبداللہ بن ادریس اور دیگر حضرات سے منقول ہیں کہ انہوں نے حمز ہ کی قر اُت کونا پیندیدہ قرار دیا ہے۔ فسوی نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت کے مطابق حماد بن زید اور دوسری روایت کے مطابق ابو بکر بن عیاش کا پیقول نقل کیا ہے ان دونوں میں سے ایک صاحب نے کہا ہے تمزہ کی قر اُت بدعت ہے اور دوسرے صاحب نے کہا ہے اگر کوئی شخص مجھے نماز پڑھار ہا ہواور حزه کی قراُت کے مطابق قراُت کرے تومیں اپنی نماز دہراؤں گا۔

(امام ذہبی مُناللہ کہتے ہیں) میں بیہ کہتا ہوں حمزہ کے لیے اتناہی کافی ہے کہ امام سفیان توری جیسے لوگوں نے ان کے حق میں گواہی

وہ پیفر ماتے ہیں:حمزہ نے ہرحرف اسی طرح پڑھاہے جس طرح وہمنقول ہے۔

سلیمان بن ابویشخ کہتے ہیں: یزید بن ہارون نے ابوشعثا ءکو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ مجد میں حمز ہ کی قر اُت نہ کرنا۔

حمزه کا انقال 158 ھ میں ہوا۔

## ا ۲۳۰۱ - حمز ه بن حسین الدلال

یہ بعد کے زمانے کا ہزرگ ہے اور انہوں نے ابوعمر و بن ساک سے روایات نقل کی ہیں۔

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: پیراوی" کذاب" ہے۔

ان کا انتقال 428 ہجری میں ہوا۔

# ۲۳۰۲ - حمزه بن ابوحمزه جزري صيبي

انہوں نے ابن ابی ملیکہ مکول اور ایک گروہ سے اور ان سے علی بن ثابت ، شابداور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

کچیٰ بن معین عبیات کہتے ہیں: یہایک مٹکے کے برابربھی نہیں ہے۔

امام بخاری ٹیٹ نفر ماتے ہیں: یہ منکر الحدیث 'ہے۔

امام دارقطنی جین نیز ماتے ہیں: بیراوی' متروک' ہے۔

شیخ ابن عدی میشیغر ماتے ہیں:اس کی فل کردہ اکثر روایات''موضوع''ہیں۔

(امام ذہبی مُٹِینینیفر ماتے ہیں:)میں بیکہتا ہوں:اس کےحوالے سےامام تر مذی مُٹِینیٹنے جامع تر مذی میں روایت نُقل کی ہے۔ تربو الكتاب "خطكوملى سے آلوده كرو" \_ (تاكسيابى پخته موجائ)

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈالٹیڈ کے حوالے سے بیروایت'' مرفوع'' حدیث کے طور پُقل کی ہے:

من نسى ان يسبى على طعامه فليقراً اذا فرغ: قل هو الله احد

'' جو تحص کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے'وہ کھانا کھا کرفارغ ہونے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے''۔

ا بن حبان نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر ٹاکھٹیا سے فقل کیا ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على مقبرة، فقيل: يا رسول الله، اى مقبرة هذه ؟ قال: مقبرة بآرض العدو يقال لها عسقلان يفتحها ناس من امتى، يبعث الله منها سبعين الف شهيد يشفع الرجل منهم في مثل ربيعة ومضر، وعروس الجنة عسقلان

'' نبی اکرم مُثَاثِیّا نے ایک قبر پرنماز پڑھی۔عرض کیا گیا: یارسول اللہ! یہ کس کی قبر ہے۔ نبی اکرم مُثَاثِیّا نے فرمایا: یہ دشمن کی سرز مین میں موجودایک قبر ہے جس کا نام عسقلان ہے۔میری امت کے پچھلوگ اسے فتح کرلیں گے۔اللہ تعالیٰ ان میں سے ستر ہزار شہیدوں کو بھیجے گا اوران میں سے ایک شخص رہیعہ اور مضرفتبیلہ کے افراد کی تعداد جینے لوگوں کی شفاعت کرے گا اور جنت کی دہن عسقلان ہے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بنعمر ڈلٹٹھاسے بیحدیث بھی لقل کی ہے:

اصحابي كالنجوم فايهم اخذتم بقوله اهتديتم

''میرے ساتھی ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے تم جس کی رائے کوبھی قبول کرو گے تم ہدایت حاصل کرلو گے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللّٰہ بنعم ڈلائٹیا سے قال کیا ہے:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الخفاش والخطاف، فانهما كانا يطفئان (النار) عن بيت المقدس حين احترق

" نبی اکرم مُنَالِیّنِمْ نے چیگا در اور خطاف (ابابیل کی مانندایک پرندہ ہے) کو مارنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیت المقدس میں آ گ گی تھی تو یہ دونوں اس آ گ کو بچھانے کی کوشش کررہے تھے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر ڈاٹھٹا ہے بیصدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹاٹیٹِٹا نے ارشا وفر مایا ہے: )

لا تخللوا بالقصب، فانه يورث الاكلة، فان كنتم لابد فاعلين فأنزعوا قشره الاعلى

'' بانس کے ذریعے خلال نہ کرؤ کیوں کہ اس کے نتیجے میں خارش پیدا ہو علی ہے اگرتم نے ضروراییا کرنا تو اس کا اوپر والا چھا کا اتار

لؤ'\_

بدروایت امام بخاری وَهُ الله نے کتاب ' الضعفاء' میں نقل کی ہے۔

۳۰ ۲۳۰ - حمزه بن ابوحمزه مدني

ہوسکتاہے کہ یہ'جزری''ہو۔

حافظ محمہ بن عثان کہتے ہیں: میں نے علی بن مدینی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے:یہ 'ضعیف' تھا۔

سم ۲۳۰- تمزه بن دا ؤ دالمؤ دب، ابو یعلی

امام دارقطنی میشنفر ماتے ہیں: بیراوی' دلیس بشیء''ہے۔

#### ۲۳۰۵- حمزه بن دینار

انہوں نے حسن سے اور ان سے مشیم نے روایات نقل کی ہیں۔

میں اس سے واقف نہیں ہوں بیاس روایت کوفل کرنے میں منفر د ہے کہ تقدیر سے متعلق کسی مسئلے کے بارے میں حسن پرعماب کیا گیا تو وہ بولے ہید عظ دفسیحت کرنے کی چیزتھی کیکن لوگوں نے اسے دین بنا دیا۔

امام ابوداؤد مُشَالِلَة نے بیروایت کتاب ''القدر''میں بیان کی ہے۔

### ۲ ۲۳۰۱ - حمزه بن زیا دطوسی

انہوں نے شعبہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمدنے اسے''متروک'' قرار دیاہے۔

یجیٰ بن معین عن کتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مہنا کہتے ہیں: میں نے احمد بن طنبل ٹیشائلہ سے حمزہ طوس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: خبیث شخص کی روایت تحریز ہیں کی جائے گی۔

ابن علان نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر ڈلیٹھنا کے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثِیَّا کا پیفر مان نقل کیا ہے:

 ر ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

په روايت انتټائي''مئکر'' ہے اور محمد نامي راوي'' واڄي الحديث'' ہے۔

### ۷۰۰۷- حمزه بن سفینه

اس سے ایک روایت منقول ہے جواس نے سائب کے حوالے سے قال کی ہے جو جنازے کے ساتھ چلنے کے بارے میں ہے۔ ہمار علم کےمطابق وہ روایت اس سے صرف ابوسعید مولی مہری نے نقل کی ہے تا ہم اس راوی نے سچے بات بیان کی ہے۔

### ۲۳۰۸- همزه بن سلمه، ابوالوب

انہوں نے حضرت انس ڈلائٹۂ سے اوران سے ابوقعیم وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی ''مجہول''ہے۔

### ۹ ۲۳۰-حمز ه بن عبدالله

انہوں نے اپنے والد سے روایات تقل کی ہیں۔

یدایک بزرگ ہے جوقادہ کامعاصرتھا ہی کم روایات نقل کرنے والاشخص ہے۔ بدراوی''مجبول'' ہے۔

### ۱۳۱۰- حمزه بن عتبه،

بەزبىر بن بكاركااستاد ہے۔

بیراوی ''معروف' 'نہیں ہے۔،ان کی فقل کردہ روایات ''منکر' ہیں۔

# ۲۳۱۱ - حمزه بن محمد ( د ) بن حمزه بن عمر واسلمي

بہشہور نہیں ہے۔ صرف محمد بن عبد المجید نے اس کے حوالے سے روزے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

علامهابن حزم نے آئییں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

### ۲۳۱۲- حمزه بن پیچ

انہوں نےحسن اور دیگر حضرات سے روایات ثقل کی ہیں۔

امام بخاری میشند فرماتے ہیں: یہ معتزلی' تھا۔

امام ابوحاتم مِنالله غرماتے ہیں: یہ صعیف ' ہے۔

ان سے ابوسلمہ تبوذ کی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤ در تواللہ نے انہیں'' تقہ'' قرار دیاہے۔

### ٣١٣٦- حمزه بن ابومحمر (ت)

یہ مدینہ منورہ کارہنے والا بزرگ ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

انہوں نے عبداللہ بن دینار سے اوران سے حاتم بن اساعیل نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزرعه اوردیگر حضرات نے اسے 'لین'' قرار دیا ہے۔

۲۳۱۳- حمزه بن بانی

انہوں نے حضرت ابوامامہ با ہلی ڈٹائنڈ سے روایا نے فقل کی ہیں۔

بدراوی ' مجہول' ہے۔

۲۳۱۵- حمزه بن واصل

انہوں نے قیادہ سےروایات نقل کی ہیں۔

یہ راوی''معروف''نہیں ہے اورعمہ ہجی نہیں ہے۔

عقیلی نے اس کا تذکرہ کتاب' الضعفاء''میں کیا ہے اور لکھا ہے۔اس کی نقل کردہ روایت محفوظ نہیں ہے۔

(امام ذہبی عیستی فرماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں:اس شخص نے سفید فام خاتون سے متعلق روایت نقل کی ہے جو کہ طویل روایت ہے

اورامام دارقطنی میشد نے وہ روایت کتاب''الرؤیہ''میں محمد بن سعید قرشی کے حوالے سے قتل کی ہے۔

حزہ بن واصل ہے کہتے ہیں: بیراوی حماد بن سلمہ معجد میں جایا کرتا تھا حماد نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے حوالے سے احادیث تحریر کریں تواس نے قمادہ کے حوالے سے حضرت انس ڈکائٹڈ سے ہمیں صدیث سنائی۔

اس کی نقل کردہ روایات میں ایک روایت رہ بھی ہے:

فأذا كأن يوم الجمعة نزل ربنا على عرشه الى ذلك الوادى، وقد حف العرش بمنابر من ذهب

مكللة بالجوهر

"جب جمعہ کا دن آئے گا' تو ہمارا پروردگارعرش ہے اس وادی کی طرف نزول کرے گا اور عرش پرسونے کے ایسے منبر ہیں جنہیں جواہر سے آراستہ کیا گیاہے'۔

اس میں ایک روایت په بھی تھی:

فيناديهم عزوجل بصوته: ارفعوا رؤسكم، فانها كانت العبادة في الدنيا

''توان کاپروردگاراپنی آواز میں انہیں پکارے گااینے سراٹھاؤ' کیوں کہ عبادت دنیا میں تھی''۔

عقیلی فرماتے ہیں: قیادہ سے منقول ہونے کے حوالے سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہی بلکہ بیا بوالیقظان کی نقل کر دہ روایت ہے جو

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈاٹنڈ سے قتل کی ہے اور اس میں مضمون کچھ کم ہے۔

۲۳۱۲-حمز هضبی

یہ شعبہ کااستاد ہےاور''ضعیف'' ہے۔

ر میزان الاعتدال (أردو) جلددوم

۷ ۲۳۱- حمزه ،ابوعمرو

<u> یجیٰ بن معین جیالتہ</u> کہتے ہیں: بیراوی''معروف''نہیں ہے۔

------پیمغیرہ بن مقسم کا ستاد ہےاور بیراوی''مجہول'' ہے۔

# ﴿جنراوبوں کا نام حمل جملہ جمویۃ ہے ﴾

۲۳۱۹-حمل بن بشير بن ابوحدر داسلمي (ع)

انہوں نے اپنے چیا سے اوران سے ملم ابن قتیبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی 'معروف' 'نہیں ہے۔

۲۳۲۰-حمله بن عبدالرحمٰن

ان ہے مسلم بن نضر نے روایات نقل کی ہیں۔

ا بن خزیمہ کہتے ہیں: میں ان دونوں لوگوں سے واقف نہیں ہوں۔

۲۳۲۱-جمویه بن حسین

انہوں نے احمد بن خلیل سے روایات نقل کی ہیں۔ بیابن صاعد کا معاصر ہےاہے'' ثقہ'' قرارنہیں دیا گیا اور اس کی نقل کردہ بیہ روایت جھوٹی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر وہا تھا سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مَثَاثَةُ عِبَانے ارشاد فر مایا ہے: ) ما من زرع ولا ثبر الاعليه مكتوب بسم الله الرحبن الرحيم، هذا رزق فلان ابن فلان '' جُوْحُصُ كُونَى كھيت لگا تا ہے يا پھل لگا تا ہے تواس پر پيكھوديا جا تا ہے'

''الله تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے جو بڑامہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیفلاں بن فلاں کارزق ہے''۔

# ﴿ جن راو بول كانام حميد ہے ﴾

۲۳۲۲ – حميد بن الاسو د كرابيسي (خ ،عو ) بصري

انہوں نے سہیل، حبیب بن الشہیداوران کے طبقے (کےافراد) سے اوران سے ان کے بوتے ابو بکرعبداللہ بن محمد بن ابی الاسود علی بن مدینی اورمسد دینے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم ودیگر حضرات نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔عفان نے اس پر تقید کی ہے۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدوه ميزان الاعتدال (أردو) جلدوه

امام احمد بن خلبل مُشاللة فرماتے ہیں: سجان الله!اس نے جوروایات نقل کی ہیں وہ کتنی' منکر''ہیں۔

### ٢٣٢٣- (صح) حميد بن تيرويه (ع) الطّويل

يه ' ثقه''اورجليل القدر ہےاور تدليس كيا كرتا تھا۔انہوں نے حضرت انس رُٹائنڈ سے احاديث كاساع كيا ہے۔

ان سے شعبہ، مالک، کیجیٰ بن سعیداورایک بڑی مخلوق نے روایا نیقل کی ہیں۔

حادبن سلمه کہتے ہیں:حمید نامی اس راوی نے ثابت سے منقول تمام علم کومحفوظ کرلیا تھا۔

امام ابوحاتم مُثِلَثَة غرماتے ہیں جسن کے شاگر دوں میں سب سے عمر رسیدہ (یا بلند حیثیت کے مالک) حمید اور قیادہ ہیں۔

یہ بات بھی بیان کی گئی ہے حمید نے حسن کی تحریریں حاصل کی تھیں اوران کے نسخ نقل کیے تھے۔

مؤمل بن اساعیل کہتے ہیں: حمید نے حضرت انس ر اللہٰ کے حوالے سے جوروایات نقل کی ہیں ان میں ہے اکثر روایات انہوں نے ثابت سے سی ہیں۔

شعبہ کہتے ہیں: حمید نے حضرت انس واللفئ سے صرف حیاریا تین روایات سی ہیں باقی روایات انہوں نے ثابت سے سی ہیں یا روایات میں ثابت کو برقر اررکھاہے۔

یجیٰ بن سعید قطان کہتے ہیں:حمید کوحضرت انس رٹائٹن کی جن بعض روایات کے بارے میں شک تھا جب ان کا تو قف ختم ہوا تو میں نے ان سے حسن بھری کے بعض فتاویٰ کے بارے میں دریا فت کیا تو وہ بولے: میں اسے بھول گیا ہوں۔

ا مام احمد بن طنبل میشند کہتے ہیں: حبیب بن شہیدنا می رادی حمید کے مقابلے میں زیادہ متند ہے۔

یچیٰ بن یعلیٰ محار بی کہتے ہیں: زائدہ نے حمید طویل کی روایات پر ہے کر دی تھیں۔

امام ذہبی مُشِلَیْه کہتے ہیں: میں بیکہتا ہوں انہوں نے بیروایات اس لیے پردے کر دی تھیں' کیوں کہ بیہ خلفاء کی طرح کا سیاہ لباس یہنا کرتے تھے اوران کے مخصوص نشان کی پیروی کرتے تھے۔

کی بن ابراہیم کہتے ہیں: میں حمید کے پاس سے گزراانہوں نے سیاہ کیڑے پہنے ہوئے تصان کے بھائی نے مجھ سے دریافت کیا: كياتم ان سے احادیث كاساع نہيں كرو كے میں نے جواب دیا كياميں ایک سیاہی سے احادیث كاساع كروں گا۔

(امام ذہبی ٹیشنٹ کہتے ہیں) میں بیر کہتا ہوں ان کا انتقال 142 صیں ہوا۔

علاء کااس بات پراتفاق ہے کہ حمید کی نقل کر دہ اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں'' میں نے یہ حدیث سیٰ ہے'۔

عقیلی نے ان کا تذکرہ کیا ہے اور ابن عدی نے'' کتاب الضعفاء''میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

### ۲۳۲۴- حميد بن جابرالرواسي

انہوں نے کبشہ بنت طہمان سےاوران سے حرمی بن حفص اور تبوذ کی نے روایات ُقل کی ہیں۔

Many will have the state of the

امام ابوحاتم مِثاللة فرماتے ہیں: یہ مجہول' ہے۔

۲۳۲۵-حميد بن ابي عكيم

<u> انہوں نے کیچیٰ بن یعمر</u> سےروایات نقل کی ہیں۔

اس راوی کے بارے میں بیہ پہنیں چل سکا کہ بیرکون ہے۔

۲۳۲۲-حميد بن حكم

امام ابن حبان وهالله فرماتے ہیں: پیر بہت زیادہ 'منکر الحدیث' ہے۔

ان میں سے ایک درج ذیل ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈگائنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْرَا نے ارشا وفر مایا ہے: )

غنيمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ

'' دوطرح کی غنیمت ایسی ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ دھو کے کا شکار ہیں وہ صحت اور فراغت ہے''۔ : ت

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت انس ڈلائٹنڈ کے حوالے ہے۔ نبی اکرم سُکاٹٹیٹی کا پیفر مان ُقل کیا ہے:

ثلاث منجیات، وثلاث مهلکات: شح مطاع، وهوی متبع، واعجاب المرء بنفسه والمنجیات

الاقتصاد في الغني والفاقة، ومخافة الله في السر والعلانية ، والعدل في الرضا والغضِب

'' تین چزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاکت کا شکار کرنے والی ہیں۔ آلیں کنجوسی جس کی پیروی کی جائے الیں خواہش نفس جس کے پیچھے جایا جائے اور آ دمی کا خود پرغرور کرنا اور نجات دینے والی چیزیں سے ہیں۔خوشحالی اور فاقے ہر حالت میں میاندروی اختیار کرنا 'پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حالت میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا' رضامندی اور غضب ہر حالت میں انصاف سے کام لینا''۔

۲۳۲۷ - حميد بن حماد بن ابوخوار تميمي کوفي (د)

انہوں نے ساک بن حرب، اعمش اورا یک جماعت سے اوران سے ابوکریب مجمود بن غیلان اورا یک جماعت نے روایات تقل کی

يں-

امام ابوداؤد میشند نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔امام داقطنی میشند فرماتے ہیں:اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تاہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات''میں کیا ہے۔ابن عدی نے اسے''لین'' قرار دیا ہے۔

۲۳۲۸-حمید بن حیان

بیراوی''مجہول''ہے۔

### ۲۳۲۹-حميد بن ربيع سمرقندي

ابوبکرخطیب بغدادی نے ابیاہی کہاہے۔

انہوں نے اس رادی کےحوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔

رايت المرزنجوش نابتا تحت العرش

''میں نے''مرزنجوش''(نامی بوٹی) کوعرش کے نیچےاگے ہوئے دیکھاہے''۔

اس راوی سےاس روایت کوفقل کرنے میں احمد بن نضر نامی راوی منفر دہے اور اس پر تہمت عا کد کی گئی ہے۔

# ٢٣٣٠- حميد بن الربيع بن حميد بن ما لك بن تحيم ، ابوالحس مخمي

ییززاز کوفی ہے۔

انہوں نے ہشیم اورابن عیدینہ سے اوران سے محاملی محمد بن مخلد اورا یک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام دارقطنی میں فرماتے ہیں: محدثین نے کسی جمت کے بغیراس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

برقانی کہتے ہیں: میں نے امام دارقطنی مِنتاللہ کودیکھاہے کہان کی رائے اس مخص کے بارے میں اچھی تھی۔

برقانی کہتے ہیں:ہمارے زیادہ تر مشائخ یہ بات کہتے ہیں: بیراوی'' ذاہب الحدیث' ہے۔

محمد بن عثمان کہتے ہیں: میرے والد کا کہنا ہے: حمید بن رہیج کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں یہ'' ثقہ'' ہیں تاہم ان کے اندرخرابی پیے کہ یہ'' تدلیس'' کرتے ہیں۔

ا بن غلابی نے کیلی بن معین مُشاللة کا بیقول نقل کیا ہے: اللہ تعالیٰ اس شخص کورسوا کرےاس کے بارے میں بھلا کون دریا فت کرسکتا

ابومحمد نسائی کہتے ہیں: کیجیٰ بن معین میں اور کے کہنا ہے ہمارے زمانے کے کذاب چارلوگ ہیں:حسین بن عبدالاول ابوہشام رفاعی ' حميد بن ربيع اور عاصم بن ابوشيبه

ا مام احمد بن حنبل میشاند کی رائے اس شخص کے بارے میں احجی تھی۔

امام نسائی مین نے کہاہے: بیراوی ''لیس بشی ء''ہے۔

ﷺ ابن عدی میشیغر ماتے ہیں: میرصدیث میں سرقہ کا مرتکب ہوتا تھا اور''موقوف''روایات کو''مرفوع''حدیث کے طور برلقل کر دیتا

# ا۲۳۳ - حميد بن زياد (م، د،ت،ق) ابوضح مدني خراط،

یہ صاحب عباءتھا' حاتم بن اساعیل نے اس کا نام حمید بن صحر بیان کیا ہے اور انہوں نے مصر میں سکونت اختیار کی تھی۔

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلدورم

انہوں نے ابوصالح ذکوان' کریب اورایک جماعت سے اوران سے ابن وہب، یحیٰ قطان اورایک جماعت نے روایات نقل کی

ہیں۔

امام احمد بن خبل خیشیفر ماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

يجيٰ بن معين عب يہ کہتے ہيں : روضعيف ہيں۔

ایک روایت میں یہ بات ہے:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

پھرابن عدی نے حمید بن صحر کا دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے۔انہوں نے وہاں انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و دلائٹیؤے یہ حدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُناٹیوِم نے ارشا وفر مایا ہے: )

المؤمن مألف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف

''مومن مانوس ہوجا تا ہےاورا یسے خص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مانوس نہیں ہوتایا اس سے مانوس نہیں ہواجا تا''۔

ابوصحر نامی راوی نے یہ بات بیان کی ہے بیروایت صفوان بن سلیم اور زید بن اسلم نے نبی اکرم مُنَافِیْنِم کے حوالے سے قتل کی ہے۔

۲۳۳۲ - حميد بن زياد التجي مصري

اس بزرگ کامحل' صدق' ہوگا' مجھے اس کے بارے میں کسی حرج کاعلم ہیں ہے۔

ابواحد حاکم نے بیہ بات بیان کی بیابو صحر مدینی ہے۔واللہ اعلم۔

٢٣٣٣ - حميد بن سعيد بن العاص

اس کے حوالے ہے اس کے بیٹے سلیمان نے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی''مجہول' ہے۔

۲۳۳۴-حمید بن ابوسوید (ق) مکی

(اورایک قول کےمطابق):حمید بن ابوسویہ ہے۔ (اورایک قول کےمطابق):حمید بن ابوحمید ہے۔

انہوں نے عطاء سے اور اس سے اساعیل بن عیاش نے ''مئر'' روایات نقل کی ہیں اور ہوسکتا ہے کہ قابل انکار شخصیت اساعیل کی

ہو.

ابن عدی نے اس کے حوالے سے''منکر''روایا نقل کی ہیں' پھرانہوں نے کہاہے ۔ گویا کہ عطاء نے اس کے تھے پکڑے تھے۔

۲۳۳۵-حمید بن صحر (ق)مدنی

انہوں نے سعیدمقبری اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

امام احدین خنبل میشین نامین دضعیف ' قرار دیا ہے۔

ا مام نسائی میشدنے کہاہے:ان سے حاتم بن اساعیل نے روایات نقل کی ہیں۔

د' قوی''نہیں ہے۔ بیہ قوی''نہیں ہے۔

### ۲۳۳۲-جميد بن طرخان (س)،

صلى النبي صلى الله عليه وسلم متربعا

''نبی اکرم مَثَلَّالِیَّا نے چارزانوں بیٹھ کرنمازادا کی''۔

ان سے حفص بن غیاث ، حماد بن زید نے روایات فقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین ٹینٹینے انہیں'' ثقۂ' قرار دیا ہے۔اس کی نقل کردہ روایات کے غریب ہونے کے باوجود میرے علم کے مطابق کسی نے بھی اسے ضعیف قرار نہیں دیا۔

### ٢٣٣٧ - حميد بن عبدالله شامي الازرق

انہوں نے ابوسلمہ سے اور ان سے ابو بکر بن عیاش محمد بن عبد الرحمٰن بن ابی کیائی نے روایات نقل کی ہیں۔

یمصی ہے جس کاذکر عنقریب آئے گا۔

# ۲۳۳۸-حميد بن عبدالرحمان

انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے داداسے روایات نقل کی ہیں۔

ابو بکر خطیب کہتے ہیں:یہ مجہول 'ہے۔

## ٢٣٣٩- حميد بن عبد الرحمٰن كوفي

انہوں نے ضحاک سے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی "معروف" نہیں ہے۔ ، ہوسکتا ہے اس سے مرادو ہی شخص ہوجس کا ذکراس سے پہلے ہوا ہے۔

### ۲۳۴۰- حميد بن على كوفي

انہوں نے ابن لہیعہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مین کہتے ہیں:اس کی نقل کردہ احادیث کی کوئی (استنادی) حیثیت نہیں ہے۔

## الههه ۲۳- حميد بن على بن مارون قيسي

۔ 'یہ' بزوج غنج'' کے نام سے معروف ہے۔ ر ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

امام ابن حبان میشند فرماتے ہیں: ہم بصرہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے توبیا کی ایسے بزرگ نظر آئے جن سے صلاح اور خير كاظهور موتا تفا\_انهول نے جميں بيروايت املاء كروائي:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و طالعہٰ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَالَثَیْمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

الاذان والاقامة مثنى مثنى، اللهم فارشد الائبة، واغفر للمؤذنين

''اذ ان اورا قامت کے کلمات دو، دومر تبہ پڑھے جائیں گےا۔اللہ!عالموں کورہنمائی نصیب کراوراذ ان دینے والوں کی

توہم نے گزارش کی کہ آپ ہمیں مزید کوئی روایت سنائیں توانہوں نے بیروایت بیان کی:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِ اِن ارشا وفر مایا ہے: )

انه کان یصلی حتی ترم قدماه

"نبی اکرم مَنَالِیَا فِم نوافل اداکرتے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں (زیادہ نوافل اداکرنے کی وجہ سے) متورم ہو حاتے تھے'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈھائٹنے سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْمَ نے ارشا دفر مایا ہے: )

اذا كان يوم القيامة بعث الله على قوم ثيابا خضرا بآجنحة خضر، فيسقطون على حيطان الجنة،

فيقول لهم خزنة الجنة: ما انتم ؟ اما شهدتم الحساب ؟ اما شهدتم الموقف ؟ قالوا: لأ، نحن

عبدنا الله سرا فاحب ان يدخلنا الجنة سرا

''جب قیامت کادن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کوسبز کیڑوں میں سبز پروں کے ہمراہ زندہ کرے گاوہ لوگ جنت کی دیواروں بِ آ كر كري كے اور جنت كے نگران ان ہے كہيں گےتم لوگ كون ہو؟ كياتم لوگ حساب ميں شريك نہيں ہوئے؟ كياتم لوگ میدان محشر میں نہیں گئے؟ وہ جواب دیں گے بنہیں۔ہم نے پوشیدہ طور پراللہ تعالی کی عبادت کی تھی تو اللہ تعالی نے اس بات کو پیند کیا کہوہ ہمیں پوشیدہ طور پر جنت میں داخل کردے'۔

رادی کہتے ہیں: ہم لوگ اٹھ گئے اور اس راوی کوترک کر دیا اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے جان بوجھ کریہ بات بیان نہیں کی ہے' کیکن اسے پہیں پتہ کہ بیکیا کہدر ہاہے۔

یہ بات ابن حبان نے کہی ہے۔اس راوی نے بیروایات علم حدیث کے ماہر طلباء کے سامنے جب بیان کیس تو انہوں نے اس کے منه ہے نکلنے والی چیز کومحفوظ نہیں رکھا۔ واللہ اعلم۔

۲۳۴۲-حميد بن على عقيلي

ا مام دار قطنی میشد نفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت درست نہیں ہوتی اور نداس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

MANUSCON MAN JOB J.

### سهم ۲۳۹۳ - حميد بن عمار (ت)

(اور پہنچی کہا گیا ہے):ابن علی \_ (اور پہنچی کہا گیا ہے):ابن عبید \_ (اورایک قول کےمطابق):ابن عطاءالاعرج

انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ''متروک''ہے۔

ان سے خلف بن خلیفہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل مجتلیغر ماتے ہیں: یہ'ضعیف''ہیں۔

امام ابوزرعدرازی مینینر ماتے ہیں: یہ 'واہی الحدیث' تھے۔

امام دار قطنی میشنفر ماتے ہیں یہ روی''متروک''ہے۔

امام ابن حبان مجتلعة فرماتے ہیں: انہوں نے ابن حارث کے حوالے سے حضرت عبداللّٰہ بن مسعود و کانٹیڈ سے منقول روایات کا ایک نسخہ ل کیا ہے' جوسارے کا سارا'' موضوع'' روایات پر مشتمل ہے۔

امام نسائی میشندنے کہاہے:یہ 'قوی' ، نہیں ہے۔

اس راوی کی نقل کردہ'' منکر'' یہ یات میں سے ایک بیروایت ہے جوحضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹنیو کے حوالے سے منقول ہے:

المتحابون في الله على عمود من ياقوتة حمراء ، في رأس العمود سبعون الف غرفة

''اللّٰہ تعالیٰ کے لیےایک دوسرے سے محبت رکھنے والے سرخ یا قوت کے ستونوں پر ہوں گےاور ہرستون کے سرے پرستر ہزار مالا خانے ہوں گے''۔

اس کے بعدراوی نے یوری روایت ذکر کی ہے۔

اب راوی کی نقل کرده (منکر) روایات میں سے ایک بیروایت ہے:

انك لتنظر الى الطير فتشتهيه فيحر مشويا

'' تم کسی پرندےکودیکھو گے تمہاری اسے کھانے کی خواہش ہوگی' تووہ بھنا ہواتمہارے سامنے آ کے گرجائے گا''۔

اس راوی کی نقل کرده دمنکر 'روایات میں سے ایک بیروایت ہے:

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد قال: سجد لك خيالي وسوادى، وآمن بك فؤادى، هذه يدى بما جنيت على نفسى الحديث

نى اكرم مَا لَيْنَا مُ جب تجد عين جاتے تھاتويہ پڑھتے تھے:

''میرے خیال اور میری سیاہی نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے میرا دل تھھ پرایمان لایا ہے بیہ میراوہ ہاتھ ہے جس کے ذریعے میں نے اپنے اوپرزیادتی کی ہے''۔

شخ ابن عدی نبیشیغر ماتے ہیں:حمیدالاعرج کوفی نامی راوی حمید بن علی ہے۔ ( اور یہ بھی کہا گیا ہے ): ابن عطا ، ہے اور یہ بھی کہا گیا

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

ابن عبداللہ ہے۔ (اور یجھی کہا گیاہے): ابن عبیدالملائی ہے۔

ہشام نامی راوی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیڈیکے حوالے سے نبی اکرم مَثَالْثِیْلِمُ کا بیہ فرمان قل کیاہے:

رب ذي طمرين لايؤبه له، لو اقسم على الله لابره، لو قال: اللهم اني اسألك الجنة لاعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا

'' عام سے لباس میں ملبوس کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی پرواہ نہیں کی جاتی لیکن ان کی پیھٹیت ہوتی ہے کہ اگروہ اللہ کے نام پر کوئی قشم اٹھالیں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری کروا دیتا ہے۔اگر وہ پہلیں کہاےاللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا موں تواللہ تعالیٰ النے جنت عطا کر دیتا ہے اور اسے دنیا میں سے کوئی چیز عطانہیں کرتا''۔

ایک اور سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود طالعیٰ کے حوالے سے نبی اکرم مُنافیٰ کا پیفر مان منقول

يوم كلم الله موسلي كانت عليه جبة صوف، وكساء صوف، وسراويل صوف، ونعله من جلد حمار غير ذكي

''جس دن الله تعالى نے حضرت مویٰ عَلَيْلا کے ساتھ کلام کيااس دن انہوں نے اونی جبہ پہنا ہوا تھا۔اونی جا دراوڑھی ہوئی تھی۔اونی شلوار پہنی ہوئی تھی اوران کے جوتے گدھے کی کھال کے تھے جسے ذبح نہیں کیا گیا تھا''۔

ایک جماعت نے اپنی سند کے ساتھ اُس روایت کوفل کیا ہے۔

یدروایت امام ترفدی مُیشنت نے بھی اپنی سند کے ساتھ فقل کی ہے۔

حمیدنا می اس راوی کے حوالے سے صحاح ستہ میں کوئی حدیث منقول نہیں ہے بیراوی'' واہی الحدیث' تتھے۔

# ۲۳۴۴ - (صح) حميد بن قيس (ع) مكي الاعرج مقرى ، ابوصفواك

یہ بنواسد بن عبدالعزیٰ کے غلام تھے اور ایک قول یہ ہے بنوفزارہ کے غلام تھے۔

انہوں نے مجاہد ،محمد بن ابراہیم بیمی اورایک جماعت سے اوران سے مالک ، دونوں سفیانوں اورزنجی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن منبل نمیشاود یگر حضرات نے اسے'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم مِنْ الله فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شیخ ابن عدی ٹیشنہ فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ احادیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس کی نقل کردہ روایات میں جوا نکار (مئر ہونا) پایاجا تا ہے وہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے جنہوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمہ کے دوسر بےقول کے مطابق : بدحدیث میں قوی نہیں ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جدددم

ابن عیینہ کہتے ہیں:حمید ٔان سب میں علم وراثت اور حساب کے سب سے زیادہ ماہر تھے لوگ صرف ان کی قر اُت برا کٹھے ہوتے تھے۔انہوں نے محاہد سے علم قر اُت سیکھا تھا۔

مکہ میں ان سے اور ابن کثیر سے بڑا قاری اور کوئی نہیں تھا۔ یہ بات بیان کی گئی ہے ان کا نقال 130 ھ میں ہوا۔

۲۳۴۵-حبيد بن ما لك تخمي

انہوں نے مکول سے روامات نقل کی ہیں۔

بہمید بن ربیع خزار کے دادامیں جس کاذکر پہلے ہو چکاہے۔

ان ہے اساعیل بن عباش نے روایات بقل کی ہیں۔

کی بن معین'ابوز رعدازی اور دیگرمجد ثین نے انہیں' 'ضعیف'' قرار دیا ہے۔

ا مام نسائی مُحْتُ نے کہاہے: میرے علم کےمطابق اساعیل بن عیاش کےعلاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ رفائٹیؤ نے قال کیا ہے:

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله على وجه الارض ابغض اليه من الطلاق، ولا احب اليه من العتاق، فأذا قال لبملوكه: انت حر ان شأء الله فهو حر، ولا استثناء له، واذا قال لامراته انت طالق ان شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه

'' نبی اکرم مَنَافِیِّ اِنْ نبی اکرم مَنَافِیّ اِنْ الله تعالی نے روئے زمین پر کوئی ایسی مخلوق پیدانہیں کی ہے جواللہ تعالیٰ کے نز دیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہواور جواللہ تعالی کے نزد یک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ جب کوئی شخص اینے غلام ہے بیکہتا ہےاللہ نے جاہا توتم آ زاد ہو گے تو و دہخص آ زادشار ہوگا اوراس شخص کواشٹناء کاحق حاصل نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی تخف اپنی بیوی سے میکہتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں طلاق ہے تو اس شخص کو اسٹناء کاحق حاصل ہوگا اور اس مرد کے خلاف طلاق كاحكم جارى نہيں ہوگا''۔

محمد بن مصفی نامی راوی نے اس روایت کواپنی سند کے ساتھ اسی مفہوم کے طور پرنقل کیا ہے اور حمید بن رہیے نامی راوی نے اسے دو اسناد کے ساتھ اپنے دادا کے حوالے ہے اسی مفہوم کے ساتھ فقل کیا ہے۔

۲۳۴۷-حميد بن مسلم

انہوں نے حضرت واثلہ بن اسقع والٹنئ کی زیارت کی ہےاس سے روایات نقل کرنے میں سعید بن ابوب منفر دہیں۔

### ٢٣٨٧- حميد بن ہلال

انہوں نے پزید بن ہارون سے روایات نقل کی ہیں۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کیہ' مجہول' ہے۔

### ٢٣٨٨- (صح) حميد بن ہلال (ع)

یہ بھرہ کے رہنے والے جلیل القدر اور ثقہ تابعین میں سے ایک ہیں۔

انہوں نے ہشام بن عامر ،عبداللہ بن مغفل مزنی ،انس ،مطرف بن شخیر اور متعدد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے شعبہ، جربر بن حازم ،سلیمان بن مغیرہ نے روایات ُقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین میشاورد گرحضرات نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

یجیٰ بن سعید قطان فر ماتے ہیں: ابن سیرین ان سے راضی نہیں تھی 'کیوں کہ بیے مکومتی کا موں میں عمل دخل رکھتے تھے۔

ابو ہلال کہتے ہیں: بصرہ میں حمید بن ہلال سے بڑا عالم اور کوئی شخص نہیں تھا' ابو ہلال نے اس میں حسن بصری اور ابن سیرین کسی کا استثنا نہیں کیا۔البتہ لڑ کھڑانے نہیں نقصان پہنچایا تھا۔

ابن مدینی کہتے ہیں میرے خیال میں ان کی ملاقات ابور فاعه عدوی سے نہیں ہوئی۔

(امام ذہبی بُرِّ الله فرماتے ہیں:)میں بیکہتا ہوں:اس کے حوالے سے منقول ایک روایت''صحیح مسلم''میں ہے۔ابن عدی نے اس کا تذکر ہوا بنی کتاب''الکامل''میں کیا ہے۔اسی لیے میں نے اس کا یہاں ذکر کیا ہے ور نہ پی تحص'' جحت'' ہے۔

### ۲۳۴۹- حميد بن وهب (د،ق)

انہوں نے ابن طاؤس، ہشام بن عروہ سے اوران سے محمد بن طلحہ بن مصرف، عامر بن ابراہیم اصبہانی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری میں نیڈ مشکر الحدیث' ہے۔

امام ابن حبان وعلی فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت سے استدلا ل نہیں کیا جا سکتا۔

(امام ذہبی وَعَاللَة فرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں ۔ یہ کم روایات نقل کرنے والاشخص ہےاور کم تر درجے کا صالح شخص ہے۔

### ۲۳۵۰-حمید بن یزید(د)

<u>انہوں نے نافع کے حوالے سے شراب کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے۔</u>

ان سے حماد بن سلمہ نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پہتہیں چل سکا کہ بیکون ہے؟

### ۲۳۵۱-حميدالاعرج كوفي

یہ قصہ گور لیعنی عوامی خطیب) تھا جس کے حوالے سے خلف بن خلیفہ نے روایات ُقل کی ہیں۔

یه 'وای الحدیث' تھے۔اس کا تذکرہ ابھی گزرچکا ہے۔

### ۲۳۵۲-حميد طويل

اس کا تذکرہ گزرچکاہے۔

Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria

# ٢٣٥٣- حميد الطّويل

یه بزرگ اور مجهول راوی ہے۔

ان سے محمد بن زریق موصلی نے روایات نقل کی ہیں۔

## ۲۳۵۴-حمیدشامی (د)جمصی

شیخ ابن عدی میشنفر ماتے ہیں:اس کی اس روایت کو''منکر'' قر اردیا گیا ہے جواس نے سلمان منبہی نے قل کی ہے۔

میرے علم کے مطابق اس کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی اور روایت منقول نہیں ہے۔

(امام ذہبی ٹینانڈ فرماتے ہیں:) میں بیرکہتا ہوں:امام ابوداؤ دیٹینٹیٹے اس کے حوالے سے صرف ایک روایت نقل کی ہے جس میں سیّدہ فاطمہ ڈاٹٹٹا کا تذکرہ ہے کہانہوں نے بردہ لٹکالیا تھااورا پنے صاحبز ادوں کو ہاریہنا ئے تھے۔

### ۲۳۵۵- حميد، ابوسالم

بیسفیان بن عینیه کااستادہاور بیراوی''مجہول' ہے۔

# ٢٣٥٢- حميد الاعرج القاص حميد كوفي

یہ حمید ملائی ہے۔ایک قول کے مطابق اس کا نام حمید بن عطا ہے۔(اورایک قول کے مطابق):ابن علی ہے۔(اورایک قول کے مطابق):ابن عبداللہ ہے۔اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے اور میرے علم کے مطابق عبداللہ بن حارث مودب کے علاوہ اس کا کوئی اور استاد نہیں ہے۔ان سے عبیداللہ بن موٹی اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

اس کا انقال اعمش کے انقال کے قریب ہوا تھا۔

امام احمد بن صنبل مِن الله في انهين' صعيف' قرار ديا ہے۔

امام بخاری میشند فرماتے ہیں:یہ 'منکرالحدیث''ہے۔

ا مام نسائی میسید نے ایک جگہ کہا ہے ۔ یہ ' ثقہ ' نہیں ہے۔

اورایک جگہ بیکہاہے: یہ 'قوی' ننہیں ہے۔

### ٢٣٥٤- حميد الاعرج

یہ مکہ کا قاری تھااس کا نام حمید بن قیس ہے۔اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

# ۲۳۵۸-حمید قرشی

MARCH LOI DEND YOUR TO

ابن مدینی کہتے ہیں:یہ مجہول 'ہے۔

(امام ذہبی مُشِنْ فنرماتے ہیں:) میں پیکہنا ہوں: بیابن وہب ہے۔

#### ۲۳۵۹-ميد

سیصفوان کا بھانجا ہے اور اس نے صفوان کے حوالے سے چوری کے بارے میں ایک روایت ُفْل کی ہے وہ روایت اس کے حوالے سے اسحاق بن حرب کے علاوہ اور کسی نے نقل نہیں گی۔

### ۴۳۳۶-جميد مکي

انہوں نے عطاء سے اور ان سے زیر بن الحباب نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشند فرماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

(امام ذہبی مُتَّاتِنَدُ فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:اس کےحوالے سے تین روایات منقول ہیں۔

شخ ابن عدی ٹیٹ نفر ماتے ہیں:اس کے حوالے سے منقول بعض روایات کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔

(امام ذہبی مُتالله فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: حمید بن قیس کی جس کا ذکر ابھی پہلے ہواہے بیاس سے کم عمر ہے۔

### الاسلا-حميدالاوزاعي

انہوں نے حضرت ابودرداء کے حوالے سے ایک''مرسل''روایت نقل کی ہے اوران سے شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ ان کی شناخت نہیں ہوسکی۔

#### ۲۳۷۲-مید

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و خالٹنا سے روایات نقل کی ہیں۔

### ۲۳۶۳- حميد مزني

انہوں نے حضرت انس ڈالٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

#### ۲۳۲۳-حميد

انہوں نے حضرت ابن عمر ڈیا تھیں ہے روایات نقل کی ہیں۔ (سابقہ ذکر کردہ بیراوی)سب'' مجہول' ہیں۔

# ﴿جنراويون كانام جميضه ہے ﴾

### ۲۳۷۵-جمیضه بن شمردل (د)

سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو حمیضہ بنت شمر دل سے منقول ہے۔ انہوں نے قیس بن حارث سے اوران سے کلبی محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری وَشِرَاتُنْ فِر ماتے ہیں: میکن نظر ہے۔ اس کے حوالے سے ایک ہی روایت منقول ہے۔

# ﴿جن راوبوں كانام حنان ہے ﴾

### ۲۳۲۷- حنان بن خارجه (وس)

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو دلی تعقیٰ کے حوالے سے اہل جنت کے کپڑوں کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے۔ بیرادی''معروف''نہیں ہے۔

ان سے روایت نقل کرنے میں علاء بن عبداللہ بن رافع منفر دیہیں۔

یجیٰ بن سعیدالقطان نے اس کی حالت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کے مجہول ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔

### ۲۳۶۷- حنان اسدی (ت)

من اعطى ريحانا فلا يرده

''جَسْخُصْ کُوخوشبودی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے'۔

ان سے روایت نقل کرنے میں حجاج الصواف منفر دہیں۔

# ھِجن راو يوں كانا م منبل ہے ﴾

## ۲۳۶۸ - حنبل بن دینار

# ۲۳ ۲۹ - حنبل بن عبدالله

انہوں نے (انس) اور ہر ماس بن زیاد سے روایات نقل کی ہیں۔ پید دنوں' بمجہول' ہیں۔

# ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

# چن راو یوں کا نام منش ہے ﴾

• ٢٣٧- حنش بن قيس

۔ یہ سین بن قیس ہے۔اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

ا ۲۳۷- حنش بن معتمر ( د،ت س)

(اورایک قول کےمطابق): ابن ربعہ کنانی کوفی ہے۔

انہوں نے حضرت علی ڈلٹٹنڈاورحضرت ابوذ رغفاری ڈلٹنڈ ہےاوران سے حکم،ساک،اساعیل بن ابوخالداورمتعددافراد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد مِمْتَاللَّهُ نِي انْهِينِ '' ثقه'' قرار دیاہے۔

امام ابوحاتم ﷺ فرماتے ہیں: پیصالح مخص ہے تا ہم میں نے محدثین کواس سے استدلال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امام نسائی میت ہے کہاہے: یہ 'قوی' 'نہیں ہے۔

امام بخاری میشیفرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے۔

امام ابن حبان مُعَدِّلتَهُ غرماتے ہیں: اس کی فقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

یہ حضرت علی خلافٹۂ کے حوالے سے بعض روایات نقل کرنے میں منفر دہے جو ثقہ راویوں کی حدیث کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتیں۔ امام بخاری میشندنے کتاب' الضعفاء' میں اس راوی کے حوالے سے درج ذمل روایت نقل کی ہے:

ان عليا كان باليمن فحفر ناس زبية لاسد، فتردى فوقع فيها، فازدحم الناس على الزبية، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، فوقعوا فيها، فجرحهم الاسد فيها، فمنهم من مات، ومنهم من جرحه الاسد فمات، فتشاجروا في ذلك، حتى اخذوا السلاح، فاتاهم على، فقال: اتريدون ان تقتلوا مائتي نفس من اجل اربعة، تعالوا حتى اقضى بينكم بقضاء ، فأن رضيتم والا فارتفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للاول بربع ديته، وللثأني بثلث ديته، وللثألث بنصف ديته، والرابع الدية، وجعل دياتهم على القبائل الذين ازدحموا على الزبية، فرضى بعضهم وسخط بعضهم، فارتفعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سأقضى بينكم بقضاء

فقالوا: ان عليا قضى بكذا وكذا، فأمضى قضاء ه

''حضرت علی ڈلٹنڈ جب یمن میں موجود تھے تو کچھ لوگوں نے شیروں کوشکار کرنے کے لیے گڑھا کھودا'شیرآ کراس میں گر گیا' لوگ اس گڑھے کے اردگر داکٹھے ہوئے اس میں ایک شخص گرنے لگا تواس نے دوسرے کو پکڑلیا' دوسرے نے تیسرے کو پکڑ

ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

لیا تو وہ سب اس میں گر گئے۔ان میں سے کوئی ویسے فوت ہو گیا کسی کوشیر نے زخمی کیا تو وہ فوت ہو گیا۔ان لوگوں کے درمیان ان افراد کے بارے میں اختلاف ہوگیا یہاں تک کہ ہتھیا رنگل آئے۔حضرت علی ڈلٹنڈان کے پاس تشریف لائے اورارشاد فرمایا: کیاتم لوگ بیجا ہے ہو کہتم جارآ دمیوں کی وجہ سے دوسوآ دمیوں گوتل کر دو؟ آ گے آؤ میں تمہارے درمیان فیصلہ دیتا ہوں اگرتم راضی ہوئے تو ٹھیک ہے درنہتم اپنا مقدمہ نبی اکرم مَثَاثِیْنِ کی خدمت میں لے جانا تو حضرت علی والٹینؤ نے پہلے مخص کے بارے میں ایک چوتھائی دیت کا فیصلہ دیا۔ دوسرے کے بارے میں ایک تہائی دیت کا دیا۔ تیسرے کے بارے میں نصف دیت اور چوتھے کے بارے میں پوری دیت کا فیصلہ دیا۔انہوں نے ان کی دیت کی ادائیگی ان قبائل پر لا زم قرار دی جواس گڑھے کے اردگر دا کھٹے تھے توان میں بعض لوگ اس فیصلے سے راضی ہو گئے اور بعض نے اسے قبول نہیں کیا۔وہ لوگ اپنامقدمہ نبی اکرم منگانٹیکم کی خدمت میں لے کر گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں تمہارے درمیان اس بارے میں فیصلہ دیتا ہوں تو ان لوگوں نے بتایا حضرت علی ڈلٹٹؤاس بارے میں یہ فیصلہ دے چکے ہیں تو نبی اکرم مُثَاثِیْرا نے ان کے فضلے کو برقر اررکھا۔

اس راوی نے حضرت علی ﴿اللّٰهُ وَصُوالِے سے بیروایت بھی نقل کی ہے:

امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحى عنه بكبشين، وانا احب ان افعله

'' نبی اکرم مَنَاتِیْنَا نے مجھے یہ ہدایت کی کہ میں آپ کی طرف سے دومینڈ ھے قربان کر دوں اور میں یہ بات پیند کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں''۔

بیروایت نقل کرنے میں شریک نامی رادی منفرد ہے۔اس نے بیروایت ابوالحسناء کے حوالے سے قتل کی ہے۔

# ۲۳۷۲- (صح) حنش سبائی (م،عو) صنعانی دمشتی

(اورایک قول کےمطابق): ابن عبداللہ (اورایک قول کےمطابق): ابن علی ہے۔

اس کی کنیت ابورشدین ہے۔اس نے افریقہ میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے حضرت علی خالتُونُهٔ،حضرت ابن عباس ڈالتُونُها،حضرت فضالہ بن عبید خالتُونُ اورایک جماعت سے اوران سے بکر بن سواد ۃ ،ابو کبیرلجلاج ،قیس ابن حجاج اوراہل مصرنے روایات نقل کی ہیں۔

ابوزرعه ودیگر حفزات نے انہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

ابن معتمر کے بارے میں ابوحاتم کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ پیخض صالح ہے تاہم میں نے محدثین کواس سے استدلال کرتے ہوئے ہیں دیکھا۔

> یہاں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ میخص کنانی کے قریب ہے۔ صنعانی نامی اس راوی کا انتقال 100 ججری میں افریقه میں ہوا۔



# ﴿ جن راويوں كانام حظلہ ہے ﴾

٣٧٢-(صح)خظله بن ابوسفيان (ع) جمحي

یہ مکہ کے رہنے والے ثقہ راویوں میں سے ایک ہے۔انہوں نے قاسم بن محمد اور سالم سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔اگراہیا نہ ہوتا تومیں بھی اس کا تذکرہ نہ کرتا۔

امام احمد بن خنبل نبتالیة ودیگر حضرات نے اسے'' ثقبہ' قرار دیا ہے۔

شخ یعقوب بن شیبفر ماتے ہیں: میں نے ابن مدینی کویہ کہتے ہوئے سنا ہے ان سے دریافت کیا گیا حظلہ نے سالم کے حوالے سے جوروایات نقل کی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ توانہوں نے کہااس کی سالم کے حوالے سے نقل کردہ روایات ایک وادی میں ہیں اور عقبہ کی سالم نے نقل کردہ روایات دوسری وادی میں ہیں۔

اور زہری نے سالم کے حوالے سے جوروایات نقل کی ہیں وہ نافع کی نقل کر دہ روایات کی مانند ہیں' توعلی بن مدینی سے کہا گیااس سے توبیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سالم بکٹر ت روایات نقل کیا کرتے تھے انہوں نے جواب دیا جی ہاں!

(امام ذہبی مُثالث فرماتے میں:) میں یہ کہتا ہوں: کیلی بن معین مُثالثة نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

یے قول جوابن مدینی ہے منسوب ہے بیاس بات پر دلالت نہیں کرتا کہانہوں نے حنظلہ پر تنقید کی ہے بلکہ بیتوان کی جلالت علمی پر د لالت کرتا ہے کہ وہموسیٰ بن عقبہ اورا بن شباب کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی ان روایات کے بارے میں جوانہوں نے سالم سے قل کی ہیں تو اس صورت میں اس بات براجماع ہوگا کہ خظلہ ثقدراوی ہیں۔

ابن عدى نے اس كے حوالے سے ايك "منكر" روايت نقل كى ہے۔ ہوسكتا ہے كہ اس ميں خلل كسى دوسر سے راوى كے حوالے سے ہو۔ اس راوی نے حضرت ابن عمر وہ کا نفیا کے حوالے سے نبی اکرم مَنَالْتِیْمَ کا پیفر مان فقل کیا ہے:

اغسله اقتلاكم

''تماييغ مقتولين كونسل دو'' ـ

اس روایت کے تمام راوی'' ثقه'' میں اور اس کا''منکر'' ہونا واضح ہے۔

### ۳ ۲۳۷-خطله بن سلمه

انہوں نے منقذ بن حبان سے روایا تے قتل کی ہیں۔

یدراوی''معروف''نہیں ہے۔

۵ ۲۳۷-خظله تیمی

پیقصہ گوہےاوروکیع کااستاد ہے۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم كالمحتلال المحتلال (أردو) جلددوم

یجیٰ بن معین میٹ کتے ہیں:ان کی فل کردہ احادیث تحریزہیں کی جا ئیں گی۔

### ۲۳۷۲-خظله سدوی (ت،ق) بفری

اورایک قول کے مطابق: ابن عبداللہ، (اور ایک قول کے مطابق): ابن عبیداللہ ہے۔ (اور یہ بھی کہا گیا ہے): ابن ابی صفیہ ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل (انس) سے اور ان سے شعبہ، ابن مبارک اور عبدالوارث نے روایات نقل کی ہیں۔ یخیٰ قطان کہتے ہیں: میں نے جان بوجھ کراہے ترک کردیا تھا کیوں کہ بیا ختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

امام احمد بن خنبل میں دنسیف' قرار دیاہے اور بیکہاہے ۔ یہ' منکر الحدیث' ہے۔اس نے عجیب وغریب روایا نیقل کی ہیں۔ یجیٰ بن معین میں کہتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ءُ' ہے۔آخری عمر میں یتغیر کاشکار ہو گیا تھا۔

امام نسائی مِشْنِی نے کہاہے: یہ 'قوی' 'نہیں ہے۔

اور دوسرے قول کے مطابق: یہ 'ضعیف' 'ہیں۔

(امام ذہبی عملانی فرماتے ہیں:) میں ہیے کہتا ہوں:اس کے حوالے سے دونوں کتابوں میں ایک حدیث منقول ہے اوروہ پیہے: اينحني بعضنا لبعض ؟ قال : لا

'' کیاایک خص دوسرے کے سامنے جھک سکتا ہے؟ نبی اکرم سُلُانیٰ کِلم نے فر مایا: جی نہیں!'' امام ترمذی مجتنب نے اس روایت کو' حسن' قرار دیا ہے۔

# ﴿ جن راو بوں کا نام حنیفہ، حنیف، حنین ہے ﴾

### ۷۷۷۷- حنیفه، ابوحره رقاشی

انہوں نے اپنے چیا کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اسے''صحابیٰ''ہونے کا شرف حاصل ہے (یااس کے چیا کو''صحابیٰ' ہونے کاشرف حاصل ہے)

انہوں نے نبی اکرم منگافیزم کے حوالے سے نافر مانی کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

ان سے علی بن جدعان نے روایات نقل کی ہیں۔

امام الوداؤر مِتاللة نے انہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

شخ کیجی بن معین میں نہیں ''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

عباس نامی راوی نے اس کے حوالے سے بیر وایت نقل کی ہے۔

# ۲۳۷۸- حنیف بن رستم کوفی

انہوں نے بعض تا بعین سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی' دمجہول''ہے۔



## ۹ ۲۳۷- حنین بن ابو کیم ( د،س )

یرابولہ یعہ کا استاد ہے اور پیعمدہ حیثیت کا مالک نہیں ہے۔

انہوں نے سالم ابی النضر ،صفوان بن سلیم ،علی بن رباح اور کھول سے اوران سے لیث ،عمرو بن حارث اور ابن لہیعہ نے روایات

ابن حیان نے انہیں'' قعہ'' قرار دیا ہے۔

جہاں تک ابن عدی کاتعلق ہے' تو وہ کہتے ہیں: میرےعلم کےمطابق ابن لہیعہ کےعلاوہ اورکسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں اب مجھے پنہیں پتا کہ خرابی کی وجہ یہ ہے یا بن لہیعہ ہے اس کی نقل کردہ روایات محفوظ نہیں ہیں اوران کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔

### • ۲۳۸-حواري بن زياد عتكي

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈلھنا سے اوران سے ابوبشر جعفر نے روایات نقل کی ہیں۔ بدراوی ''مجہول''ہے۔

# ﴿ جن راو بوں کا نام حوشب ہے ﴾

### ۲۳۸۱-حوشب بن زیاد

انہوں نے پر پدر قاثی ہے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول'' ہے۔

### ۲۳۸۲-حوشب بن عبدالكريم

انہوں نے عبداللہ بن واقد ہروی کے حوالے سے ایک جموٹی روایت نقل کی ہے۔ یہ جمہول' ہے۔

## ۲۳۸۳ - حوشب بن عقیل ( د،س،ق ) جرمی، او عبدی بصری

انہوں نے مہدی ہجری ،حسن اور ایک جماعت سے اور ان سے ابن مہدی ،سلیمان بن حرب اور ایک جماعت نے روایات نقل کی

امام احدین خبیل میشند اورنسائی نے اسے'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔ 

### ۲۳۸۸-حوشب بن مسلم

یہ پیتہیں چل سکا کہ بیرکون ہے۔

شیخ ابوالفتح از دی مجتالند غرماتے ہیں: بهزیادہ''متنند''نہیں ہے۔



# ھ جن راويوں كانام حوط ہے ﴾

#### 2777- حوط

انہوں نے حضرت زید بن ارقم رہائٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری ٹیشانٹر ماتے ہیں:ان کی نقل کردہ بیروایت''مئلز''ہے: ان ليلة القدر ليلة تسع عشرة من قول زيد ''حضرت زید بن ارقم کےقول کےمطابق شب قدر (رمضان کی )انیسویں رات ہوتی ہے'۔ بدروایت خالد بن حارث نے مسعودی کے حوالے سے اس راوی سے قل کی ہے۔ (امام ذہبی مُشاتشد فرماتے ہیں:) میں بید کہتا ہوں: یہ پیتے نہیں چل سکا کہ بیدکون ہے۔

# ﴿جنراويون كانام حيان ہے﴾

# ۲۳۸۷-حیان بن بسطام

بيتليم كاوالد ہے۔

انہوں نے حضرت ابو ہر رہ ڈکاٹنز سے روایات نقل کی ہیں۔ ان سے روایت نقل کرنے میں ان کے صاحبز ادیے منفر دہیں۔

### ۲۳۸۷-حیان بن حجر

انہوں نے ابوالغادیہ مزنی سے اوران سے حفص نے روایات نقل کی ہیں۔ ہیں پنہ چل سکا کہ بیرکون ہے؟ -

# ۲۳۸۸-حیان بن انی سلمی

ان سے ابوموہوب رشید نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی ''مجهول''ہے۔

### ۲۳۸۹ - حيان بن عبدالله ،ابوجبله دارمي

شیخ فلاس فرماتے ہیں: بیراوی'' کذاب'' ہے اور پیشے کے اعتبار سے سنارتھا۔عمرعثانی کہتے ہیں: میں نے اسے یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حسن کا کہنا ہے حضرت عمر خلائفیڈا کیک چور کے پاس آئے اوراس کا ہاتھ کٹوا دیا پھر حضرت عمر خلائفیڈ نے دریافت کیا تم نے ایسا كيول كياہے؟ تواس نے جواب ديا تقدير كاحكم تفاتو حضرت عمر طلائفيُّ نے اسے حياليس كوڑے مارے۔

# ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

اس کے بعداس راوی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے حسن سے بیر وایت نہیں سی ہے اور اس نے بیشم اٹھائی کہ آئندہ وہ بیہ روایت بیان نہیں کرے گا اور اس نے اس بارے میں تحریر بھی لکھ کر دی جس پر گواہ بھی قائم کیے۔

### ۲۳۹۰ حیان بن عبیدالله مروزی

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

بیراوی ''مجہول' ہے۔

ایک قول کے مطابق اس کا نام حیان بن عبداللہ ہے۔

### ۲۳۹۱ - حیان بن عبیدالله، ابوز هیر،

انہوں نے ابومجلز سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری مستفر ماتے میں صلت نے اس کے حوالے سے اختلاط کا تذکرہ کیا ہے۔

ان ہے مسلم موسیٰ تبوذ کی نے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ ڈٹاٹٹٹڈ سے قال کیا ہے:

ان راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه ابيض

"نبى اكرم مَلْ يَنْتِكُمُ كابرُ المجهندُ اسياه تها اور حجبولُ حجهند بسفيد تهيؤ '-

ابن عدی نے کتاب' الضعفاء 'میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

#### ۲۳۹۲-حیان،

انہوں نے اپنی مالکن سیّدہ اُمّ درداء ڈھن شاسے روایات نقل کی ہیں۔

يەپىتىن چل سكاكەيدكون ہے۔

#### ۲۳۹۳-حیان

ييزار كاوالد ہے۔

از دی نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔

### ۲۳۹۳-حيدره بن ابراهيم

ابن نميرنے يحلي بن سعيد كے دوالے سے قاسم سے قل كيا ہے:

انه سمع رجلا يسال عائشة عن الرجل يصيب اهله، فقالت: كانت المراة تؤمر ان تكون معها خرقة تبيط عن الرجل الاذي

# <u>ميزان الاعتدال (أردو) جلدره</u> كالمالي 
''انہوں نے ایک شخص کوسیّدہ عائشہ ڈھا ٹھٹا سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے سنا جواپی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے۔ سیّدہ عائشہ ڈھا ٹھٹانے بتایا:عورت کو بی تکم دیا جائے کہ وہ اپنے پاس موجود کپڑے کے ذریعے مرد کے جسم پر گلی ہوئی گندگی (یعنی رطوبت وغیرہ) کوصاف کرئے'۔

بدروایت اس نے غیلا نیات میں نقل کی ہےاورا بن کیسین نے اس کے حوالے سے بیراویت نقل کی ہے۔

# چن راویوں کا نام جی ،جی ،جی ،حیہ ہے ﴾

۲۳۹۵ - چى بن عبدالله (عو) (بن شريخ) معافري مصري

اس کے حوالے سے ابن وہب اور دیگر حفزات نے روایات نقل کی ہیں۔

آمام بخاری میشنیفر ماتے ہیں: م<sup>حل</sup> نظر ہے۔

یجیٰ بن معین میشد کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نبیں ہے۔

امام نسائی میشد نے کہاہے: یہ وقوی "نہیں ہے۔

امام ترمذی مُعِنَّلَةً نے اس کی نقل کردہ اس روایت کو''حسن'' قرار دیا ہے جواس نے ابوعبدالرحمٰن حبلی کے حوالے سے حضرت ابوابوب انصاری طِی اللّٰهُ سے فقل کی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک عورت اور اس کے بیچ کے درمیان علیحدگی کروا دی تھی۔امام احمد بن صنبل مِیسینفر ماتے ہیں: اس کی فقل کردہ روایات''مئر''ہیں۔

شیخ ابن عدی خوشی ماتے ہیں: میں بیامید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بیاس کے حوالے سے روایت نقل کر ہے تو یہ' ثقبہ' ہوگا۔

(امام ذہبی مُیشنی فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ابن عدی نے انصاف سے کام نہیں لیاانہوں نے اس راوی کے حالات میں چند روایات نقل کی ہیں جوابن لہیعہ نے ان سے نقل کی ہیں۔مناسب بیتھا کہوہ ابن لہیعہ کے حالات میں نقل کی جاتیں۔ شخابن عدی مُجشند فرماتے ہیں:

عن عبد الله ابن عبرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتانى القبر، فقال عبر: اترد الينا عقولنا يا رسول الله ؟ قال: نعم كهيئتكم اليوم فقال عبر: بفيه الحجو

'' حضرت عبدالله بن عمرو طلَّنْهُ بِمان کرتے ہیں نبی اکرم مُثَاثِیْنَ نے قبر کی پھھ آ زمائشوں کا ذکر کیا تھا تو حضرت عمر طلَّنْهُ نِی نے فرض کی: کیایارسول الله! ہماری عقلیں ہمارے پاس واپس آ جا کیں گی' تو نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے فرمایا: جی ہاں! اسی طرح آج ہیں' تو حضرت عمر طلَّنْهُ بولے اس کے منہ میں پھر ہوں''۔ طرح آج ہیں' تو حضرت عمر طلَّنْهُ بولے اس کے منہ میں پھر ہوں''۔

شیخ ابن عدی میشند فرماتے ہیں:اس سند کے ساتھ 25 روایات نقل کی گئی ہیں جن میں سے اکثر کی متابعت نہیں کی گئی۔ ابن عدی کا کہنا ہے ابن لہیعہ نے اس کے حوالے سے دس سے زیادہ روایات نقل کی ہیں جس میں سے اکثر'' میں اس میں

المدانة - AlHidavah

#### ایک روایت پیرے:

خصاء امتى الصيام والقيام

''میری امت کے مخصوص لوگ زیاد نفلی روز بے رکھنے والے اور زیادہ نوافل ادا کرنے والے ہول گے''۔

اس میں سے ایک روایت رہے:

ان عليا قال: علمنى النبي صلى الله عليه وسلم الف باب، كل باب يفتح الف باب

'' حضرت علی ڈالٹنیٔ کا کہنا ہے: نبی اکرم سُلُطِیْم نے مجھے ایک ہزار درواز وں کی تعلیم دی تھی جن میں سے ہرایک درواز ہ مزید سے در سے در سے کہ ہے''

ایک ہزار دروازے کھولتاہے'۔

# ۲۳۹۶- چې بن ماني (ت،س) بن ناضر،ابوقبيل معافري

مشہور یہ ہے کہاس کا نام جی ہے۔ یہ بات ایک جماعت نے بیان کی ہے جہاں تک ابن پونس اورابوحاتم کاتعلق ہے تو وہ یہ کہتے ہیں: حی حضرت معاویہ رفیانیمئز کے زمانے میں یمن سے مصرآ گیا تھااور یہاس وقت نوجوان تھا۔

انہوں نے عبداللہ بن عمر و،عقبہ بن عامر اور شفی بن ماتع سے اوران سے دراج ابوسمح ، ابن ابولہ یعہ ، بکر بن مصر ،لیث اور متعدد افراد نے روایا نے قل کی ہیں۔

امام احد بن خنبل ﷺ ابن معین اورابوزرعہ نے اسے '' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم عشيفرماتے ہيں: يه 'صالح الحديث' ہے۔اسے تاریخ اور فتنوں کا بہت علم تھا۔

اس کا انتقال برلس میں 128 ہجری میں ہوا۔

# ۲۳۹۷-چی،ابوحیه کلبی،ابویچیٰ،

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ولائفہاسے احادیث کا ساع کیا ہے۔

میرے علم کے مطابق اس کے بیٹے ابو جنا ب کلبی کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

امام ابوزر عدرازی میسیفر ماتے ہیں: اس کامحل صدق ہے۔

(امام ذہبی مُشِنَّة فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے۔

فمن اجرب الاول

"تو پہلے اونٹ کوکس نے خارش کا شکار کیا تھا"۔

### ۲۳۹۸- دیه بن حابس (ع) تمیمی

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے صرف کیچیٰ بن ابو کثیر نے روایات نقل کی ہیں۔

# ﴿ حرف الخاء ﴾ " خ" سے شروع ہونے والے نام ﴿ جن راو یول کا نام خارجہ ہے ﴾

۲۳۹۹ - خارجه بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت (ت،س) انصاري مدني

انہوں نے اپنے والد'نافع ،عامر بن عبداللہ بن زبیر ڈلٹٹھاسے اوران سے معن قعبنی اورایک جماعت نے روایا نے قل کی ہیں۔

امام احمد بن خنبل میشته اورامام دارهطنی میشد نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

شیخ ابن عدی ٹیشنیفر ماتے ہیں:میرےز دیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یجی بن معین میں کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یہ بات بیان کی گئی ہے اس کا انقال 165 ہجری میں ہوا۔

• ۲۲۰ - خارجه بن مصعب ، ابوالحجاج سرهسی فقیه (ت، ق)

انہوں نے بکیر بن افتح ، زید بن اسلم ، ایوب اور ایک گروہ سے اور ان سے ابن مہدی ، کیچیٰ بن کیچیٰ اور ایک گروہ نے روایا نے قال کی ۔ -

امام احمد میشانیت نے اسے 'واہی'' قرار دیا ہے۔

یخی بن معین عبلیہ کہتے ہیں :یہ ' نفیہ ' نہیں ہے۔

انہوں نے یہ بھی بات بیان کی ہے بیراوی "کراب" ہے۔

امام بخاری مِنْ الله فرماتے ہیں ابن مبارک اور وکیع نے اسے 'متروک' قرار دیاہے۔

امام دارقطنی میشند اوردیگر حضرات فرماتے ہیں سیر مضعیف "ہیں۔

شخ آبن عدی میشنفر ماتے ہیں: بیان افراد میں سے ایک ہے جن کی نقل کر دہ احادیث تحریر کی جا کیں گی۔

(امام ذہبی مُیّاللّٰی فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: بیدرج ذیل روایات نقل کرنے میں منفر دہے:

ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان

''وضوکاایک مخصوص شیطان ہوتا ہے جس کا نام ولہان ہے''۔

ابن عدی نے اس کے حالات میں 20 کے قریب منکر اور غریب روایات نقل کی ہیں۔

پھران کا کہنا ہےاس کے حوالے سے بہت ہی روایات منقول ہیں جس میں سے پچھ' مسند' ہیں پچھ' منقطع' 'ہیں اور بیان افراد میں سے ایک ہے جس کی نقل کر دہ روایات تحریر کی جائیں گی۔

میرے خیال میں بیلطی کرتا ہے کیکن جان بوجھ کر غلط بیانی نہیں کرتا۔

خارجہ بن مصعب کا کہنا ہے میں زہری کے پاس آیا وہ بنوامیہ کا پولیس کا کوتوال تھا میں نے دیکھا کہ وہ سوار ہے اوراس کے ہاتھ میں ایک نیز ہ بھی ہے اس کے ساتھ اللہ نیز ہ بھر میں یونس کے پاس آیا میں نے اس کے حوالے سے زہری کی روایات سی ۔

خارجہ بن مصعب نے اپنی سند کے ساتھ عثمان بن ابوعثان کا یہ بیان نقل کیا ہے: کچھ لوگ حضرت علی مُثالِثَنُهُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے آپ ہی وہ ہیں۔حضرت علی مُثالِثُنُهُ نے دریا فت کیا میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی وہ ہیں۔حضرت علی مُثالِثُنُهُ نے دریا فت کیا میں کون ہوں؟ تو انہوں سے چلے جاؤلیکن انہوں نے کہا: تمہارا ناس ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے پروردگار ہیں۔حضرت کی مُن نے کہا تہیں مانی تو حضرت علی مُثالِثُنُهُ نے ان کی گردنیں اڑا دین پھر ان کے لیے زمین مُن سے کھدوائے پھر فر مایا: الے قنبر لکڑیاں لاؤ' اوران کو جلا دو' پھر رہشعر کہا:

''جب میں نے ایک قابل انکار معاملہ دیکھا تو میں نے آگ جلوادی اور قنبر کو بلوالیا''۔ اس کا انتقال 168 ہجری میں ہوا۔اس کوخراسان میں نمایاں حیثیت حاصل تھی۔

# چن راو بول کا نام خازم، خاق ہے ﴾

# ۱۰۲۴-خازم بن حسین ،ابواسحاق حمیسی

انہوں نے مالک بن دینار، ثابت سے اوران سے یحیٰ حمانی ،احمد بن پونس نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عبیب کہتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء''ہے۔

امام ابوداؤد ٹیشنیٹنر ماتے ہیں:اس نے''منکر'' روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابن عدی میشنیفر ماتے ہیں:انہوں نے جوروایات نقل کی ہیںان میں سے اکثر کی متابعت نہیں گی گئے۔ اس میں میں میں میں میں اس میں اس اس اس اس اس میں میں اس میں میں میں

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرَ ت انس ڈلاٹھؤ سے بیرحدیث نقار کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْرَا نے ارشا دفر مایا ہے: )

حب ابى بكر وعمر ايمان، وبغضهما نفاق

''ابوبکراورعمر کے ساتھ محبت رکھناایمان ہے اوران کے ساتھ بغض رکھنا منافقت ہے'۔

MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHAN MARCHA

اس سے بیر ' مرفوع'' روایت بھی منقول ہے:

التودد نصف العقل

"محبت رکھنا نصف عقل مندی ہے"۔

### ۲۴۰۲- خازم بن خزیمه بصری

انہوں نے مجاہداور دیگر حضرات سے اوران سے عبدالجبار بن عمرالا یلی نے روایات نقل کی ہیں۔

عقیل فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات میں اس سے اختلاف کیا گیا ہے۔

(امام ذہبی میں اللہ فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے شفاعت کے بارے میں روایت منقول ہے جو ابوعبدالرحمٰن

مقری کے حوالے سے عبدالجبار سے منقول ہے۔

# ۲۴۰۳ - خازم بن خزيمه بخاري، ابوخزيمه

سلیمانی کا کہناہے میک نظرہے۔

ان سے اسلم بن بشر ، حفص بن داؤ در بعی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

## م ۲۲۰- خازم بن قاسم

انہوں نے ابوعسیب سے احادیث کا ساع کیا ہے اور اسے (یعنی ابوعسیب کو) صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

ان سے تبوذ کی نے روایات نقل کی ہیں۔

يه جهول 'ہے۔

امام بخاری میشند نے ان کا تذکرہ کیا ہے اورانہیں' لین'' قرارنہیں دیا۔

# ۲۲۰۵-خازم (ق)، ابومحر

انہوں نے عطاء بن سائب سے اوران سے نصر بن علی جمضمی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن ماجه مِناللہ نے اس کے حوالے سے ایک حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے:

امتى خىس طبقات

''میری امت کے یا پنج طبقات ہوں گے''۔

بدروایت 'نضعیف' ہے۔

امام ابوحاتم عیشیغر ماتے ہیں:اس کی فقل کردہ روایت باطل (حیوٹی ) ہے۔

### ٢٠٠٢ - خاقان بن الامتم

# ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم

# چن راویوں کا نام خالد ہے ﴾

# ۲۴٬۰۷ - خالد بن اساعیل مخز ومی مدنی ،ابوولید

انہوں نے ہشام بن عروہ ، ابن جریج اور ایک جماعت سے اور ان سے علاء بن مسلمہ، سعد ان بن نصر اور ایک جماعت نے روایات

شیخ ابن عدی میٹ یفر ماتے ہیں: بیرثقہ راویوں کے حوالے سے احادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔

امام دارقطنی عین فرماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

امام ابن حبان عِشِینظر ماتے ہیں:اس راوی (کی قل کردہ روایت) کوسی بھی صورت میں دلیل کے طور پر پیش کرنا جائز نہیں ہے۔

(امام ذہبی میں سے ایک روایت میں ہے کہتا ہوں: اس کی نقل کردہ جھوٹی روایات میں سے ایک روایت ہے:

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ سیّدہ عائشہ خلیجا سے فل کیا ہے:

واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثًا. قال: اسر اليها ان ابا بكر خليفتي من بعدى

(ارشادباری تعالی ہے) جب نبی اکرم منافیظ نے اپنی ایک زوجہ کے ساتھ سرگوشی میں ایک بات کی'۔

راوی کہتے ہیں: نبی اکرم مَثَلَّقَیْزُم نے ان کے ساتھ سرگوشی میں یہ بات کی تھی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

شراركم عزابكم

''تمہارےسب سے برےلوگ تمہارے کنوارے ہیں''۔

### ۲۲۰۰۸ - خالد بن اساعیل

انہوں نے عوف الاعرابی سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بیرادی''مجہول''ہے۔

### ۲۴۴۹ - خالد بن اسودهميري

ان سے حیوۃ بن شریح نے روایا تنقل کی ہیں اور پیراوی'' مجہول'' ہے۔

### • ۲۴۱ - خالد بن انس

انہوں نے حضرت انس بن ما لک رٹائٹیئے سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی''معروف' ،نہیں ہے۔،ان کی نقل کردہ روایات انتہائی''منکر' ہیں۔

وه روایت بیهے:

MARCH THE STATE OF 
من احیی سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنة ''جو تخص میری سنت کوزنده کرے گاوه مجھ سے محبت رکھے گااور جو مجھ سے محبت رکھے گاوہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا''۔ بیروایت بقیہ نے عاصم بن سعید کے حوالے سے جوایک مجہول راوی ہے اس راوی (خالد بن انس) سے قبل کی ہے۔

## اا٢٠- خالد بن الياس (ت،ق) مرني

۔ انہوں نے عامر بن سعد اور دیگر حضرات سے اور ان سے قعبنی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری مُشانلة فرماتے ہیں: بیراوی ''لیس بشیء''ہے۔

امام احدین خبیل مجین اورامام نسائی میشاند فرماتے ہیں بیراوی ''متروک' ہے۔

ایک قول کے مطابق اس کانام خالد بن ایاس تھااس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلائٹؤ سے قل کیا ہے:

قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالجائحة، والجائحة: الجراد والحريق والسيل والبرد والريح "نبى اكرم مَنْ النَّهِ عن قصل الله عليه وسلم بالجائحة والجائحة والمحائمة والمحائ

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ خلافیڈ نے قل کیا ہے:

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا نهض من الرکعتین وضع یدیه علی فعذیه "نبی اکرم مُلَّاتِیْم جب دورکعت پڑھنے کے بعدا ٹھتے تھے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانو وَں پررکھتے تھے"۔ شخ ابن عدی مُنِیْنِیْم ماتے ہیں: بیخالد بن الیاس بن صحر ،ابوالہ پیم قرشی عدوی ہے۔

یجیٰ بن معین میشند کہتے ہیں بیراوی' کیس بشیء' ہے۔ان کی نقل کردہ احادیث تحریز ہیں گی جا کیں گی۔

# ۲۴/۲- خالد بن ابوب بصری

انہوں نے اپنے والد سے اوران سے جریر بن حازم نے روایات نقل کی ہیں۔ یجیٰ بن معین مُشِلَد کہتے ہیں: یہ کوئی شے نہیں ہے۔ امام ابوحاتم مُشِلِفْ ماتے ہیں: یہ' منکر الحدیث'' ہے۔

# ۲۴۱۳-خالد بن باب

انہوں نے شہر بن حوشب سے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوزر عدرازی میشینفر ماتے ہیں: بیراوی "متروک الحدیث" ہے۔

### ۲۴۱۴-خالد بن برد

انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت انس رٹائٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔

MARCH MARCHEN MARCHEN MARCHEN MARCHEN MARCH MARC

بیراوی"مجہول"ہے۔

عبدالسلام بن ہاشم نے اس کے حوالے ہے ''منکر''روایت نقل کی ہے۔

۲۲۰۱۵ - خالد بن برید بن و هب بن جریر بن حازم از دی

انہوں نے ایک' منکر''روایت نقل کی ہے۔

(اوریبھی کہا گیاہے):اس کا نام خالد(ابن) یزیدہے۔

۲۴۱۲- خالد بن ابو بكر (ت)عمرى

ان سے ضلی نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عن من الله عن ان كي نقل كرده احاديث تحرير كي جائيس گي۔

امام بخاری مُشِينة فرماتے ہيں:اس سے ''منکر''روایات منقول ہیں۔

(امام ذہبی مُشِنْ مُنْ اللَّهُ عَين:) ميں يہ کہتا ہوں:ان ہے معن اورايک جماعت نے روايات نُقل کی ہيں۔

انہوں نے حمز ہ اور سالم جوحضرت عبداللہ ابن عمر ڈھانھیا کے صاحبز ادیے ہیں 'سے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی کی نقل کردہ''منکر'' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جوحضرت ابن عمر ڈھائٹنا کے حوالے سے منقول ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباب الذي يدخل منه اهل الجنة عرضة مسيرة الراكب

المشحوذ ثلاثًا، وانهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول

'' نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: جس دروازے سے اہل جنت' جنت میں داخل ہوں گے اس کی چوڑ ائی اتنی ہے کہ تیزر قار سوار تین دن میں اسے طے کر سکتا ہے' کیکن اس دروازے پراتنا ججوم ہوگا کہ لوگوں کے کندھے ایک دوسرے سے نگرار ہے ہوں گے''۔

### ٢٢١٧- خالد بن حباب

انہوں نے سلیمان تیمی کے حوالے سے روایت نقل کی ہیں ابو حاتم نے اس کا زمانہ پایا ہے اور اس سے ساع کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی نقل کردہ روایات تحریر کی جائیں گی۔

اوردیگر حضرات کا کہناہے: بیزیادہ''متند''نہیں ہے۔

### ۲۴۱۸ - خالد بن حسين ، ابوالجبنيد

انہوں نے عثان بن مقسم سے روایات نقل کی ہیں۔

یجی بن معین میت فرماتے ہیں: یہ ' ثقہ' نہیں ہےاور یہ بغداد میں رہاہے۔

Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria

ان سے ایوب بن محمر الوزان نے روایات نقل کی ہیں۔

## ۲۴۱۹- خالد بن الحويرث ( د ) مکی

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو خالٹنٹؤ سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عِناللہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

(امام ذہبی مُنتِلنَّة فرماتے ہیں:) میں بیر کہتا ہوں: بیا یک حدیث نقل کرنے میں منفر دہے (جو درج ذیل ہے:)

إن الارانب تحيض

''مادہ خر گوش کوچض آتاہے'۔

## ۲۴۲- خالد بن حیان (ق)رقی

یه کنده قبیلے کا آزاد کرده غلام ہے۔

انہوں نے جعفر بن برقان اور سالم ابن ابوالمہا جر سے اور ان سے احمد بن حنبل سجادہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل عِیشاتی فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم نے اس کے حوالے سے بعض عجیب وغریب روایات تحریر کی

ہیں۔

عبدالخالق بن منصور کہتے ہیں: میں نے بیچیٰ بن معین عین اللہ کو سناانہوں نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

على بن ميمون رقى كہتے ہيں: يعلم حديث كاما ہرتھا تا ہم''منكر الحديث' تھا۔

شیخ فلاس فرماتے ہیں: یہ' ضعیف' ہے۔

امام نسائی میسید نے کہاہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یہ بات بیان کی گئی ہےان کا انتقال 191 ہجری میں ہوا۔

## ۲۴۲- خالد بن خداش مهلبی

بیان لوگوں کا آزاد کردہ غلام ہےاور بصرہ کارہنے والا ہے۔اس نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے مالک ،حماد بن زیداور متعدد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان ہے مسلم، احمد، اسحاق، ابن ابی الدنیا اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں اور اے' ثقهٰ ، قرار دیا گیا ہے۔

امام ابوحاتم بُثِينة اورديگر حضرات فرماتے ہيں: يه 'صدوق''ہے۔

یجیٰ بن معین میں کہتے ہیں: میرہاد کے حوالے سے بعض روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

علی بن مدینی اورز کریاساجی کا کہناہے کہ شخص 'ضعیف' ہے۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

ر مادی نے اپنی تاریخ میں لکھاہے کہ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ صحر بن قدامہ کے حوالے سے یہ 'مرفوع'' حدیث نقل کی ہے: لا يولد مولود بعد ستمائة لله فيه حاجة

''چھسو ہجری کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اللہ تعالی کواس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی'۔

ابوب نامی راوی کہتے ہیں: بعد میں میری ملا قات صحر بن قدامہ سے ہوئی تووہ بولے میں تواس روایت سے واقف نہیں ہوا۔

(امام ذہبی مُشِلَدُ کہتے ہیں) میں بیکہتا ہوں صحر بن قدامة العی ہے۔

بهروایت دمنکر سے۔

## ۲۴۲۲ - خالد بن دریک (عو)

انہوں نے سیدہ عائشہ ڈاٹھٹا سے روایت نقل کی ہے۔

انہوں نے منقطع روایات نقل کی ہیں' کیوں کہاس نے سیّدہ عائشہ ڈلٹھٹا سے احادیث کا ساع نہیں کیا ہے۔ یہ بات حافظ عبدالحق اور ہمارےاستادشنخ مزی نے بیان کی ہے۔

سعید بن بشیرنے قیادہ کے حوالے سے اس راوی کے حوالے سے سیّدہ عاکشہ رفی ہی اسے ل کیا ہے:

· ' کنیزایے چہرے کا پر دہ نہیں کرے گی''۔

امام ابوداؤ د عِمْة الله نے اسی مفہوم کی روایت نقل کی ہے۔

مزنی کہتے ہیں:انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ اللّٰهُ اِسے بھی روایات نقل کی ہیں ٔ حالاں کہاس نے حضرت عبداللہ بن عمر ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَالَمُ اللّٰهِ عَالَمُ اللّٰهِ عَالَمُ اللّٰهِ عَالَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَيْدَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّ ز مانہیں پایا ہے

ان سے ابوب ختیانی ، ابن عون ، اور امام اوز اعی نے روایا تفل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عبین اورنسائی نے انہیں' ثقه' قرار دیاہے تا ہم صحابہ کرام ہے اس کی نقل کردہ روایات' مرسل' شارہوں گی۔

## ۲۳۲۳-(صح)خالد بن ذكوان (ع) مدنى

انہوں نے ستدہ رہیے بنت معو ذر ٹائٹیا سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین مین بین اللہ نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔ مجھے بیانداز نہیں ہوسکا کہ ابن عدی نے کس حوالے سے اس کا تذکرہ کیا ہے' جبکہ امام احمد مُثالثہ کا کہنا ہے۔ میں بیامید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ۲۴۲۴-خالدبن رباح بذلي

انہوں نے حسن سے روایات نقل کی ہیں اور قدر پیفرتے سے تعلق رکھتا ہے۔ ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہاہے: میرے زدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ا مام ابن حبان مُعَدِّلنَّهُ غُرِمات مِین اس کی قل کرده روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

کر میزان الاعتدال (اُردو) جلد دوم

یہ قدر بیفر قے سے تعلق رکھتا تھا اور بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتا تھا۔انہوں نے عکرمہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔جبکہ وکیع اور قطان نے اس کے حوالے سے احادیث فقل کی ہیں۔

### ۲۴۲۵-خالد بن زبرقان

انہوں نے سلیمان محاربی سے روایات فقل کی ہیں۔ ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے: یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

### ۲۲۲۲- فالدبن سارة (ت)

انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے حوالے سے درج ذیل حدیث نقل کی ہے:

''جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کردؤ'۔

ا مام تر مذی مُشات نے اس روایت کو''حسن'' قرار دیا ہے جوجعفر بن خالد نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے تاہم انہوں نے اس روایت کو 'تعجیح'' قرار نہیں دیا ہے اور خالد نامی راوی کو ثقة قرار نہیں دیا گیا ہے تا ہم اتناہی کافی ہے کہاس کے حوالے سے عطاء نے بھی روایات نقل کی ہیں۔

### ۲۴۲۷- خالد بن سعد (خ،س،ق)

انہوں نے حضرت ابومسعود انصاری رہائٹۂ کے حوالے سے حدیث کے بارے میں روایت نقل ہے جو' (صحیح''نہیں ہے بیر روایت موقوف ہے اوراس کے الفاظ یہ ہیں:

''كەنبى اكرم مَالْتَيْمُ گُفرےكى' نبيد'' يىلياكرتے تھے'۔

بیروایت ابراہیم نے منصور کے حوالے سے خالد بن سعد کے حوالے سے اس راوی سے قتل کی ہے۔

منصور کہتے ہیں: خالد نے بیروایت مجھے بیان کی تھی پھرانہوں نے دوسری سند کے ساتھ حضرت ابومسعود رہائٹوؤ کے قال کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى بنبيذ فصب عليه الماء

" نبى اكرم مَنْ اللَّهُ عَلَى خدمت مين نبيذ بيش كى تنى اس مين يانى ملاليا كيا" -

امام بخاری میشیغر ماتے ہیں: پیروایت درست نہیں ہے۔

### ۲۴۲۸-خالد بن سعیدمدنی

انہوں نے ابوحازم سے روایات نقل کی ہیں:

عقیلی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔

پر عقیلی نے ان کے حوالے سے درج ذیل روایت نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل ڈلائٹؤ سے بیعد بیٹ نقل کی ہے: (نبی اکرم مٹائٹیٹرانے ارشاوفر مایا ہے: )

MARCH MARCHETTE STATE OF THE ST

ان لکل شیء سناما، وان سنام القرآن (سورة) البقرة "برچیزک ایک کو بان موتی ہے اور قرآن کی کو بان سورة بقرہ ہے '۔

#### ٢٣٢٩ - خالد بن سلمه (م، عو) الفافا،

یہ خالد بن سلمہ بن العاص بن ہشام بن مغیرہ مخزومی کوفی ہے۔

انہوں نے شعبی اوراس کے طبقے ( کے افراد ) سے اوران سے شعبہ اور دونوں سفیانوں نے روایات نقل کی ہیں۔

جرير كہتے ہيں: پيمر جنه فرقے سے تعلق ركھتا تھااور حضرت على ﴿النَّفَوْسِي لِغَصْ ركھتا تھا۔

ابن سعد فرماتے ہیں:اس نے ابن ہمیر ہ کے ہمراہ علم حاصل کیا تھا اورلوگ کہتے ہیں:ابوجعفر نے اس کی زبان کٹوا دی تھی اور پھر 132 ہجری میں اسے قبل کروادیا تھا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سعد ڈگائیڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْزُم نے ارشا دفر مایا ہے: )

لا تنكح البراة على عبتها ولا (على ) خالتها

''کسی عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی پریااس کی خالہ پر نکاح نہ کیا جائے (لیعنی اپنی بیوی کی بھیتجی یا بھانجی کے ساتھ نکاح نہ کیا ''

مؤمل کے حوالے سے اس روایت کے منقول ہونے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض نے میتب کی جگہ عیسیٰ بن طلحہ نامی راوی کا تذکرہ کیا ہے جبکہ بعض راویوں نے اسے'' مرسل' روایت کے طور پرنقل کیا ہے تا ہم'' الفاف''نامی بیراوی'' ثقه''ہے۔

#### ىبىن ۲۴۲۳- خالدىن سلىمان ابومعاذ بلخى

شیخ کیچی بین معین میشند نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہےاور دیگر حضرات نے اس کا ساتھ دیا ہے۔

انہوں نے توری، مالک سے روایات نقل کی ہیں۔

## المهما - خالد بن سليمان صدفي

امام دارقطنی میشانید نے اپنی دسنن میں اس کے حوالے سے ایک دمنکر ' روایت نقل کی ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ نبی اکرم مَثَاثِیْنَ کا پیفر مان قل کیا ہے:

ان الله ذبح ما في البحر لبني آدم

''الله تعالی نے سمندر میں موجود ہر چیز کوانسانوں کے لیے ذیح شدہ قرار دیاہے'۔

#### ۲۴۳۲- خالد بن شریک

انہوں نے حضرت عرباض بن ساریہ رٹائٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔ سفیان بن حصین نے اس کے حوالے بدروایت نقل کی ہے:

اذا سقى الرجل امراته الماء اجر

"جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یانی پلاتا ہے تواہے بھی اجر ملے گا"۔

شخ ابوالفتح از دی مِنت نفر ماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں کی گئے۔

(امام ذہبی مُتِللَّه فرماتے ہیں:) میں بید کہتا ہوں: یہ پیتنہیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

#### ۲۴۳۳- خالد بن شوذ ب

انہوں نے حسن بھری ہے "مقطوع" روایات نقل کی ہیں۔

ان سے قتیبہ نے روایات نقل کی ہیں ۔امام بخاری مجتہ مند فرماتے ہیں: میکن نظر ہے۔

### ۲۴۳۴- خالد بن مبيح فقيه

انہوں نے اساعیل بن رافع سے روایات فقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم ہنالتہ فرماتے ہیں بیر صدوق 'ہے۔

''ابن حبان نے اس کا تذکرہ کتاب'' الضعفاء'' کے ذیل میں کیا ہے یہ بات ابوعباس نباتی نے بیان کی ہے تاہم اس بارے میں وہی قول درست ہے جوابوحاتم کا ہے۔

#### ۲۴۳۵- خالد بن ابوصلت (ق)

انہوں نے عراک بن مالک کے حوالے سے سیّدہ عائشہ ڈھنٹٹا کے حوالے سے بیروایت فقل کی ہے:

حولوا مقعدتي نحو القبلة، اوقد فعلوها

"میرے بیت الخلاء کارخ قبلہ کی طرف کردو (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں ) تولوگوں نے ایبا کردیا"۔

ان کی شناخت نہیں ہوگی۔

ان سے روایت نقل کرنے میں خالد الحذاء منفر دہیں اور بیھدیث ' دمنکر'' ہے۔

بعض اوقات حذاء نے بیروایت عراک کے حوالے ہے'' تدلیس'' کے طور پر بھی نقل کی ہے۔ بعض اوقات وہ بیہ کہتے ہیں: ایک شخص نے عراک کے حوالے سے قل کی ہے۔

یمی روایت خالدین ابوصلت کے حوالے سے سفیان بن حصین مبارک بن فضالہ اور دیگر حضرات نے بھی نقل کی ہے۔

تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔ میرے علم کے مطابق کسی نے بھی انہیں' لین' قرار نہیں دیا تا ہم بدروایت ''منکر'' ہے۔

### ۲۳۳۷ - خالد بن طهمان (ت)، ابوالعلاء كوفي

انہوں نے حضرت انس رخاتفئۂ ،حضرت حصین بن ما لک رخاتفۂ سے اوران سے ابوئعیم ،فریا بی اورمتعد دا فراد نے روایات بقل کی ہیں۔

اسے'' ثقہ'' قرار دیا گیاہے۔

یجیٰ بن معین میں انہیں' ضعیف' قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں: بیا پنا انقال سے دس سال پہلے اختلاط کا شکار ہو گئے تھا س سے پہلے بی ثقہ تھان کا اختلاط بیتھا کہ جب بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے تو انہیں پڑھایا کرتے تھے۔

ا مام ابوحاتم مینیا کہتے ہیں: یہ اکابر شیعہ میں سے تھے تاہم اس کا مقام سچائی ہے۔اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معقل بن یبار رٹھائٹیئے کے حوالے سے نبی اکرم مَلَاثِیَا کا پیفر مان نقل کیا ہے:

من قال حين يصبح. ثلاث مرات: اعوذ بالله السبيع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قراً الثلاث آيات من آخر الحشر وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يسى، وان مات في ذلك اليوم مات شهيدا وقال: من قالها حين يسى كان بتلك البنزلة

جو محف صبح کے وقت تین مرتبہ یہ رواھ لے:

''میں سننے والے'علم رکھنے والے'اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے'اس کے بعدوہ سورہ حشر کی آخری تین آیات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتوں کومقرر کردیتا ہے جوشام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اگروہ اس دن میں انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا۔ نبی اکرم مُنَا ﷺ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جوشخص شام کے وقت یمی عمل کرے گا سے بھی یہی ثواب حاصل ہوگا''۔

### ٢٣٢٧- خالد بن الي طريف

## ۲۴۳۸ - خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين خزاعي

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔ امام دار قطنی میشانی فرماتے ہیں: یہ ' قوی' 'نہیں ہے۔

## ۲۴۳۹- خالد بن عبدالله قسري ( دمشقي ) بلجي الأمير

انہوں نے اپنے والداور دا داکے حوالے سے روایات نقل کی ہیں یہ''صدوق''ہیں تاہم بیناصبی ہے (جو حضرت علی ڈالٹیوُ؛) کے ساتھ بغض رکھتا تھا اور زیادتی کرتا تھا۔

يجي بن معين مِينات كہتے ہيں: بيا يك براشخص تھا جو حضرت على الله ا كو برا كہا كرتا تھا۔

## ۲۲۲۰- خالد بن عبدالدائم مصري

شیخ ابن عدی مِنالله فرماتے ہیں:اس کی نقل کر دہ روایات میں ضعف پایا جا تا ہے۔

كر ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

انہوں نے نافع بن پزید کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس کے حوالے سے صرف زکریا الوقار نے روایات نقل کی ہیں 'ہوسکتا ہےخرانی کی وجہ زکریاہی ہو۔

امام ابن حبان مِن الله الله على السلام والهي متون كومشهورا سناد كے ساتھ ملاديا تھا۔

## ۲۴۴۱- خالد بن عبدالرحمٰن عبد

انہوں نے حسن ،ابن منکد رادران کے علاوہ دیگر حضرات سے اوران سے سلم بن قتیبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ عمرو بن علی نے اس پراحادیث گھڑنے کا الزام لگایا ہے جبکہ امام دار قطنی ٹیٹائٹڈ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

امام ابن حبان بیشانیفر ماتے ہیں: بیرحدیث میں سرقہ کا مرتکب ہوتا تھا۔اس نے لوگوں کی کتابوں سے احادیث بیان کی ہیں۔

## ۲۴۴۲ - خالد بن عبدالرحمٰ (بن خالد ) بن سلمه مخز ومي

انہوں نے مسعر سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری عیشفرماتے ہیں:بیراوی'' ذاہب الحدیث''ہے۔

(امام ذہبی مُعْلِلَة فرماتے ہیں:) میں بیے کہتا ہوں:اس کے حوالے سے الیی روایت منقول ہے جوانہوں نے سفیان تو ری سے قتل کی

ان سے محد بن میمون الخیاط نے روایات نقل کی ہیں۔

عقیلی نے اس کے دو کے سے ایک روایت نقل کی ہے جس کی سند میں اس نے نظی کی ہے۔

امام ابوحاتم مِیشنیفر مات میں:محدثین نے اس کی حدیث کوترک کردیا تھا۔

## ۲۲۲۲۳ - خالد بن عبدالرحمٰن ( د،س ) ابوالهیثم خراسانی

انہوں نے شام اور مصرمیں پڑاؤاختیار کیا تھا۔

انہوں نے عمر بن ذر، مالک بن مغول ،سفیان ہے، اوران سے بحر بن نصر، رہیج مرادی اوراکی جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین عنیہ نے اسے'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔امام ابوحاتم عیب فرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عقیل فرماتے ہیں:اس کے حافظ میں پچھ کی پائی جاتی ہے پھرانہوں نے اس کے حوالے سے ایک 'معلل'' حدیث نقل کی ہے جو کئ حوالوں سے منقول ہے ہوسکتا ہے للطی کی وجہاس کی بجائے کوئی دوسر اخض ہو۔

شخ ابن عدی مُشِلِیغر ماتے ہیں: بیزیادہ''متند''نہیں ہے۔

## ٣٠ - مالد بن عبدالرحن ،ابوالهيثم عطارعبدي كوفي

انہوں نے ساک بن حرب سے اور ان سے اسحاق بن فرات نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام دار قطنی عین نظر ماتے ہیں: میرے علم کے مطابق اس نے ایک جھوٹی روایت کے علاوہ اور کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے یعنی وہ

ميزان الاعتدال (أردو) جددوم كالمحالي المحالية ال

روایت جے عیسیٰ بن احمد عسقلانی نے بلخ میں بیان کیا تھا (جودرج ذیل ہے)

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر ڈلاٹنئز سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْزُم نے ارشا دفر مایا ہے: )

بعثت داعياً ومبلغاً، وليس الى من الهدى شيء، وجعل ابليس مزيناً وليس اليه من الضلالة شيء

'' مجھے دعوت دینے والا اور تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے مجھے کسی کو ہدایت دینے کا اختیار نہیں ہے اور اہلیس کو گمراہی کو

آ راستہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے' لیکن اسے گمراہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے''۔

(امام ذہبی میں ایک میں ) ہم نے بیروایت ابن عساکر سے عالی سند کے ساتھ سی ہے جس کی سندیہ ہے:

ابي روح، اخبرنا زاهر، اخبرنا الكنجروذي، اخبرنا احمد بن محمد البالويي، حدثنا ابوالعباس ثقفي، حدثنا عيلي

۲۳۳۵ - خالد بن عبدالرحن بن بكير (خ،ت،س) بصرى

انبہوں نے نافع ،غالب قطان ،ابن سیرین سے اور ان سے ابوولید نے روایات لقل کی ہیں۔

عقیلی فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات میں اس سے اختلاف کیا گیا ہے۔

امام ابوحاتم مُشِينُور ماتے ہيں: پير صدوق' ہے۔

۲۳۲۷ - خالد بن عبيد (ق)، ابوعصام بصري

اس نے''مرو''میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے حضرت انس ڈائٹیڈ، ابن بریدہ سے اور ان سے ابن مبارک اور ابوتمیلہ نے روایات نقل کی ہیں۔

به وقاراورجلالت والشخص تھا۔

امام بخاری مُشِلِنه فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایات میں غور وَلَرکی گنجائش ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں:اس نے حضرت انس ڈالٹھنڈ کے حوالے ہے''موضوع''روایت نقل کی ہیں۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ ڈلاٹنڈ سے قتل کیا ہے:

اراني رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي تخرج منه الدابة قال: فارانيه ابي، واذا ارض

حولها رمل، فاذا شق فتر في فتر

" نبى اكرم مَنْ اللَّهُ إِلَى فَعِي وه جَلْد وكها فَي بِ جَهال سے دابة الارض فكلے كا"

راوی کہتے ہیں: میرے والدنے مجھے وہ جگہ دکھائی تھی وہ ایک ایسی سرز مین ہے جس کے اردگر دوریت کے ٹیلے ہیں تو جب اسے

چراجائے تواس میں ایک کے بعدایک پرت ہوتی ہے۔

یدروایت امام احمہ نے اپنی سندمیں نقل کی ہے۔

ابن عدی اس کے بارے میں وہم کا شکار ہوئے ہیں۔وہ یہ بچھتے ہیں کہ شاید پدابوعصام نا می شخص ہے جو'' ثقہ'' ہے اور جس کے حوالے سے شعبہ اور عبد الوارث نے روایات نقل کی ہیں۔اس لیے انہوں نے اس کے حالات میں یانی پیتے ہوئے تین مرتبہ سانس لینے کی روایت نقل کر دی ہے جسے امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اور بیروایت بھی نقل کر دی ہے کہا سے اچھی طرح چوس لو عالاں کہ بیروایت محفوظ ہے۔ جسےامام ابن حبان میسکند نے اس کے حوالے سے قل کیا ہے۔

عبدالله بن محمود نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی و الله کا تعد اللہ سے نبی اکرم سالیتیا کم بارے میں یہ بات نقل کی ہے:

انه قال لعلى: هذا وصيى، وموضع سرى، وخير من اترك

'' نبی اکرم مَنَاتِیْتِم نے حضرت علی رفیاتینؤ کے بارے میں بیفر مایا: بیمیرا''وصی'' ہےاورمیرا خاص راز دار ہے جنہیں میں جھوڑ کر جار ماہوں ان میں سب سے بہتر ہے'۔

## ۲۲۲۷- خالد بن عثمان عثمانی اموی (د)

انہوں نے مالک سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مُشاتِد في الله عنه اس نے ''مقلوب''روایات نقل کی ہیں جس میں دوسری چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جب یہ بہت زیاده ہوگئ تواس کی نقل کرده روایات ہے استدلال کرنا چھوڑ دیا گیا۔

اس نے امام مالک میں اللہ عن نافع کے حوالے سے حضرت عبدالله بن عمر والطفیات فل کیا ہے:

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بصفرة

''میں نے نی اکرم مُنَافِیْمُ کودیکھا ہے آپ زردرنگ کا خضاب استعال کرتے تھ''۔

#### ۲۳۲۸- خالد بن عرفطه (د)

ایک قول کےمطابق اس کا نام سعید بن عرفجہ ہے یہ بڑی عمر کے تابعی ہیں۔

بدراوی ''معروف''نہیں ہے۔

اس کے حوالے سے روایات نقل کرنے میں قیادہ منفر دے۔

امام ابوحاتم میں نیز مجبول' ہے۔

قادہ کےعلاوہ دیگر حضرات نے بھی اس سے روایات <sup>نقل</sup> می<del>ہ ہی</del>ں۔

اوروه به بین: ابوبشر جعفر، واصل مولی ابی عیدینه اورعبدالله بین زیاد

تاہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب اثنیٰ ت' میں کیا ہے۔

امام نسائی میشانید نے بھی اس کے حوالے ہے روایت نقل کی ہے اور امام بخاری مُیشانید نے ''الا دب المفرد'' میں اس کے حوالے سے

ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم

#### ٢٣٣٩- خالد بن عطاء

انہوں نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری مین قرماتے ہیں: یہ ' منکر الحدیث' ہے۔ بیقریش کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے اور شایداس کا نام خلاد

## ۲۴۵۰- خالد بن عمرو ( د،ق ) قرشی اموی سعیدی

بیحضرت سعید بن العاص کی اولا دمیں سے ہے اور کوفہ کار ہنے والا ہے۔

انہوں نے مالک بن مغول، ہشام دستوائی اورایک جماعت سے اوران سے حسن حلوانی ، رمادی اورایک جماعت نے روایات نقل

امام احمد بن منبل مِئة الله غرماتے ہیں:یہ ' نقعہ ' نہیں ہے۔

امام بخاری میشیغرماتے ہیں:یہ منکرالحدیث 'ہے۔

صالح جزرہ کہتے ہیں: بیاحادیث اپنی طرف سے بنالیتا تھا۔امام ابوز رعہ نے اس کی احادیث ترک کردی تھیں۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مہل بن سعد ساعدی ڈالٹنڈ کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ رجلا، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيها في ايدى الناس يحبك الناس

'' نبی اکرم مَثَاثِیْجَانے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بتم دنیا سے بے بینتی اختیار کرواللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جو چیزلوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہوجاؤ تو لوگتم سے محبت کرنے لگ جا کیں گے'۔

محربن کثیر صنعانی نے سفیان سے اس روایت کوفقل کرنے میں اس کی متابعت کی ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں سفیان وری سے منقول ہونے کے حوالے سے اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔

یشخ ابن عدی میں نظر ماتے ہیں:اس نے لیٹ بن سعداور دیگر راویوں کے حوالے سے ''منکر'' روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ٹاکٹنیڈاور حضرت عبداللہ بن عمر ڈاکٹھنا کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے بیدونوں

#### حضرات بیان کرتے ہیں:

ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعرابي قلائص الى اجل، فقال: اراَيت ان اتى عليك امر الله! قال ابوبكر: يقضى ديني وينجز موعدى قال: فان قبض ؟ قال: عبر يحذوه ويقوم مقامه، لا تاخذه في الله لومة لائم قال: فأن اتى على عبر اجله ؟ قال: فأن استطعت أن تبوت فبت ميزان الاعتدال (أردو) جلدره على المحال المرود) جلدره على المحال المرود) جلدره على المحال المح

"نبی اکرم مَالیّی ایک دیهاتی سے پچھاونٹیاں خریدیں جن کی قیمت طے شدہ مدت کے بعدادا کرناتھی اس نے آپ سے دریافت کیا آپ کا کیا خیال ہے اگر (اس مدت سے پہلے) آپ کا وصال ہو گیا؟ تو نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا ابو بکر میرے حصے کا قرض ادا کرے گا اور میرے وعدے کو پورا کرے گا۔اس نے دریافت کیا اگران کا بھی انتقال ہو گیا؟ تو نبی ا کرم مَنْ النَّیْزَ نے فرمایا:عمراس کے بعد ہوگا اور اس کا نائب ہوگا۔اللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں کسی بھی معالمے کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اس پراٹر انداز نہیں ہوگی اس نے دریافت کیا اگر حضرت عمر رٹی نیٹن کا بھی انتقال ہو گیا ہوا تو پھر؟ نبی اکرم مٹائلیا نے فرمایا: اس وفت اگرتم سے میہو سکے کہتم مرجاؤ تو تم (بھی)مرجانا''۔

اس سے بدروایت بھی منقول ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ڈکاٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: ) الا ادلك على صدقة يحبها الله ؟ قلت: بلى قال: بنتك مردودة عليك لا تجد ملاذا غيرك "كيامين ايسے صدقے كى طرف تمهارى رہنمائى كرون جے الله تعالى پندكرتا ہے؟ ميں نے عرض كيا: جي ہاں! نبي ا کرم مَنْ ﷺ نے فرمایا: تمہاری وہ بیٹی جوتمہارے پاس (طلاق یافتہ یا بیوہ ہوکر ) واپس آ جائے اوراس کی تمہارے علاوہ اور

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق طالتین سے یہ صدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَالِثَیْمُ نے ارشا دفر مایا ہے: ) يقول الله: ان كنتم تريدون رحمتي فأرحموا خلقي

''الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اگرتم میری رحمت حاصل کرنا چاہتے ہوئتو میری مخلوق پر رحم کرو''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹا ٹھاسے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُلَاثِیَّا نے ارشا دفر مایا ہے: ) يا نساء الانصار، اختضبن غسا، واختفضن ولا تنهكن، فانه اسرى للوجه واحظى عند الزوج ''اے انصار کی خواتین! تم لوگ گہرا خضاب لگاؤ اور اسے نہ کم کرنا نہ حد سے گزرنا' کیوں کہ یہ چہرے کے لیے زیادہ مناسب ہےاورشو ہر کوزیادہ احیما لگتاہے''۔

شیخ ابن عدی میسینه فرماتے بیں: 'ممیرے نز دیک اس شخص نے بیروایت ایجاد کی ہے کیوں کہ لیٹ نے بیزید بن ابو حبیب کے نوالے سے جونسخ قل کیا ہے جومیرے پاس ہے جسے بیچیٰ بن بکیر قتیبہ 'یزید بن موہوب اور زغبہ نے نقل کیا ہے اس میں ان میں سے کوئی بھی روایت نہیں ہے۔

> ا ۲۴۵ – خالد بنعمر وابوالاخيل سلفي خمصي انہوں نے بقیہ ہےروایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدوم كالمكال كالكال كالمكال كال

جعفر فریا بی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے جبکہ ابن عدی اور دیگر حضرات نے اسے ''واہی'' قرار دیا ہے۔ سنن دارقطنی میشانیڈ میں اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈگائنڈ کے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثِیْرُ کا پیفر مان ل ہے :

من افطر يوما من رمضان فليهد بدنة

'' جو خص رمضان کے ایک دن میں روز ہ نہ ر کھے تو وہ (اس کے فدیے کے طوریر) ایک اونٹ کی قربانی کرے''۔

بیروایت جھوٹی ہےاوراسے مستر دکرنے کے لیے یہی کافی ہے کہاسے خالد نامی اس راوی نے نقل کیا ہے یہ اوراس کا استاو دونوں ہی 'ضعیف' ہیں اور (اس روایت کا ایک اور راوی) ابن مقاتل بن سلیمان بھی' ' ثقہ' نہیں ہے۔اس نے جوجھوٹی روایات نقل کی ہیں ان میں ایک بیروایت ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

یا فاطهة، لها اردت ان املکك بعلی امر الله جبرائیل فصف الهلائكة ثمه خطبهم فزوجك من علی "نبی اكرم مَنَّ الله فرمایا: اے فاطمہ! جب میں نے علی كے ساتھ تمہاری شادی كرنے كا اراده كیا تو الله تعالی نے جرائیل كو تحكم دیا انہوں نے فرشتوں كی صف بنوائی پھرائہیں خطبددیا اور انہوں نے علی كے ساتھ تمہاری شادی كروائی"

#### ۲۴۵۲ - خالد بن غسان ،ابوعبس دار می

ہے۔

اہل بھرہ یہ کہتے ہیں: پیخص ابو خلیفہ کی روایات چوری کیا کرتا تھا۔ امام دار قطنی مُشِلِین فرماتے ہیں: بیراوی''متروک الحدیث' ہے۔

#### ۲۲۵۳- خالد بن فزر (د)

انہوں نے حضرت انس ڈلائٹنڈ سے اوران سے حسن بن صالح نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عیشینز ماتے ہیں: یہ ایک بزرگ آ دمی ہے۔ سریار

یجی بن معین و اللہ کہتے ہیں: بیزیادہ ''متنز' نہیں ہے۔

## ٣ ٢٣٥ - خالد بن قاسم مدائني ،ابوالهيثم

انہوں نے لیث بن سعداور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

مول بن اہاب نے بیلی بن حسان کا بیقول نقل کیا ہے: خالد مدائن نامی بیراوی لیٹ کی روایات شامل کر دیا کرتا تھا جب وہ زہری کے حوالے سے سیّدہ کے حوالے سے سیّدہ

عائشہ ڈاٹھٹاسے منقول ہوتی تھیں توبیان میں عروہ کو داخل کردیتا تھا۔ میں نے اسے کہاتم اللہ تعالیٰ سے ڈروتو وہ بولا کیا کوئی ایساشخص آئے گا جواس کو پہچان سکے (یعنی کسی کو کیا پیۃ چلنا ہے )

مجاہد بن موی کہتے ہیں: میں خالد مدائن کے پاس آیا۔اس نے دریافت کیاتم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا:لیث نے ابویزید بن حبیب کے حوالے سے جواحادیث نقل کی ہیں وہ مجھے آپ عطا کرد یجئے۔اس نے مجھے وہ دے دیں۔ میں نے انہیں تحریر کرنا شروع کیا ہم اس وقت چار آ دمی تھے۔میر سے ساتھیوں نے مجھ سے کہاتم ان میں سے انتخاب کرو۔ میں نے یہ بات نہیں مانی اوراس کو تحریر کرلیا پھر میں نے وہ تحریرا سے دکی تو اس نے اسے پڑھنا شروع کیا اوراس کی سند بیان کرنا شروع کی تو میں نے کہا یہ روایت تو کتاب میں نہیں ہے تو وہ بولا تم اسی طرح تحریر کرلوجس طرح میں نے کہا ہے تو میں بولا اللہ تعالی تمہیں جزائے خیر دے۔میرا یہ خیال ہے کہ اس نے جان بو جھ کر اسے ترک کردیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے بعد یہ بات واضح ہوگئ تو اس نے کہا یہ محمد بن کی بن حبان کے حوالے سے منقول ہے۔ میں نے اسے کہا لفظ حبان کا تلفظ یوں ہے تو وہ بولا حبان اور حبان (یعنی دونوں طرح کا تلفظ ) ایک ہی ہے۔

امام احمد بن خلیل میشانیفرماتے ہیں: میں خالد مدائنی کے حوالے سے کوئی چیز روایت نہیں کرتا ہوں۔

امام بخاری مُشْنِیفرماتے ہیں علی بن مدینی اور دیگر حضرات نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔

این را ہویہ کہتے ہیں: شخص جھوٹا تھا۔ شخ ابوالفتح از دی ٹیٹائنی فر ماتے ہیں: محدثین کا اسے ترک کرنے پرا تفاق ہے۔

یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: خالد مدائی علم حدیث کا عالم تھا اور 'متقن' کھالیکن اس کو''متروک' قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے تمام محدثین کا اسے ترک کرنے پراتفاق ہے صرف علی بن مدینی کی رائے مختلف ہے کیوں کدان کی رائے اس شخص کے بارے میں اچھی تھی۔ (امام ذہبی مُختلفہ کہتے ہیں) میں یہ کہتا ہوں امام بخاری مُختلفہ نے علی بن مدینی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے بھی

اسے ترک کردیا تھا۔امام بخاری میشانیے بیکہا ہے علی بن مدینی اور دیگر حضرات نے اسے''متروک'' قرار دیا ہے۔ ت

امام دار قطنی مُشاللة کہتے ہیں: سیخص' صعیف' ہے۔

ابن ابوعاصم نے اپنی کتاب'' الرحم' میں اس راوی کے حوالے ہے اس کی سند کے ساتھ و خارجہ بن نے قتل کیا ہے:

ان اباه يدعو بدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك ان ندعو على رحم قطعتما

''ان کے والداس دعا کے الفاظ مانگا کرتے تھے جو نبی اکرم مُثَاثِیْنَا ہے منقول ہے جس کے الفاظ میہ ہیں:

''اےاللہ! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ہم ایسے رشتے دار کے خلاف دعا مانگیں جس کے ساتھ ہم نے لاتعلقی اختیار کی ہے''۔

اس کے بعدامام ابوحاتم مِینات میں: خالدنا می راوی''متروک الحدیث''ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ'سیّدہ عا کشہ صدیقہ ﴿اللّٰهَا ہے بی حدیث قل کی ہے: (نبی اکرم مَثَالِیَّا فِم مایا ہے: )

من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن الانفسه

## ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم كالمستحران الاستكالي المستحدال المستحدد المستح

''جو چض عصر کے بعد سوجائے اور اس کی عقل میں خلل آجائے تو وہ صرف اپنے آپ کوملامت کرے''۔

یجیٰ بن معین وَشِلْتِ نے خالد کے حوالے سے موجود تمام تحریرات جلوادی تھیں۔ یہ بات بیان کی گئی ہے اس کا انقال 211 ہجری میں

ہو گیا تھا۔

۲۲۵۵ - خالد بن قطن

ان سے مصعب بن قیس نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی' جمہول' ہے۔

۲۴۵۲-خالد بن قيس

انہوں نے خالد بن عرفطہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ''مجہول''ہے۔

امام بخاری عظیمنو ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت متنزنہیں ہے۔

۲۳۵۷- خالد بن ابی کریمة (س،ق)

یہ اصبان کارنے والاتھا۔اس نے کوفہ میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہوں نے عکر مہاور معاویہ بن قرہ سے اوران سے شعبہ ووکیع اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن منبل بينالة اورامام ابوداؤ ديناللة نے اسے ' ثقه' قرار دیا ہے۔

امام نسائی جیشاللہ نے کہاہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام ابوحاتم رمثالثہ فرماتے ہیں:یہ 'قوی''نہیں ہے۔

يحيى بن معين وشالله كهته بن بيه "ضعيف الحديث" ہے۔

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں کہ اس شخص کوتل کر دیا گیا تھا جس نے اپنے والد کی بیوی کے ساتھ شادی کی تھی۔

#### ۲۲۵۸-خالدبن كلاب

حضرت انس والنيئ كے حوالے ہے اس نے روایات نقل كی ہیں اس سے بیر دمنكر''روایت منقول ہے۔

ان الله اكرم امتى بالالوية

'' بے شک اللہ تعالی حجنہ وں کے ذریعے میری امت کی عزت افزائی کرے گا'۔

یدروایت ولید بن مسلم نے عنبسہ بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے اس سے قال کی ہے۔

از دی نے اسے"متروک" قرار دیاہے۔

#### ۲۴۵۹-خالدبن كيسان

انہوں نےسیّدہ رہیج بنت معو ذ خانجا ہے روایات نقل کی ہیں۔

الهداية - AlHidayah

امام بخاری مُتَّاللَّهُ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات میں غور وفکر کی گنجائش ہے۔

(اورایک قول کےمطابق): بیذ کوان کا بیٹا ہے۔ بعض اوگوں نے اس کا نام اس طرح غلط بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا نام خالد بن کیسان ہے۔

۲۴۷۰-خالد بن ابي ما لك كوفي

بیراوی"مجہول"ہے۔

۲۴۲۱-خالّد بن محدوج.

اس کا ذکرآ گے آئے گا۔

## ۲۴۶۲ - خالد بن محمد (ت) ابوالرحال انصاري بقري

انہوں نے حضرت انس خالفۂ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام بخاری مُشِلِندُ فرماتے ہیں: اس نے نضر بن انس سے احادیث کا ساع کیا ہے اور اس سے عجیب وغریب روایات منقول ہیں اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈالٹنیؤ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم سَائِلْیَا کِم نَا اِنْتُا وَرُ مایا ہے: )

يا عثمان، انك ستلى الخلافة من بعدى، وسيريدك المنافقون على خلعها، فلا تخلعها، وصم ذلك اليوم (تفطر عندى)

''اے عثمان تم میرے بعد خلیفہ بن جاؤ گے اور منافقین تمہیں اس منصب سے اتار نا چاہیں گے لیکن تم اسے نہ اتار ناتم اس دن روزہ رکھ لینائے تم افطاری میرے ساتھ کروگ''

سلیمان نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس مٹائنڈ سے قل کیا ہے۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الهاجرة، فرفع صوته ب" الشبس وضحاها "، "الليل اذا يغشى " قال ابى بن كعب: يا رسول الله، امرت في هذه الصلاة بشيء ؟ قال: لا، ولكن اردت ان اوقت لكم صلاتكم

''ایک مرتبہ نبی اکرم مُنگینی نے انہیں ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے بلند آواز سے سورۃ سمس اور سورۃ لیل کی تلاوت کی تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی: یارسول الله مُنگینی آپ کواس نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم ملاہے؟ آپ نے فرمایا: جی نہیں! میں بہ چاہتا تھا کہ میں تمہاری نماز کے لیے وقت مقرر کردوں''۔

شخ ابن عدی مُشِينه فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات میں کچھ''منکر'' روایات ہیں۔

امام ابن حبان مُعَالِمَةً عِنْ السراوي (كي فقل كرده روايت) كودليل كے طور پر پيش كرنا جا ئرنبيس ہے۔

#### ۲۴۶۳- خالد بن محمد

انہوں نےسیّدہ امسلمہ ڈلٹٹٹا سے روایات نقل کی ہیں۔

### ۲۴۶۴-خالدین محمد بن زہیر

انہوں نے حسن بن علی سے روایات نقل کی ہیں۔

يەدونون "مجهول" بىن\_

(امام ذہبی مُجِنَّاللَّهُ ماتے ہیں:) میں بیے کہتا ہوں: دوسراشخص خالد بن محمد بن زہیر بن ابی امیہ بن مغیر ہمخزومی ہے۔ میں میں میں میں اسلامی کا میں ایک میں ایک میں ایک میں اور میں اسلامی کا میں ابی امیہ بن مغیر ہمخزومی ہے۔

امام بخاری مجینات میں:اس کی حدیث قائم نہیں ہے۔

معاذبن معاذنے اس راوی کے حوالے ہے اس کی سند کے ساتھ ایک خاتون کا پیربیان قل ہے:

ان حسن بن على واخاه الحسين قدما مكة معتبرين فطافا وسعيا ثم ارتحلا

''حضرت امام حسن اوران کے بھائی حضرت امام حسین یہ دونوں حضرات عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے دونوں حضرات نے طواف کیااور سعی کی اورتشریف لے گئے''۔

#### ۲۳۷۵-خالد بن محمد

میخص حضرت زبیر رخانتیز کی اولا دیے علق رکھتا ہے۔

انہوں نے علی بن حسین سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری چینانیفر ماتے ہیں: یہ 'منکر الحدیث' ہے۔

امام ابوحاتم عِنْ الله فرماتے ہیں: یہ' مجہول' ہے۔

میں بیکہتا ہوں اس نے محمد بن خالد وہبی سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

## ۲۴۲۷ - خالد بن مخلد (خ،م،س) قطوانی کوفی ،ابوالهیثم ،مولی بجیله

انہوں نے ابوغصن ثابت بن قیس، مالک ،سلیمان بن بلال اورمتعدد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے بخاری ،اسحاق ،عباس دوری اورایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری عینیاورامام مالک میشند نے ایک شخص کے واسطے سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد مُولِينة مُوماتے ہیں:یہ صدوق' ہے کیکن شیعہ ہے۔

امام احمد بن خنبل مِنتِ اللهِ غرماتے ہیں:اس ہے ''منکر'' روایات منقول ہیں۔

یخیٰاوردیگر حضرات کہتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام ابوحاتم میشد فرماتے ہیں: ان کی نقل کر دہ احادیث تحریر کی جائیں گی لیکن استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم كل المحالي 
ابن سعدنے کہاہے: یہ 'منکرالحدیث' ہے اور بیا نتہا پیند شیعہ تھا۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔انہوں نے اس راوی کے حوالے سے 10 روایات نقل کی ہیں' جومنکر ہیں پھرابن عدی نے یہ کہا ہے: یہ بکثرت روایات نقل کرنے والے ہیں۔ان شاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس کی (نقل کردہ) روایات میں سے ایک روایت درج ذیل ہے:

السفر قطعة (من العذاب)

''سفرعذاب كاايك ككراب' ـ

اس نے اس کی سندمیں یہ بات بیان کی ہے کہ سے تعمیل نامی راوی کے نام سے منقول ہے ٔ حالاں کہ درست یہ ہے کہ اس راوی کا نام ''سمی''ہے۔

انہوں نے امام مالک میں اللہ سے حوالے سے اعرج کا یہ بیان قال کیا ہے ( یعنی پرروایت نقل کی ہے )

لا يمنعن جاره ان يغرز

'' کوئی شخص اپنے پڑوی کوشہتیر گاڑنے سے نہ روکے''۔

بیروایت موطاء میں ابوزنا دکی بجائے زہری کے نام سے منقول ہے۔

ابن کرامہ نے بیروایت امام مالک میں اللہ عموالے سے ابوز ناد کے حوالے سے اعرج سے قل کی ہے۔

البيعان بالخيار

'' خرید وفروخت کرنے والوں کو (سوداختم کرنے کا) اختیار ہوتا ہے'۔

بدروایت نافع کےحوالے سےحضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھٹنا سے منقول ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹیئے سے صدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَالِثَیْئِ نے ارشا وفر مایا ہے: )

اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم على صلاة

"قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پرسب سے زیادہ درود بھیجے رہے ہوں گے"۔

شخ جوز جانی فرماتے ہیں: بیاپنے برے مذہب کی وجہ سے (صحابہ کرام کو) برا کہتا تھا۔ابوفیم نامی بیراوی مذہب کے اعتبار سے

كوفى العنى شيعه تقااور عبيدالله بن موسىٰ كاند بباس سي بهي زياده براتها

(امام ذہبی مُٹِیاللہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:اس طرح امام عبدالرزاق اورایک بڑی تعداد (کے بارے میں بھی یہی منقول

اس کی نقل کردہ منفر دروایات میں سے ایک روایت وہ ہے جسے امام دارقطنی میں نقل کیا ہے۔ (وہ درج ذیل

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ٹانٹھا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَنْ اللَّیْمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

MUSICAL MODERNIA MODE

ليس عليكم في منيكم غسل اذا غسلتموه "دجبتم مني كودهولوتوتم يوسل كرنالا زمنيس موكا"-

اس کی نقل کردہ منفر دروایات میں سے ایک وہ روایت ہے جسے امام بخاری میشانیڈ نے اپنی ''صحیح'' میں اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیڈ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مُٹائٹیڈ آنے ارشاوفر مایا ہے:

ان الله عزوجل قال: من عادى لى وليا فقد آذننى بالحرب، وما تقرب الى عبدى بشىء احب الى مما افترضت عليه، وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه، فأذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يبشى عليها، فلئن سألنى عبدى لاعطينه، ولئن استعاذ بى لاعيذنه، وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددى عن (قبض) نفس (عبدى) المؤمن يكره البوت، واكره مساء ته، ولا بدله منه

بیروایت انتهائی''غریب' ہے اگر سے بخاری کی عظمت پیش نظر نہ ہوتی تو اس روایت کو خالد بن مخلد کی نقل کردہ''مکر' روایات میں شار کیا جاتا ہے' کیوں کہ اس کے الفاظ غریب ہیں اور دوسری بات سے ہے کہ اسے نقل کرنے میں شریک نامی راوی منفر دہاور وہ حافظ الحدیث نہیں ہے اور متن صرف اسی سند کے ساتھ منقول ہے اور بیروایت امام بخاری مُشِند کے علاوہ اور کسی نے نقل بھی نہیں کی ہے میرا خیال ہے بیروایت 'منداحد'' میں بھی نہیں ہے۔

۔ اس روایت کے ایک راوی عطاء کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول میہ ہے اس سے مرادعطاء بن ابی رباح ہے تاہم صحح قول میہ ہے اس سے مرادعطاء بن بیار ہے۔

خالدنا می اس راوی کا انقال 213 ہجری میں ہوا۔

MANUSCONT MANUSCONT

#### ۲۴۶۷ - خالد بن مستنیر

انہوں نے میمون کے حوالے سے حضرت عبدالله بن عمر والفیانسے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابوحاتم نے اس کامخضرطور پرتذ کرہ کیا ہے۔

بدراوی "مجهول" ہے۔

### ۲۴۶۸- خالد بن مقدوح

(اورایک قول کے مطابق): ابن محدوج

انہوں نے حضرت انس طالفیڈاور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

بیواسط کار نے والا ہے کیزید بن ہارون نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے۔

ابوحاتم فرماتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء''ہاورانتہائی''ضعیف''ہے۔

امام نسائی میشدنے کہاہے: بیراوی 'متروک' ہے۔

شیخ ابن عدی میشند فر ماتے ہیں: آئ کی کنیٹ ابوروح ہے۔

(امام بخاری بیشاند فرماتے ہیں:):یزیدنے اس پرجھوٹا ہونے کاالزام لگایا ہے۔

ابواسامه نے اس کے حوالے سے حضرت انس رخالتی سے اس کے عوالے سے حضرت انس رخالتی سے اس

ان داؤد عليه السلام ظن ان احدا لم يمدح خالقه افضل مها مدحه، وان ملكا نزل وهو قاعد في المحراب الحديث

'' حضرت داؤد عَلَيْلِا کو بیخیال آیا کہ جس طرح انہوں نے اپنے خالق کی تعریف کی ہے اس سے زیادہ بہتر طور پرکسی نے بھی اپنے خالق کی تعریف نہیں کی ہے' تو اسی دوران ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت داؤد عَلَیْلِا اس وقت محراب میں بیٹھے ہوئے تھ''۔

عبدالصمدنے خالدنا می اس راوی کے حوالے سے حضرت انس خالفنا سے قل کیا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التبسوها آخر ليلة

" نبى اكرم مَنْ النَّيْمَ نِهِ ارشاد فرمايا: تم اسي آخرى رات مين تلاش كرو" \_

بشر بن محمسكرى جوبذات خودايك "وابى" راوى باس نے خالدنا مى اس راوى كوالے سے حضرت انس و الله الله كيا ہے: سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فاتاه جبرائيل بخاتم فلبسه في يبينه، وقال : لا تحف شيئا ما دام

يبينك

'' نبی اکرم مَنَاتِیْنَا پر جادوکر دیا گیا حضرت جبرائیل ایک انگوشی لے کر آئے جسے نبی اکرم مَنَاتِیْنَا نے اپنے دائیں دست

مبارک میں پہن لیا۔حضرت جبرائیل ملینیا نے کہا: جب تک بیآ پ کے دست مبارک میں رہے گی اس وقت تک آپ نے کسی چیز سے ڈرنانہیں ہے''۔

### ۲۴۲۹ - (صح) خالد بن مهران (ع) الحذاء، ابوالمنازل بصرى

یہ صافظ الحدیث ' ہے اور اکابرائمہ میں سے ایک ہے۔

انہوں نے ابوعثان نہدی ، یزید بن شخیر اور ( ان کے ) طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ان کے استادا بن میرین ، شعبہ، بشر بن مفضل اورا یک مخلوق نے روایا یفقل کی ہیں۔

امام احد بن خبل میسیفرماتے ہیں یہ ' ثبت' ہے۔

يجي بن معين تبيية اورنسائي بيسية كهتية بين: يه ' ثقه' بين -

جہاں تک امام ابوحاتم بُناشة کا تعلق ہے تو وہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کر دہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

عقیلی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ شعبہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

''تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم حجائے بن ارطاق اور ابن اسحاق ہے استفادہ کرو' کیوں کہ بیددونوں حافظ الحدیث ہیں اور اہل بھرہ کے سامنے ہشام اور خالد کے بارے میں معاملہ پوشیدہ رکھؤ'۔

(امام ذہبی میشد فرماتے ہیں:) میں بہ کہتا ہوں:اس قول کی طرف سی نے بھی التفات نہیں کیا۔

عباد بن عبادیہ کہتے ہیں: شعبہ بیر چاہتے تھے کہ وہ خالد حذاء کا مرتبہ کم کریں تو میں اور حماد بن زید آئے ہم نے ان سے کہا آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کا پی خیال ہے کہ آپ زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ہم نے ان پر تقید کی تو وہ پھراس سے باز آگئے۔

یکی بن آ دم کہتے ہیں: میں نے حماد بن زید سے کہا خالد حذاء جور وایات نقل کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے تو وہ بولے بیشام سے ہمارے پاس آئے شخے تو ہمیں ان کی نقل کردہ روایات منکر محسوں ہوئیں۔

امام احمد بن صنبل میشند فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ابن علیہ کے سامنے کسی حدیث کے بارے میں البھن کا اظہار کیا گیا تو وہ بولے: خالدنے بیروایت نقل کی ہے' لیکن ہم اس کی طرف تو جنہیں کرتے' کیوں کہ ابن علیہ نے خالد کے معاملے کوضعیف قرار دیا ہے۔

معتمر بن خالد کہتے ہیں: میں نے اپنے والد کو حذاء کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو وہ بولے اس میں کوئی خرابی نہ ہوتی اگریہ ویسے ہی کرتا جس طرح طاؤس نے کیا تھاوہ بیٹھ جاتے تھے اگر کوئی چیز آ جاتی تواسے حاصل کر لیتے تھے ورنہ خاموش رہتے تھے۔

(امام ذہبی مُشِلَّهُ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: خالد نامی بیراوی ثبت ہونے کے حوالے سے ہشام بن عروہ اوراس جیسے راویوں سے منہیں ہے۔

محمد بن سعد کہتے ہیں: یہ مو چی نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ یہ بات بھی بیان کی گئی تھی یہ کہا کرتا تھا اس قتم کی چیزوں کوسلائی کر دوتو اس کالقب ہی حذاء پڑ گیا۔

یے'' ثقہ''تھا بارعب شخصیت کا مالک تھا' بہت زیادہ احادیث کا عالم تھا۔ یہ کہا کرتا تھا میں نے کبھی کوئی چیز نہیں ککھی تھی صرف جو

ميزان الاعتدال (أردو) جلدده ميزان الاعتدال (أردو) جلدده

حدیث طویل ہوتی تھی اسے تحریر کرلیتا تھا' پھر جب وہ مجھے یا دہو جاتی تو اسے بھی مٹادیتا تھا۔ یہ بھرہ میں قبہاور دارالعشو ر کانگران بھی رہا

اس کا انقال 141 ہجری میں ہوا۔ ایک قول یہ ہے 142 ہجری میں ہوا۔

#### • ۲۴۷ – خالد بن ميسره ( د،س )

انہوں نے معاویہ بن قرہ سے اوران سے سعید بن سلام عطار ،عقدی اور معن قزاز نے محفوظ روایات بقل کی ہیں۔

کسی نے بھی انہیں''ضعیف''نہیں قرار دیاہے۔

شخ ابن عدی مُشِلِقُهُ فرماتے ہیں:میرےزد یک یہ'صدوق''ہے۔

(امام ذہبی مُشاللة فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: بھی پھرآپ نے اس کا تذکرہ کتاب 'الضعفاء' میں کیوں کیا ہے تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات''میں کیاہے۔

## ا ۲۴۷- خالد بن نافع اشعری

انہوں نے حماد بن ابوسلیمان سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوزرعه رازی عِشِیة اورنسائی نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔ بید حضرت ابوموسیٰ اشعری طالفیُز کی اولا دہیں سے

محمد بن حسین اشنانی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت ابوموسیٰ اشعری و النیوز سے قتل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على نصف اليمن، وبعث معاذا على النصف الآخر

'''نبی اکرم مَنْالْتَیْزُ نے انہیں نصف یمن کاامیر بنا کر بھیجااور باقی نصف جھے کا حضرت معاذ کوامیر بنا کر بھیجا''۔

عبدالله بن عمر مشکد انہ نے اس راوی کے حوالے سے جنگ صفین اور ثالث مقرر کرنے کا واقعہ قل کیا ہے۔

انہوں نے حضرت ابوموسیٰ اشعری ڈاٹنٹوئٹے صاحبز ادےابو بکراوراس کےعلاوہ عیسیٰ سے بھی روایات نقل کی ہیں۔

ان سے بشار بن موسیٰ ، پوسف بن عدی ،مسد د نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عِنشلة فرماتے ہیں:یہ' قوی' نہیں ہے،ان کی نقل کر دہ احادیث تحریر کی جائیں گی۔

امام ابوداؤد وَمُؤْلِثُة فرماتے ہیں: بیراوی ممتروک الحدیث ' ہے۔ (امام ذہبی وَمُؤلِثَة کہتے ہیں: ) بیزیادتی ہے کیوں کہ بیا یک ایسا

شخص ہے جس کے حوالے سے احمد بن حنبل میں اور مسدد نے روایات نقل کی ہیں تواسے ''متروک'' قرار نہیں دیا جاسکتا۔

## ۲۴۷۲- خالد بن پیچ مصری

انہوں نے سعید بن ابومریم اور ابوصالح سے روایات تقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم مُثِينَا للهُ فرماتے ہیں؟ بیدراوی'' کذاب' ہے۔

یہ احادیث ایجاد کرلیا کرتا تھا اور جوروایات اس نے ابوصالح کے حوالے سے نقل کی ہیں اور جنہیں''منکر'' قرار دیا گیا ہے ہوسکتا ہے کہ یہ اس نے خود ایجاد کی ہوں۔

#### ۲۷۷- خالد بن هیاج بن بسطام

انہوں نے اپنے والداورد گرحضرات سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے اہل ہرات نے احادیث نقل کی ہیں اور''متماسک'' ہے۔ سلیمانی کہتے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء' ہے۔

#### ۴۷۲-خالد بن وليدمخزومي

بیابن اساعیل ہے۔

۔ اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف بھی جاتی ہے تا کہ اس کی حالت کی تدلیس کی جاسکے۔ویسے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام ہے جیسا کہ بیہ بات پہلے گزر چکی ہے۔

میں بین ہے ۔ اس کی فقل کردہ جھوٹی روایات میں سے ایک وہ روایت ہے جواس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈٹاٹٹٹؤ کے حوالے سے فقل کی ہےوہ فرماتے ہیں :

#### ۵۷۲۷- خالد بن وهبان (د)

انہوں نے حصرت ابوذ رغفاری ڈٹاٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی''مجہول''ہے۔ ان سے ابوجہم سلیمان بن جہم نے روایات نقل کی ہیں۔

## ۲۲۷-خالد بن سيجيٰ

انہوں نے پونس بن عبید سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ کم تر در جے کاصالح شخص ہے۔اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب''الکامل'' میں کیا ہے گئة تا ہم انہوں نے اسے'' قوی'' قرار دیا ہے۔

## ۲۲/۷۷ - خالد بن يزيد سان

انہوں نے اپنے والداور بھائی سے اور ان سے حاتم نے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی"مجہول"ہے۔

## المُركِّهُ ٢٨ مُنْ الله عن يَزيد بن عبدالرحمٰن بن ابو ما لك (ق) دمشقى

انہوں نے اپنے والد ٔ ابوروق ہمدانی اور ایک جماعت سے اور ان سے سلیمان بن بنت شرحبیل اور ہشام بن خالد نے روایات نقل

ابن معین نے اسے' واہی'' قرار دیا ہے۔

امام احمد بن خنبل مِٹ یفر ماتے ہیں: بیراوی'' لیس بشی ءُ' ہے۔

امام نسائی میشدنے کہاہے: یہ 'غیر ثقہ' ہیں۔

امام دارقطنی میشیغرماتے ہیں: یہ 'ضعیف''ہے۔

شیخ ابن عدی میشند فرماتے ہیں:امام احمد بن منبل میشند فرماتے ہیں خالد بن ابو مالک بن یزید' لیس بشی ء''ہے۔

ابن ابوحواری نے بی بن معین میں علیہ کا یقول نقل کیا ہے:

عراق میں ایک الیمی کتاب ہے جسے دفن کر دینا چاہے وہ کلبی کی تفسیر ہے جواس نے ابوصالح کے حوالے سے قل کی ہے اور شام میں ایک کتاب ہے جے دفن کردینا جا ہے بی خالد بن پزید کی کتاب الدیات ہے۔ وہ اس بات سے تو راضی نہیں ہوتا کہ اس کے باپ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے کیکن صحابہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر دیتا ہے۔

احمد بن ابوحواری کہتے ہیں: میں نے بیہ کتاب خالد سے سی اور پھر میں نے بیء عطار کو دی تو اس نے اس میں سے وہ چیزیں دیں جس کی لو گول کوضر ورت ہوتی ہے۔

دحیم کہتے ہیں: پیخص فتو کی دینے کے قابل تھا۔

احمد بن صالح اورابوز رعد دمشقی کہتے ہیں: پیمخص'' ثقہ' تھا'اس کی پیدائش 105 ہجری میں ہوئی اور یہ 80 سال تک زندہ رہا۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوا مامہ ڈگائنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْزُم نے ارشادفر مایا ہے: )

ما من احد دخل الجنة الا زوج ثنتين وسبعين امراة: ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من اهل الجنة، ما واحدة الا ولها قبل شهى وله ذكر شهى فسأله رجل عن النكاح وقال: دحاما دحاما، لا منى ولا منية

'' جنت میں داخل ہونے والے ہر شخص کی 72 خواتین سے شادی کی جائے گی جن میں سے دوحورعین ہوں گی اورستر خواتین وہ ہوں گی جواہل جنت میں سے اس کے حصے میں آئیں گی ان میں سے ہرایک خاتون کی شرمگاہ شہوت انگیز ہوگی اور جنتی کا آلہ تناسل شہوت انگیز ہوگا توایک شخص نے ان سے نکاح کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فر مایا: اولا دہوگی مگر نہ نی MARCHAIL MAIN JURO XI

آئے گی اور نہموت۔

سلیمان بن عبدالرحمٰن نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رٹائٹیؤ سے قل کیا ہے وہ کہتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَنَّا لِنَیْرُ کو بیدار شاد فر ماتے ہوئے سنا ہے:

اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا

''اےاللہ! تو مجھےغریب ہونے کی حالت میں موت دینا تو مجھے خوشحال ہونے کی حالت میں موت نہ دینا''۔

٩ ٢٩٧- خالد بن يزيد، ابوالهيثم العمري مكي

انہوں نے ابن ابوذیب اور توری سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم اوریجیٰ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

امام ابن حبان مِن الله فرمات میں: بی ثقدراو یوں کے حوالے سے 'موضوع''روایات نقل کرتا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ ڈاٹھٹیا سے قل کیا ہے:

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام جمع يديه فتفل فيهما بالمعوذتين ثم مسح بهما وجهه)

'' نبی اکرم مَثَلَیْظِیم جب سونے لگتے تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے معوذ تین پڑھ کران پر دم کرتے تھے اور پھران دونوں ہاتھوں کو اپنے چبرے پر پھیر لیتے تھے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈاٹٹیڈ سے قل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب بغلة فحادت فحبسها، وامر رجلا ان يقراً عليها: قل اعوذ برب الفلق، فسكنت

'' نبی اکرم مَنَالِیْظِمُ ایک خچر پرسوار ہوئے تو وہ اچھلنے لگا نبی اکرم مَنَالِیْظِم نے اسے روکا اور ایک آ دمی کوید ہدایت کی کہ اس پرسور ۃ فلق پڑھ کردم کرے تو اسے سکون آیا''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رہا گھٹا سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مٹانٹیٹِ اِن ارشاوفر مایا ہے: ) من حفظ ادبعین حدیثا

''جو شخص حاليس احاديث يا دكرلے''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ دھنرت ابن عمر ڈگا ٹھناسے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْمِ نے ارشا وفر مایا ہے: )

اذا عطس العاطس فابدء وه بالحمد، فأن ذلك دواء من كل داء من وجع الخاصرة

'' جب کوئی چھینکنے والا حھینکے تو پہلے الحمد اللہ کہؤ کیوں کہ یہ ہر بیاری کی دواہے جیسے کو کھ کا درد ہے''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

MARCH LAL MAR TO THE TOTAL MARCH TOTAL MARCH TO THE 
من ولد له ثلاثة فلم يسم احدهم محمدا فهو من الجفاء ، فأذا سبيتبوه محمدا فلا تسبوه ولا تضربوه، وشرفوه الحديث

''جس شخص کے تین بچے ہوں ان میں سے کسی کا نام بھی محمد نہ رکھے تو یہ چیز جفا شار ہوگی اور جب تم ان کا نام محمد ر کھ دوتو انہیں برانہ کہوا درانہیں مارونہیں اور ان کی عزت افزائی کرو''۔

عقیلی اور ابن حبان نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے منقول''مشر'' روایات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ حضرت عمر رفائٹنڈ کی اولا دکے آزادکر دہ غلاموں سے تعلق رکھتا ہے۔

موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں:اس کا انتقال 229 ہجری میں ہوا۔

ابن عدی نے اس کے اور دوسر شے خص کے درمیان فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں: پی خالد بن بزید عدوی ابوولید ہے 'پیر مکم میں رہتا تھا۔ ابن صاعد نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے ہمیں حدیث نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس ڈھا ٹھیا ہے منقول ہے (وہ فرماتے ہیں)

وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المشرق العقيق

''نی اکرم مَنْ اللَّهُ فِي نِهِ اہل مشرق کے لیے عقق کومیقات مقرر کیا تھا''۔

کٹی لوگوں نے اسے نوری کے نوانے ہے مثل کیا ہے تا ہم انہوں نے مقسم کی جگہ محمد بن علی نا می راوی کا تذکرہ کیا ہے۔ ایس پر میز نہ دوئی کر میں نقل کی مصحبہ سے تا ہوں تا

اس راوی نے جومشکوک روایا۔ نیقل کی ہیں بوضح سند کے ساتھ منقول ہیں ان میں سے ایک بیروایت بھی ہے:

غزوة في البحر كعشر في البرِ

''ایک سمندری جنگ میں حصہ لیناخشکی کی دس جنگوں میں حصہ لینے کے برابر ہے'۔

### ۲۴۸ - خالد بن يزيدعدوي ابووليد

آ پاوپراس کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں اور بیمکہ سے تعلق رکھنے والے''واہی''راوپوں میں سے ایک ہے۔

### ۲۴۸- خالد بن بزید بن مسلم غنوی بصری

عقیلی فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ اکثر روایات میں وہم پایا جاتا ہے پھر عقیلی نے اس کے حوالے سے درج ذیل روایت نقل کی

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈی ٹیڈے سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

نہیں کریں گے تو تمہاری جگہ پروہ جنگ میں حصہ لیں گے اور تبہاری جگہ پروہ لوگ مال فے حاصل کریں گے''۔

بیر وایت حماد بن سلمہ کے حوالے سے پونس کے حوالے سے حسن کے حوالے سے حضرت سمرہ بن جندب رہائٹوز کے حوالے سے نبی

اكرم مَنَا لَيْنَا مِن عِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

۲۴۸۲ - خالد بن يزيد بن اسد بجل قسري

انہوں نے اساعیل بن ابوخالداور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سلیمان بن علی'ان کے والد'ان کے داداسے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْمُ نے ارشا دفر مایا :)

اهل الجنة عشرون ومائة صف، امتى منها ثبانون صفا

''اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی ان میں سے میری امت کی 80 صفیں ہوں گی''۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے بیتمام روایات نقل کی ہیں اور کہا ہے: اس کی تمام روایات کی متابعت نہیں کی گئی۔ نہ ہی سند کے اعتبار اور نہ ہی متن کے اعتبار سے اور میں نے محدثین کا اس کے بارے میں کوئی قول بھی نہیں دیکھاوہ شایداس کے حوالے سے خفلت کا شکار ہوگئے۔ ویسے میرے نزدیک بیر'ضعیف' ہیں۔

(امام ذہبی عینی فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں: ابن ابی حاتم کہتے ہیں: انہوں نے خالد بن صفوان، عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز اور جعونہ بن قرہ سے اور ان سے دھیم نے روایات نقل کی ہیں۔

پھر ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بارے میں کلام نہیں کیا 'پھر انہوں نے دوسر شخص کے حالات بیان کرتے ہوئے بیہ بات نقل کی ہے۔

خالد بن بزید قسری نے اساعیل بن ابوخالد وابو حمز ہ ثمالی اُور ابور وق سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے ہشام ابن خالدالا زرق نے روایات نقل کی ہیں۔

میں نے اپنے والد سے اس کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے کہا: یہ ' قوی' ، نہیں ہے۔

(امام ذہبی مُشِنْ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: بلاشبہ بید دونوں ایک ہی فرد ہیں۔

عقیلی فرماتے ہیں: ان کی نقل کردہ حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔

پھرانہوں نے یہ بات بیان کی ہے محد بن مویٰ نے اپنی سند کے ساتھ دراوی کے حوالے سے محمد بن عمر کا یہ بیان قال کیا ہے:

اذا صلى المغرب دون المزدلفة اعاد

"جب انہوں نے مزدلفہ سے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لی تو انہوں نے مزدلفہ بہنچ کر دوبارہ وہ نماز ادا کی"۔

۲۴۸۳ - خالد بن يزيد، ابوالهيثم واسطى

بیراوی"مجهول"ہے۔

اسی طرح درج ذیل راوی بھی''مجہول''ہے۔

٢٨٨٠- خالدخزاعي

ان کے حوالے سے ان کے صاحبز ادے نافع نے روایات نقل کی ہیں۔

۲۲۸۵- خالد بن يزيدسان

۲۲۸۷ - خالد بن یزید بن عمر بن مهبیر ه فزاری

يعراق كے گورز كے صاحبز ادے تھے۔

انہوں نے عطاء بن سائب سے اور ان کے حوالے سے بقیہ نے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی کچھ' مجہول' ہے۔

۲۴۸۷- خالد بن يزيدلولو ي

انہوں نے ابوجعفررازی سے اور ان سے فلاس ، اور نصر بن علی نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام ابوزرعدرازی میشینفر ماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ اکثر روایات کی متابعت نہیں گی گئی ہے۔

پھرانہوں نے اس کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جو مقارب ہے اور امام ترمذی میشات نے اس حدیث کو''حسن'' قرار دیا

. . . .

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈلٹنٹ سے مید یث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنِمُ نے ارشا وفر مایا ہے: )

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

''جو خض علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ واپس آنے تک اللّٰد کی راہ میں شار ہوتا ہے''۔

٨ ٢٢٨ - خالد بن يزيد (س،ق) بن صالح بن خيج بن خشخاش، ابو ہاشم المري دمشقي المقريء،

بیابن عامر کاشا گردہے۔

انہوں نے کچول اورایک جماعت سے اوران سے ابومسہر ،عبداللہ بن یوسف اورایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم اورایک جماعت نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

امام دارقطنی مُشِین فرماتے ہیں:اس کا اعتبار کیا جائے گا۔

(امام ذہبی میں اللہ فرماتے ہیں:) میں پیر کہتا ہوں: پیراک کا باپ ہے۔ ولید بن مسلم اور دیگر حضرات نے اس کے سامنے احادیث ۔

پڑھی ہیں۔ پڑھی ہیں۔

۲۴۸۹-خالد بن يزيد

محدثین کی ایک جماعت نے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا ہے۔

### ۲۴۹۰- خالد بن بيار

انہوں نے حضرت آبو ہریرہ ڈلائٹنڈ اور حضرت جابر ڈلائٹنڈ سے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''مجہول''ہے۔

ابن ابوحاتم نے اس کے حالات کا تذکرہ (ضعیف راویوں والی کتاب میں) کیا ہے۔

### ۲۲۹۱ - خالد بن يوسف بن خالد سمتى بقرى

جہاں تک اس کے باپ کاتعلق ہے تو وہ ہلا کت کا شکار ہونے والا ہے اور جہاں تک اس کاتعلق ہے تو اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ ابن عدی نے اس کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے انہوں نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر وہا تھیا سے نقل کیا ہے:

ما من احد الا وعليه حجة او عمرة واجبتان

'' ہر خص پرایک مج یاعمرہ کرناواجب ہوتا ہے''۔

خالد کہتے ہیں: بدروایت ابن عیدینہ نے ابن جرت کے حوالے سے قال کی ہے انہوں نے اسے "مرفوع" عدیث کے طور پر قال کیا

-4

شخ ابن عدی میسینفر ماتے ہیں: بیروایت اس سند کے اعتبار سے باطل ہے۔

#### ۲۴۹۲-خالدعبد

بیابن عبدالرحمٰن ہے۔

پہلے اس کا تذکرہ گزرچکا ہے۔ میں نے اسے دوبارہ اس لیے ذکر کیا ہے کیوں کہ اس کے باپ کا نامخفی تھا۔

کی حضرات نے اسے 'متروک' قرار دیا ہے اور فلاس نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے اور کہا ہے: میں نے یزید بن زریع کویہ کہتے ہوئے سنا ہے میں اس مینارے سے نیچ گر جاؤں یہ میر سنز دیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں خالد عبد کے حوالے سے کوئی روایت نقل کروں۔

ﷺ فلاس فرماتے ہیں: میں نے ابوقتیہ کو یہ کہتے ہوئے سناہے میں خالد عبد کے پاس آیا تو اس نے ایک رجسٹر نکالا اور یہ کہنا شروع کیا۔ حسن نے ہمیں بیحدیث سنائی ہے تو اس کے ہاتھ سے ایک صفحہ کر گیا جس کے آغاز میں یہ کھا ہوا تھا ہشام بن حسان نے ہمیں بیحدیث سنائی ہے۔ اس نے اسے مٹا دیا تو میں نے دریافت کیا یہ کیوں ہے تو اس نے کہا میں اور ہشام وہاں موجود تھے۔ میں نے کہا تم اور ہشام وہاں تھا اور تم نے بیچر پر کیا ہے کہ ہشام نے ہمیں بیحدیث سنائی ہے اور پھرتم نے اسے مٹا بھی دیا جھے تمہارے بارے میں پتانہیں ہے تم ابر اہیم بن عبد اللہ کے ساتھ گئے تھے۔

مبارك بن فضاله كہتے ہیں میں نے خالد عبد كر بھى حسن كے ياس نہيں ديكھا۔

شیخ ابن عدی نیشالله غرماتے ہیں: یہ بھرہ کارہنے والاہے۔

عبدالصمد بن عبدالوارث نے خالد عبد کا یہ قول نقل کیا ہے: حسن کہتے ہیں: میں نے اٹھا کیس صحابہ کرام کے پیچھے نماز اداکی ہے جو سب بدری تھاور یہ تمام حضرات رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے (راوی کہتے ہیں) میں نے دریافت کیا تہہیں یہ حدیث کس نے سائی ہے تواس نے کہا میمون مرکی نے (راوی کہتے ہیں) پھر میری ملاقات میمون سے ہوئی۔ میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تمہیں یہ بات کس نے سائی ہے؟ تواس نے جواب دیا خالد عبد کیا تو وہ بولے حسن نے اس طرح کی بات کہی ہے میں نے دریافت کیا تمہیں یہ بات کس نے سائی ہے؟ تواس نے جواب دیا خالد عبد نے۔

امام بخاری عین اللہ نے کتاب''الضعفاء'' میں اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر ڈلٹنٹو کے حوالے سے نبی اکرم مثل الیکی کا یہ فرمان نقل کیا یہ :

خياركم من قصر الصلاة في السفر وافطر

''تم میں بہترلوگ وہ ہیں جوسفر کے دوران نماز کوقصر کرتے ہیں اورروز ہبیں رکھتے''۔

## جن راويول كانام خبيب ہے ﴾

۲۲۹۳-خبیب بن سلیمان بن سمره

انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے داداسے روایات نقل کی ہیں۔

یدراوی''معروف''نہیں ہےاوریہ''ضعیف''ہےجبیبا کہ جعفر بن سعد کے حالات میں بیہ بات گزر چکی ہے۔

۲۴۹۴-خبیب بن عبدالرحمٰن بن ادرک

# ﴿جنراوبون كانام خثيم ہے﴾

۲۴۹۵- خثیم بن ثابت، ابوعامر حکمی،

انہوں نے ابوخالد سنجاری سے روایات نقل کی ہیں۔

پدراوی معروف منہیں ہے۔

اس کی نقل کردہ روایت''منکر''ہے۔

۲۲۹۶ - (صح)غثیم بن عراک (خ،م)بن ما لک

انہوں نے اپنے والداورسلیمان بن بیار سے اوران کے حوالے سے ان کے صاحبز ادے ابراہیم، کیجیٰ قطان،حماد بن زیداورا یک المدابة - AlHidayah MARCH 192 DESTRICT TO THE STATE OF THE STATE

گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مامنسائی مین اوردیگر حضرات نے انہیں'' ثقه'' قرار دیا ہے۔

صرف شخ ابوالفتح از دی میسینفر ماتے ہیں نیر' منکرالحدیث'' ہے۔

۲۴۹۷-خشیم بن مروان

ان سے بیچیٰ بن سعید نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری میشد فرماتے ہیں:اس کی متابعت نہیں گئی ۔ (لیعنی درج ذیل روایت میں 🔾

كتب عمر رضى الله عنه: لا يغزون رجل حتى ياحد ما فضل من لحيته

'' حضرت عمر طلتنوُّانے خط میں لکھا کو کی شخص اس وقت میں جنگ میں حصہ نہ لے'جب تک وہ اپنی داڑھی کا خطانہیں ہوالیتا''۔

۲۴۹۸ – خثیم بن مروان

انہوں نے حضرت ابوہر برو وٹالٹھُڈ کے حوالے ہے نبی اکرم ساٹیڈ مسے احادیث مثل کی ہیں۔

ا مام بخاری مجتلنہ فرماتے ہیں: کلثوم بن جبل نے اس سے ساع کیا ہے۔

لاتشد المطي الا الي مسجد الخيف، ومسجدي، ومسجد الحرام

''صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جاسکتا ہے مسجد خیف' میری مسجد اور مسجد حرام''۔

اس روایت میں ''مسجد خیف'' کے الفاظ میں اس کی متابعت نہیں کی گئے ہے۔

اس راوی کاحضرت ابو ہر سرہ خلافیڈ سے ساع ثابت نہیں ہے

شخ ابوالفتح از دی جو الد غرماتے ہیں ہیں خصیف' ہے۔

# ﴿جنراويون كانام خداش ہے﴾

#### ۲۴۹۹ - خداش بن دخداخ

#### ۲۵۰۰ خداش بن مهاجر

# ﴿ جن راويول كانام خديج ، وخذام ہے ﴾

۱۰۵۱ – خدیج بن اولیس ۲۵۰۲ – خذام بن ود بیه پیدونو س راوی''مجهول''ہیں۔

# ﴿ جن راویوں کا نام خراش ہے ﴾

## ۲۵۰۳-خراش بن عبدالله

انہوں نے حضرت انس بن مالک طالعیہ سے روایات نقل کی ہیں۔

بیر ساقط الاعتبار شخص ہے اس کے حوالے سے صرف ابوسعید عدوی کذاب نے روایات نقل کی ہیں اس نے بیہ بات نقل کی ہے کہ اس کی ملاقات اس سے دوسو ہیں 220 ہجری کے بعد ہوئی تھی۔البتہ اس کے بوتے خراش نے بھی اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان مجاللة كہتے ہيں: اس كي نقل كرده روايات صرف ثانوى حوالے كے طور پرنقل كى جاسكتى ہيں۔

ابن عدى كہتے ہيں:اس نے بيكها ہے بيد هنرت انسِ مُلافِيْدُ كا آ زاد كردہ غلام ہے۔

میں نے حسن بن علی عدوی کو بیہ کہتے ہوئے سنا ایک مرتبہ میں بھرہ سے گزرا تو لوگ ایک شخص کے گردا کہتھے تھے میں بھی اس کے

قریب ہوابالکل اسی طرح جیسے کم عمر لوگ دیکھتے ہیں تو کسی نے بتایا کہ بید حضرت انس رٹھائٹ کا خادم خراش ہے۔

میں نے دریافت کیااس کی عمر کتنی ہے؟ لوگوں نے بتایا 180 سال۔لوگوں کا بجوم وہاں بہت زیادہ تھا میں اس میں شامل ہوا تو دیکھا کہاس کے سامنے کچھلوگ بیٹھے ہوئے ہیں جواحادیث تحریر کررہے ہیں۔ میں نے بھی قلم لیااور یہ چودہ روایات تحریر کیں۔اس وقت میری عمر بارہ سال تھی۔

ان میں سے ایک روایت ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈالٹھڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے ارشادفر مایا ہے: )

من صامر يوما فلو اعطى ملء الارض ذهبا ما وفي اجره يومر الحساب

''جو تخص ایک دن روز ہ رکھتا ہے پھراسے تمام روئے زمین جتنا سونا دے دیاجائے تو قیامت کے دن وہ بھی اس کے اجر کے برابرنہیں ہوگا''۔

اس سے بیروایت بھی منقول ہے:

حياتي خير لكم، وموتى خير لكم الحديث

"میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے"۔

اس سے بہروایت بھی منقول ہے:

من قال سبحان الله وبحمدة كتب الله له الف الف حسنة، ورفع له الف الف درجة

'' بوقحض سبحان اللَّدو بحمده پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 لا کھنیکیاں کھی جاتی ہیں اور اِس کے 10 لا کھ درجات بلند

ہوتے ہیں''۔

ابن عسا کرنے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس طالغیز کے حوالے سے نبی اکرم مٹائیڈ م کا پیفر مان نقل کیا ہے:

الوجه لحسن يجلو البصر، والوجه القبيح يورث الكلح

'' خوبصورت چېره نگاه کوروشنی بخشا ہےاور براچېره د کيه کر ماتھ پربل آ جاتے ہيں''۔

## ۴۵۰ مراش بن مجمر بن عبدالله

یہ سابقہ راوی کا پوتا ہے۔

یشخ ابوالفتح از دی میشند فرماتے ہیں: پیراوی''متروک''ہے۔

اس نے اپنے دا داسے روایات تقل کی ہیں۔

## ۲۵۰۵-خراش، پیتا بعی ہیں۔

به جابيه مين موجودتها\_

ان سے روایت نقل کرنے میں ان کا بیٹا عبداللہ منفر دہیں۔

## چن راوبوں کا نام خرشہ ہے ﴾

#### ۲۵۰۷-خرشه بن حبیب،

یہ ابوعبدالرحمٰن سلمی کا بھائی ہے۔

ان سے ہلال بن بیاف نے روایات مقل کی ہیں۔

ابن مدینی کہتے ہیں: یہ جمہول 'ہے۔

## ﴿ جن راويون كانام خزرت ہے ﴾

۷۰۵۰- خزرج بن خطاب

انہوں نے حمیدالطّویل سے روایات نقل کی ہیں۔

كر ميزان الاعتدال (أردو) جدروم

شخ ابوالفتح از دی میشتند نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

## ۲۵۰۸-خزرج بن عثان بصری

انہوں نے تابعین سے اور ان سے احمد بن یونس پر بوغی نے روایات نقل کی میں۔ امام دارقطنی میشیغر ماتے ہیں:اسے''متروک'' قرار دیا گیاہے۔

# ﴿ جن راویوں کا نام خزیمہ، خشف ہے ﴾

#### ۲۵۰۹-خزیمه بن مامان مروزی

انہوں نے ایک''موضوع''روایات نقل کی ہے مجھے نہیں پتااس میں خرانی کی بنیاد پیخض ہے یااس سے روایت نقل کرنے والاشخض

ابن عقدہ نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس بلی تھی کے حوالے سے نبی اکرم سلی تیام کا پیفر مان نقل کیاہے:

آتي على البراق، واخي صالح على الناقة، وعبى حمزه على ناقتي العضباء، واخي على على ناقة من الجنة، على رأسه تاج من نور الجديث بطوله

''میں براق برآیا تھامیرے بھائی حضرت صالح اونٹی پرآئے تھے میرے چپاحضرت حمزہ میری اونٹنی عضباء پرآئیں گے میرا بھائی علی جنت کی ایک اونٹنی پرآئے گا اور علی کے سر پرنور کا ایک تاج ہوگا''۔

اس کے بعد طویل حدیث ہے۔

یہ روایت ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں نقل کی ہے۔

#### ۲۵۱۰-فزیمه(د،ت)

یدراوی ''معروف' ، نہیں ہے۔

انہوں نے عائشۃ بنت سعد سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے روایت نقل کرنے میں سعید بن ابی ہلال منفر دین تسبیح کے بارے میں اس سے ایک حدیث منقول ہے۔

## الا۲-خشف بن ما لك كُوفي

انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جالفیڈ سے اوران سے زید بن جبیر نے روایات نقل کی میں۔

المام نسائی المسلم نے انہیں ' ثقبہ' قرار دیا ہے۔

شخ ابوالفتح از دی جنسیغر ماتے ہیں: بیزیادہ''متند''نہیں ہے۔



## چن راویوں کا نام خصیب ہے ﴾

### ۲۵۱۲-نصیب بن جحد ر

انہوں نے عمر وین دینار،ابوصالح سان سےروایات قل کی ہیں۔

شعبہ قطان اور کچیٰ بن معین مِثالثہ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

ا مام احمد بن خنبل نہیں تنظر ماتے ہیں:ان کی فقل کرد ہ احادیث تحریز ہیں کی جا کیں گی۔

امام بخاری میتانیه فرماتے ہیں: بیراوی ' کذاب' 'ہے۔ شعبہ نے اس پر تقیدی ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ وٹائٹنڈ نے قال کیا ہے:

ان رجلا قال: يا رسول الله، انى لا احفظ شيئا قال: استعن بيبينك على الحفظ

''ایک مخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں کوئی چیزیا ذہبیں رکھ یا تا۔تو نبی اکرم مَثَاثَیْنِ انے ارشادفر مایا:تم قشم کے ذریعے اپنی بادداشت کے بارے میں مدد کرؤ'۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹنڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثَیْنُم نے ارشاوفر مایا ہے: ) ''کسی پرالله کی لعنت نه کرو''۔ لا تلاعنوا بلعنة الله،

اس کے بعدراوی نے پوری حدیث نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ثوبان ڈلائٹنڈ سے بیصدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْنِمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

لا يبس القرآن الإطاهر، والعبرة خير من الدنيا وما فيها، هي الحج الاصغر

'''آ دمی قر آ ن کوصرف اس وقت حصو کے جب وہ ہاوضو ہوا ورغمرہ دنیااوراس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے بیے حچھوٹا حج ہے''۔

بدروایت اس راوی کے حوالے سے مسعد ہ بن یسع نے نقل کی ہےاوروہ اپنی شاعری کی وجہ سے''متروک''ہے۔

#### ۲۵۱۳- نصیب بن زید بهری

انہوں نےحسن سےروامات نقل کی ہیں۔

یہ بیتہ ہیں چل سکا کہ بیرکون ہے۔

## چن راویوں کا نام خصیف ہے ﴾

۲۵۱۴ - خصیف بن عبدالرحمٰن (عو) جزری حرانی ،ابوعین .

یہ بنوامیہ لئے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔

انہوں کے سعید بن جبیر، مجاہدا در عکر مہسے اور ان سے زہیر، عمّاب بن بشیرا ورا یک گروہ نے روایا ہے نقل کی ہیں۔ امام احمد بن صنبل میں شدہ نے انہیں''ضعیف' قرار دیا ہے اور دوسرے قول کے مطابق: یہ'' قوی''نہیں ہے۔ کچی بن معین میں شدہ کہتے ہیں: یہ'صالح'' ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق: یہ'' نقہ'' ہے۔

ا مام ابوحاتم ٹیٹائنڈ فرماتے ہیں: اس کی حافظے کی خرابی کے بارے میں کلام کیا ہے۔امام احمد فرماتے ہیں یہ' ارجاء' عقیہ ہ رکھتا تھا۔ یجیٰ بن سعید قطان فرماتے ہیں: ہم خصیف سے اجتناب کرتے ہیں۔

عثمان بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں: میں نے خصیف کوسیاہ کیڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے وہ بیت المال کانگران تھا۔

امام ابوزرعہ رازی میں نیٹ فرماتے ہیں: یہ'' ثقہ'' ہیں۔اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ ابوعبیدہ کے حوالے ہے ان کے والد کے حوالے سے نبی اکرم مُثَاثِیْنِم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

اذا شككت في صلاتك في ثلاث او اربع واكبر ظنك على اربع (سجدات) سجدت سجدتي السهو، ثم سلبت ،وان كان اكبر ظنك على ثلاث فصل ركعة ثم تشهد ثم اسجد سجدتي السهو ثم سلم "م سلبت ،وان كان اكبر ظنك على ثلاث فصل ركعة ثم تشهد ثم اسجد سجدتي السهو ثم سلم "جبتهين اپني نمازك باركيم بارك مين شك بوكدوه تين ركعت بوئي بين يا چار بوئي بين اورتمها را غالب ممان يهوكه چار بوگي بين تو پهرتم دومرت به تجده سهوكر كيسلام پهيرلواور يه ممان بوك تين بوئي بين تو پهراكيد ركعت پڙه كر پهرتشهد پڙه كر پهردومرت سجده سهوكر كيسلام پهيرلو، و

خصيف كاانقال 137 يا138 ہجرى ميں ہوا

## چن راویوں کا نام خضرہے

۲۵۱۵-خفر بن ابان ہاشمی بصری

انہوں نے ابوہڈ بہسے روایات نقل کی ہیں۔

امام حاکم اور دیگر حضرات نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

یے کوفہ کارہنے والا ہےاور بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔انہوں نے از ہر'سان اور بچیٰ بن آ دم سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

> ان سے ابن اعرابی ، اصم ، ابراہیم بن عبداللہ بن ابوعز ایم نے روایات نقل کی ہیں۔ بیحافظ ابونعیم کا استاد ہے امام دار قطنی عشیر نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

> > ۲۵۱۷-خضر بن جميل

انہوں نے حفص بن عبدالرحمٰن سے روایات نقل کی ہیں۔

## ميزان الاعتدال (أردو) جلددوم

يەدونول معروف نېيس ہيں۔

اس کے حوالے سے داؤد بن محمر نے ایک روایت نقل کی ہے جس کامتن سے ب

الموت كفارة لكل ذنب

''موت ہر گناہ کا کفارہ ہوتی ہے'۔

۲۵۱۷-خصر بن علی سمسار

انہوں نے نصر مقدی سے روایات نقل کی ہیں۔

ز کی برالی نے لکھاہے میخص رافضی تھا۔

۲۵۱۸-خضربن قواس

انہوں نے ابو تخیلہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے''مندعلیٰ'میں ایک روایت منقول ہےاور بیراوی''مجہول''ہے۔

ان سے صرف از ہر بن راشد نے روایات ُقل کی ہیں۔

تاہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

## چن راویوں کا نام خطاب ہے ﴾

۲۵۱۹ - خطاب بن صالح بن دینارظفری

یہداؤد کا بھائی ہے۔

انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے سیّدہ سلامہ بنت معقل واللہ اسے روایت نقل کی ہے جو صحابیتے میں۔

ان سےروایت نقل کرنے میں ابن اسحاق منفر دہیں۔

امام بخاری میشدنے انہیں'' ثقه'' قرار دیاہے۔

یہ بات بیان کی گئی ہے اس کا انتقال 143 ہجری میں ہوا۔

## ۲۵۲-خطاب بن عبدالدائم

اس کے حوالے سے محمد بن فارس نے پیچھوٹی روایت فقل کی ہے:

شفعت في ابي وعبى ليكونا هباء

''میں اپنے والداور اپنے چپاکے بارے میں شفاعت کروں گا تا کہ وہ دونوں کم عقل ہوجا کیں'۔ پیروایت اس نے بچیٰ بن مبارک صنعانی کے حوالے سے قل کی ہے اور پیتینوں''ضعیف' ہیں۔

المدانة - AlHidavah

MARCH SON SERVER 
#### ۲۵۲۱-خطاب بن عمر

انہوں نے محد بن کیجیٰ مار بی سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی''مجہول''ہے۔

شہروں کی فضیلت کے بارے میں اس کے حوالے سے جھوٹی روایت منقول ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں:اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کھنٹھنا کے حوالے سے نبی اکرم مُنگانیکی کا پیفر مان فل کیا ہے:

اربع محفوظات: مكة، والمدينة، وبيت المقدس، ونجران وست ملعونات: برذعة، وصعدة،

وایافث، وظهر، وبکلا، ودلان

" حيار شهر محفوظ بين مكه مدينه بيت المقدس اورنج ان جبكه حيد شهر ملعون ميں برز عد صعد ه أياف ظهر كلا اور دلان "

## ۲۵۲۲-خطاب بن عمير نوري

انہوں نے حسن سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کی نقل کردہ روایت''مثکر'' ہےاس نے حضرت انس بٹائٹٹھُڑ کے حوالے سے بیرروایت نقل کی ہے:

قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت الى المسجد، فأذا قوم رافعو ايديهم

يدعون، فقال: يا انس، ما رأيت النور الذي بأيديهم، ثم نشرنا ايدينا مع القوم

''وہ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم مٹائیڈ کم ساتھ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو وہاں پچھلوگ ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے۔ نبی اکرم شائیڈ کم نے فر مایا: اے انس! کیا تم نے وہ نو زنہیں دیکھا جوان لوگوں کے سامنے ہے پھر ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ماتھ پھیلا گے''۔

> یر دایت اس راوی کے حوالے سے عمر ان بن زید نے قتل کی ہے اور اس سے پونس مؤدب نے قتل کی ہے۔ ان سے پونس المؤدب نے روایات نقل کی ہیں۔

## ۲۵۲۳-خطاب بن قاسم ( د،س ) ابوعمر

بيران كا قاضي تقابه

انہوں نے خصیف اورزید بن اسلم سے اوران سے نفیلی اورا یک جماعت نے روایا نے نقل کی ہیں۔

کی بن معین مین اورد گرحضرات نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

ابن الی حاتم کہتے ہیں:،امام ابوزرعه فرماتے ہیں: یہ ' ثقه' ہیں۔

سعید برزی نے ابوز رعد کا بی و ل نقل کیا ہے: یہ 'منر الحدیث' ہے۔

یہ بات بیان کی گئی ہے بیا ختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

امام نسائی بیشت نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللّٰہ بن عباس بی پی اسے جواس بارے میں سے کہ نبی اکرم مٹلی پیٹی نے ان سے فر مایا تھا: تم دونوں اس کی حبکہ ہے کہ نبی اکرم مٹلیٹیٹی نے ان سے فر مایا تھا: تم دونوں اس کی حبکہ روز ور کھالو۔

اس کے بارے میں امام نسائی جیستانے کہا: یہ ایک ایسی صدیث ہے جو''منکر'' ہے خصیف نامی راوی''ضعیف' ہے اور خطاب نامی راوی کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔

ا مام ابوحاتم میسیغر ماتے ہیں: ان کی نقل کردہ احادیث تحریر کی جا کیں گی۔

## ۲۵۲۴-خطاب بن كيسان

(اورایک قول کےمطابق اس کا نام خطاب): ابن قمر ہے۔ شخ ابوالفتح از دی میسند نے انہیں''ضعیف'' قرار دیاہے۔

#### ۲۵۲۵-خطاب بن واثله

انہوں نے حضرت واثلہ بن اسقع طِلْتُغَذِّ ہے روایات نَقَل کی میں۔ خمار میں سے ک

یہ پہنیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

# ﴿جنراوبون كانام خلاد، خلاس ہے ﴾

### ۲۵۲۷-خلاد بن بزيع

۔ انہوں نے مبارک بن فضالہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس نے حسن کے حوالے سے جانور کو باند ھنے کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جس کامتن محفوظ ہے 'لیکن وہ دوسری سند کے حوالے سے محفوظ ہے۔

اس نے ابراہیم بن متمر سےروایات نقل کی ہیں۔

### ٢٥٢٧-خلاد بنعطاءمولى قريش

انہوں نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری بیشیغرماتے میں :یہ منکرالحدیث 'ہے۔

(امام ذہبی میسلی فرماتے ہیں:) میں ہے کہتا ہوں: کیہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اس کا نام خالد بن عطاء ہے تاہم خلاد نام زیادہ

مناسب ہے۔

ان سے یمان بن مغیرہ نے روایات نقل کی ہیں۔

ME SOUTH TO THE SECOND TO THE

# ۲۵۲۸ -خلاد بن عیسیٰ ( د،ق )صفار،

(اورایک قول کےمطابق):خلاد بن مسلم، کوفی

انہوں نے حکم، ثابت، ساک سے اوران سے حسین جعفی اورایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

یخیٰ بن معین عِن ِ اللہ نے انہیں'' ثقہ'' قرار دیا ہے۔

امام ابوحاتم عین فرماتے ہیں:اس کی حدیث' مقارب' ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں بقل کرنے کے حوالے سے یہ مجہول' ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رٹائٹیڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُلَاثِیْمُ نے ارشا دفر مایا ہے: )

حسن الخلق نصف الدين

''اچھےاخلاق نصف دین ہیں''۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس وٹائنڈ سے بیر حدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشا وفر مایا ہے: ) القناعة كنة لا ينف

''قناعت ایک اییاخزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا''۔

# ٢٥٢٩- (صح)خلاد بن يجيٰ (خ، د،ت)ابومسلمي كوفي،

انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی تھی۔

انہول نے عبدالواحد بن ایمن مسعر اورایک گروہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے بخاری، ابوزرعہ اورا یک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد مِشْلَة عُرماتے ہیں:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ا بن نمیر کہتے ہیں یہ 'صدوق' 'ہے۔اس کی فقل کردہ روایات میں تھوڑی سی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔

امام ابوحاتم عِيناتَه فرماتے ہيں:اس کامحل'صدق''ہے تاہم پذریادہ''مستند' نہیں ہے۔

اس کا انتقال 220 ہجری میں ہوااورا یک قول یہ ہے 217 ہجری میں ہوااورا یک قول یہ ہے 212 ہجری میں ہوا۔

# ۲۵۳۰-خلاد بن يزيد جفي كوفي (ت)

انہوں نے پونس بن ابواسحاق اور زہیر سے اور ان سے ابوکریب اور ایک جماعت نے روایا نقل کی ہیں۔ بیآ ب زمزم اٹھا کرلانے اور اس کے ذریعے شفاء حاصل کرنے والی حدیث کوفل کرنے میں منفر دہے۔ محار بی کہتے میں: اس کی متابعت نہیں کی گئی۔ امام تر مذی میشینفر ماتے ہیں: یہ ''حسن غریب'' ہے۔ اس راوی کی نقل کرده ''مکر' روایات میں سے ایک بیروایت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر و طالقیٰ کے حوالے سے منقول ہے: کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعو: اللهم انی اسالك عیشة سویة، ومردا غیر معز ولا فاضح '' نبی اکرم عَلَّ اللَّهِ عَمَا کَرِیْ تَصَالِ اللهِ! میں تجھ سے پُرسکون زندگی اور ایسے انجام کا طالب ہوں جو ذلت اور پشیمانی کا باعث ندہو''۔

''مندشہاب''میں منقول بیآ خری روایت ہے۔

#### اس۲۵۳-خلاد،

یہ پہنیں چل سکا کہ بیکون ہے۔

اس کی فقل کرده روایت ' منکر' ہے۔اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہر برہ طالعی سے ا

يوشك الا تجدوا بيوتا تكنكم، ولا دواب تبلغكم قيل: ومم ؟ قال: البيوت تهلكها الرواجف،

والبهائم تهلكها الصواعق

'' عنقریب تمہیں سرچھپانے کے لیے گھرنہیں ملیں گے اور کہیں جانے کے لیے جانو زنہیں ملیں گے۔عرض کا گیا: اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم مَثَاثِیْاً نے فرمایا: زلز لے گھروں کو ہر باوکریں گے اور بجلیاں جانوروں کوختم کردیں گی''۔

# ۲۵۳۲ - خلاد بن يزيد با بلي الارقط بصرى

اس کے حوالے سے وہ روایات منقول ہیں جواس نے ثوری اور ہشام ابن الغاز کے حوالے سے قل کی ہیں۔

ان سے عمر بن هبة اورايك جماعت نے روايات نقل كى بيں۔

امام ابن حبان مِناللة ( "كتاب الثقات "مين فرماتے ہيں: ان كا انتقال 220 ہجرى ميں ہوا۔

# ۲۵۳۳-خلاد بن یزید شیمی بصری

انہوں نے حمیدالطّویل سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کا انقال مصرین 214 ہجری میں ہوااور بیراوی 'معروف''نہیں ہے۔

#### ۲۵۳۳-خلاد

# چن راویوں کا نام خلاس ہے ﴾

۲۵۳۵-(صح)خلاس بن عمرو (ع) ہجری بصری

انہوں نے حضرت علی طالغیّۂ وسیّدہ عا کشہ رہے ہاتھ شاہرا کی گروہ سے اوران سے قیادہ اورعوف نے روایات نقل کی ہیں۔ الهدامة - AlHidayah

# ميزان الاعتدال (أردو) جلدودم

امام احمد بن صنبل عمین نفر ماتے ہیں: یہ ' ثقہ' ہیں۔اس نے حضرت علی طالتیُّ کے حوالے سے ایک تحریر بھی نقل کی ہے۔ یکی القطان اس کی ان روایات سے احتیاط کرتے تھے جواس نے بطور خاص حضرت علی ڈلائٹیڈ سے منسوب کی ہیں۔

ا مام ابودا وَد عِينَاتُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ

میں نے امام احمد بن حنبل عبینیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اس مخص نے حضرت ابو ہریرہ رخالفیڈ سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے۔

(امام ذہبی میشانیڈ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: تا ہم اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رڈالفیڈ سے منقول ایک حدیث سیحے بخاری ر. حیال

يجيٰ بن معين مين کتي ہيں:یہ''فقہ''ہیں۔

ا مام ابوزر عدرازی مجتالله فر ماتے ہیں: انہوں نے حضرت عمار طاللیڈاورسیّدہ عائشہ طالبیڈا سے احادیث کا ساع کیا ہے۔

امام ابوحاتم عین بین فرماتے ہیں: مجھے حضرت علی رفائقۂ کے حوالے سے منقول روایات کا ایک صحیفہ ملا ہے جواس سے منقول ہے تا ہم وہ قوی نہیں ہے۔

(امام ذہبی عین تند فرماتے ہیں:) میں بیہ کہتا ہوں:امام بخاری عُیناتیا نے اس کے حوالے سے جوروایت نقل کی ہے وہ دوسری اسنا، کے ساتھ ملا کرنقل کی ہے۔

ستجنتی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی وہ کہتے ہیں: میں نے قزعہ سے کہا کیا یہ روایت ''مرفوع'' ہے؟انہوں نے کہاجی ہاں!(وہ روایت ہیہے:)

نزلت المائدة من السماء خبز ولحم، وامروا الا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا، فحانوا وادخروا ورفعوا

''جب آسان سے مائدہ نازل ہوا تو اس میں روٹی اور گوشت موجودتھا' اُن لوگوں کو بیہ ہدایت کی گئی کہ وہ اس میں خیانت نہیں کریں گے اسے ذخیرہ نہیں کریں گے اور اسے اٹھا ئیں گے نہیں' تو ان لوگوں نے خیانت بھی کی' اسے ذخیرہ بھی کیا اور اسے اٹھاما بھی''۔

تنجنقی کے ملاوہ دیگرراویوں نے اس روایت کوحسن کے حوالے سے قتل کیا ہے اس نے بیالفاظ مزید فقل کیے ہیں۔

فمسخوا قردة وخنازير

'' توانہیں مسنح کرکے بندراور خنزیر بنادیا گیا''۔ بیدہ روایت ہے جسے نقل کرنے میں حسن منفر دہے۔ خلاس کا انتقال 100 ہجری ہے پہلے ہی ہو گیا تھا۔

## ۲۵۳۶-خلاس بن عمرو

# ﴿جنراوبوں كانام خلف ہے ﴾

# ٢٥٣٧- خلف بن ايوب (ت)عامري بيخي ، ابوسعيد

یہ بلخ کے اکا برفقہاء میں سے ایک ہے۔

انہوں نے عوف معمراورایک جماعت سے اوران سے احمر ابوکریب اورایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

ا مام ابوحاتم میشند ماتے ہیں:ان سے روایات نقل کی گئی ہیں۔

ا مام ابن حبان مُحالفة " كتاب الثقات " مين فرماتے ہيں: بيمر جه فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور غالی تخص تھا "مستحب بيہ ہے کہ اس کی نقل کرد ہ روایات سے اجتناب کیا جائے' کیوں کہ یہ محدثین کےخلاف تعصب اوربغض رکھتا تھا۔

معاویہ بن صالح نقل کرتے ہیں: کیجیٰ بن عین مثلثہ کہتے ہیں: پیر 'ضعیف''ہیں۔

(امام ذہبی میں ایس نے ہیں:) میں بیکہتا ہوں: پیصاحب علم وعمل شخصیت تھے۔ بلنج کا حکمران ان کی زیارت کے لیے گیا تھالیکن انہوں نے اس سے اعراض کیا تھا۔

امام احمد بن حنبل میشیغرماتے ہیں: انہوں نے عوف اور قیس کے حوالے سے ''منکر'' روایات نقل کی ہیں۔ عقیلی نے ابن قطان کے بارے میںایک واقعیقل کیاہے'لیکن جب میں نے عقیلی کی کتاب میںغوروفکر کیا تو مجھےانداز ہ ہوا کہ بیدواقعہ قیلی کی طرف سے ہے۔ جہاں تک امام احمد بن حنبل مجتابیۃ کاتعلق ہے' تو ان کےصاحبز ادےعبداللہ کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے ان کے بارے میں دریافت کیاتوانہوں نے اسے'' ثبت'' قرار نہ دیا۔

اس راوی کے حوالے ہے جامع تر مذی میں ایک حدیث موجود ہے جو درج ذیل ہے:

خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت، وفقه في الدين

'' دوخصوصات سي منافق ميں ائٹھي نہيں ہوسکتی ہيں اچھے اخلاق اور دين کي سمجھ بوجھ'۔

ا مام تر مذی محتالیہ فرماتے ہیں:'' ہدروایت غریب ہے ہم اسے صرف خلف نامی راوی سے منقول ہونے کے حوالے سے جانتے ہیں اور میں نے اپیا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ ابوکریب کےعلاوہ اورکسی نے اس کےحوالے سے روایت نقل کی ہواور مجھے پنہیں معلوم کہوہ کیسا

(امام ذہبی میں اور ایک ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:ان کا انقال صحیح قول کے مطابق 205 ہجری میں ہوا۔ ایک جماعت نے ان کے حوالے سے احادیث نقل کی ہیں۔

۲۵۳۸ - خلف بن حمود بخاری

انہوں نے تعبنی سے روایات نقل کی ہیں۔ بیراوی''معروف''نہیں ہے۔،انہوں نے''منکر''روایات نظم کی ہیں۔

## ۲۵۳۹-خلف بن خالد بقرى

ان کی شناخت نہیں ہوسکی۔

ا مام دار قطنی میستاوردیگر حضرات نے ان پراحادیث گھڑنے کا الزام لگایا ہے۔

مطین نے اس کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت معاذر ٹریائٹیڈ سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔

٢٥ ١٨- ( صح ) خلف بن خليفه (عو،م-متابعة ) المجعى كوفي معمر

انہوں نے محارب بن د ثاراور دیگر حضرات سے اوران سے قتیبہ ،سعید بن منصور ،ابن عرفہ اورا یک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن عیدینہ کہتے ہیں: ابن عیدینہ اورامام احمد کہتے ہیں: اس نے عمرو بن حریز کو دیکھا بھی نہیں ہے گویا کہ اسے اس حوالے سے غلط نہی ہوئی ہے۔

احمد نے مزید یہ بات کہی ہے: اس نے تو عمرو بن حریث کودیکھانہیں ہےتو کیا خلف اسے دیکھ لے گا؟ میں نے خلف کودیکھا ہےوہ مفلوج تھااس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو پہلے اس کے حوالے سے جوروایات تحریر کی گئی ہیں۔اس کا ساع درست ہوگا۔ میں اس کے پاس آیا تھالیکن اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے اسے ترک کر دیا۔

یجیٰ بن معین میشاند اورا بوحاتم کہتے ہیں :یہ 'صدوق''ہے۔

ابن سعد أن كهام : بيمرن سے پہلے تغير اور اختلاط كاشكار موكيا تھا۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس طاللہ استقل کیا ہے:

كأن النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالباه وينهى عن التبتل

'' نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے شادی کرنے کا حکم دیا ہے اورا کیلار ہے سے نع کیا ہے''۔

اس کا نقال 181 ہجری میں ہوااوراس وقت اس کی عمر 90 برس تھی۔

ایک قول میہ ہےاس وقت اس کی عمر 100 برس تھی۔

## ۴۵۴-خلف بن راشد

انہوں نے داؤ دین ابو ہند سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی'' مجہول' ہے۔

٢٥ ٢٠ - خلف بن سالم ابوجهم تصيبي

انہوں نے توری سے اور ان سے حسن بن یز دادر سعنی نے روایات نقل کی ہیں۔

ینہیں پتہ چل سکا کہ بیکون ہے۔اس کے حوالے سے منقول''منکر''روایت''حلیہ''میں موجود ہے۔

۲۵۴۳- (صح) خلف بن سالم (س) مخر می

یہ بڑا حافظ الحدیث ہے اس کی کنیت ابومحم مہلتی ہے۔اس کی نسبت ان کے ساتھ ولاء کے طور پر ہے یہ سندھ کارہنے والا تھا۔

ر ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

انہوں نے ہشیم ، ابن ادریس ، معن اوران کے طبقے (کے افراد) سے روایات نقل کی ہیں۔

ان سے احمد بن ابی خیثمہ، احمد ( ابن ) الا بار، احمد بن علی بن سعید مروزی احمد بن حسن صوفی ، بغوی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی

ابوعبید جری کہتے ہیں: امام ابوداؤ و ٔ خلف بن صارم کے حوالے سے احادیث فقل نہیں کرتے تھے۔

علی بن مہل کہتے ہیں: میں نے امام احمد بن حنبل مُشِیّا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے خلف بن صارم کے سچا ہونے کے بار بے میں کوئی

امام احمد بن خنبل میشند نے میربھی کہا ہے لوگوں نے روایات کے بارے میں اس کے تتبع کی وجہ سے اس پراعتراضات کیے ہیں۔ میرے علم کے مطابق میخص جھوٹ نہیں بولتا تھا۔

انہوں نے اس کے حوالے سے ایک ناپندیدہ بات بھی نقل کی ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے امام احمد سے دریافت کیا: کیا یہ وم درود بھی کیا کرتا تھا؟ توانہوں نے فرمایا: دم درودکرنے اس سے زیادہ بہتر ہے۔

عبدالخالق بن مسعود نے بیخیٰ بن معین میسید کا یہ قول نقل کیا ہے میخض' صدوق' تھا میں نے کہا یہ تو اس بات کا قائل تھا کہ نبی ا کرم مَنَافِیْنِ کے تمام صحابہ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں تو بیچیٰ بن معین مِناللہ نے کہایہ چیز اس کے ذہن میں ہوگی اس نے یہ بات بھی بیان نہیں

ابن ابوخشمه نے کی بن معین مِشالله کار قول نقل کیا ہے:

"اس بے چارے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پیے بوقوف نہ ہوتا"۔

لیقوب بن شیبه کتے ہیں: یہ ' ثقه' اور ' شبت' تھا۔ انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے حمیدی اور مسدداس کے برخلاف تقل کریں تو بیان دونول سے زیادہ'' ثبت'' ہے۔

امام ابن حبان مبینیا کہتے ہیں: یہ ماہراورمتقن محدثین ٹیں ہے تھا۔اس کا انقال 231 ہجری میں رمضان کے مبینے میں 99 برس کی عمر میں ہوا۔

## ۲۵۴۴ – خلف بن عامر بغدادی شریرِ

یہ' مجہول' ہے۔ابن جوزی کہتے ہیں:اس نے ایک' منکر' روایت نقل کی ہے۔

۲۵۴۵ – خلف بن عبدالله سعدي

انہوں نے حضرت انس خالفنڈ ہے روایات نقل کی ہیں۔

۲۵۴۷-خلف بن عمرو

انہوں نے کلیب سے روایات نقل کی ہیں۔اس سے مراد کلیب بن وائل ہے اور یہ دونوں'' مجبول' ہیں۔

انہوں نے خلف ابوسعیداشج سے روایات نقل کی ہیں۔

# ۷۵ ۲۵ - خلف بن عبدالحميد سرحسي

انہوں نے ابان بن ابوعیاش سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کی نفل کردہ روایت جھوٹی ہے تا ہم ابان نامی راوی بھی ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے۔

امام احمد بن خنبل بنسيفرمات بين: مين اس سے واقف نبيس موں۔

### ۲۵۴۸ – خلف بن عمر بهدانی

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت زربن عبداللہ طالغیڈے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی ائرم سی تیام نے ارشاوفر مایا ہے: )

ابوبكر تأج الاسلام، وعمر حلة الاسلام، وعثمان اكليل الاسلام، وعلى طيب الاسلاء

"ابوبكر اسلام كاتاج بعمر اسلام كاحلّه بعثان اسلام كابار باورعلى اسلام كى خوشبو ين -

یےروایت جھوٹی ہے۔

# ۲۵۴۹ - خلف بن غصن ، ابوسعيد طائي

انہوں نے علم حدیث کی طلب میں سفر کیا اور شخ ابن غلبون الکبیر ابن عراک سے احادیث کاعلم حاصل کیا۔ انہوں نے قرطبہ میں ا حادیث کاعلم حاصل کیا ہے۔

ا بن بشکوال کہتے ہیں: یہ جامل شخص تھااورا حادیث کے الفاظ کا ضبطنہیں رکھتا تھا۔

عبدالله بن مهل نے اس کے سامنے احادیث پڑھی ہیں۔

اس کا انتقال 417 ہجری میں ہوا۔

#### ۲۵۵۰ - خلف بن مبارک

انہوں نے شریک سے روایات نقل کی ہیں۔

سیر پیزمبیں چل سکا کہ بیکون ہے؟ ،ان کی نقش کرد د صدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔ بیربات عقیلی نے کہی ہےاور کہا ہے: میں بیربان میں میں میں میں میں میں اسٹان کی متابعت نہیں کی گئی۔ بیربات عقیلی نے کہی ہےاور کہا ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی ڈالٹیؤے بیصدیٹ نقل کی ہے: (نبی اکرم مٹل ٹیوٹر نے ارشادفر مایا ہے: )

اعطيت في على خسس خصال لم يعطها نبي: يقضي ديني، ويواري عورتي، وهو الذائد عن حوضي،

ولوائي معه يوم القيامة واما الخامسة فاني لا اخشى ان يكون زانياً بعد أحصان، ولا كافرا بعد

ايبان

''علی کو پانچ الیی خصوصیات دی گئی ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی ہیں۔ بید میر اقرض ادا کرے گا'میرے پوشیدہ معاملات کو چھپا کرر کھے گا'میرے حوض سے لوگوں کو پرے کرے گا'قیامت کے دن میر اجھنڈ ااس کے پاس ہو گا اور پانچویں خصوصیت یہ ہے مجھے اس بارے میں اندیشنہیں ہے کہ یہ پاک دامن ہونے کے بعد زناء کا ارتکاب کرے گایا مومن ہونے کے بعد کافر ہوجائے گا''۔

ابواسحاق سے منقول ہونے کے حوالے سے اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

ا ۲۵۵۱ - خلف بن محمد خيام بخاري، ابوصالح،

یہ شہور شخص ہےابن مندہ نے اس کے حوالے سے بکثرت روایات نقل کی ہیں۔

ا مام حاکم فرماتے ہیں:اس کی نقل کردہ درج ذیل روایت کی وجہ سے اس کی روایات کو'' ساقط الاعتبار'' قرار دیا گیا۔

نهى عن الوقاع قبل الملاعبة

" نبی اکرم منافیظ نے بیوی کے ساتھ چھیٹر چھاڑ کرنے سے پہلے اس سے صحبت کرنے سے منع فرمایا ہے"۔

ابو یعلی خلیلی کہتے ہیں: یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا اور انتہائی ' وضعیف' ہے اس نے ایسے متون روایت کیے ہیں جن کی شاخت نہیں

ہوسکی ۔

(امام ذہبی مُواللہ کہتے ہیں) میں کہتا ہوں اس کا انقال 350 ہجری کے آس پاس ہوا تھا۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر والنی سنقل کیا ہے:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقعة قبل الملاعبة

''نی اکرم مَنَاتِیْا نے (بیوی کے ساتھ ) چھٹر چھاڑ کرنے سے پہلے صحبت کرنے سے منع کیا ہے''۔

تومیں نے اس کے بعد حاکم کو میہ کہتے ہوئے سنا' خلف نامی بیراوی اس روایت کی وجداور دیگر روایات کی وجہ سے رسوا ہوگیا۔ میں نے حاکم اور امام ابوزرعہ کو میہ کہتے ہوئے سنا ہے ہم نے اس کے حوالے سے بہت سی روایات تحریر کی تھیں' کیکن ہم اس کے عہدے سے بری الذمہ ہیں اور ہم نے اس کے حوالے سے روایات ثانوی حوالے کے طور پرتحریر کی ہیں۔

۲۵۵۲-خلف بن یاسین بن معاذ الزیات

انہوں نے مغیرہ بن سعید سے عمر و بن شعیب کے حوالے سے بیروایت فل کی ہے:

من خرج يريد الطواف خاض في الرحمة، فاذا دخله غمرته، ثم لا يرفع قدما الاكتب الله له بكل خطوة خسمائة حسنة، فاذا فرغ وصلى خلف المقام خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، وشفع في سبعين من اهل بيته الحديث

'' جو خص طواف کے ارادے سے نکلتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگا تا ہے۔ جب وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے' تو وہ اسے لپیٹ

میں لے لیتی ہے پھروہ جوقدم بھی اٹھا تاہے تواللہ تعالیٰ ہرایک قدم کے بدلے میں اسے پانچ سونیکیاں عطا کرتاہے جبوہ اس سے فارغ ہوکرمقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرتا ہے تواپنے گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھااوروہ مخص اپنے اہل خانہ میں سے ستر آ دمیوں کی شفاعت کرے گا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹؤ سے بیرحدیث نقل کی ہے: ( نبی اکرم مُٹاٹٹٹؤ کے ارشاوفر مایا ہے: ) تفترق امتى على أحدى وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا: ومن وهم ؟ قال: الزنادقة اهل

''میری امت اکہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی جوسب کے سب جہنم میں ہوں گے صرف ایک جنتی ہوگا لوگوں نے عرض کیا: وہ کون ہوں گے؟ تو نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے فرمایا: قدر پیفرتے سے علق رکھنے والے زندیق لوگ۔

بدروائيت "موضوع" بےجبيا كرآپ خودد كھرہے ہيں كماس ميں تناقض ياياجا تا ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب''الکامل''میں کیا ہے۔وہ کہتے ہیں: میں نہیں سمجھتا کہ خلف نامی راوی''واہی الحدیث''ہے۔

# ۲۵۵۳-خلف بن يجي خراساني

یه 'رے' کا قاضی تھا۔

انہوں نے ابراہیم بن ابویجیٰ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔ ابوحاتم نے اسے جھوٹا قرار دیاہے۔

# چن راو یوں کا نام خلید ہے ﴾

# ۲۵۵۴-خليد بن حسان

انہوں نے حسن سے اور ان سے ابوخزیمہ خازم بن خزیمہ نے روایات نقل کی ہیں۔ سلیمانی کہتے ہیں: یکل نظر ہے۔

# ۲۵۵۵-خلید بن حوثر ه عنری

۲۵۵۲-خليد بن مسلم

انہوں نے حماد بن زیدسے روایات نقل کی ہیں۔ يەدونون (مجهول ، میں۔

۲۵۵۷- خليد بن ابوخليد (ق)

ان سے ابو ملبس نے روایات نقل کی ہیں۔

ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

یہ بقیہ کا استاد ہے اس کی حالت' مجہول' ہے بظاہر پہلتا ہے پی خلید بن دعلج ہے (جس کا ذکر آ گے آ رہا ہے ) ۲۵۵۸ - خلید بن دسیج

اس کی کنیت ابوحلبس ہےاورا یک قول کےمطابق ابوعمر ہے۔ یہ بھرہ کار ہنے والاتھااس نے'' قدس''میں رہائش اختیار کی تھی۔ انہوں نے حسن اور ایک جماعت سے اور ان سے فیلی ، ابوتو بہلی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل مُنسِنة اوريكي بن معين مُنسلة نے انہيں''ضعيف'' قرار ديا ہے۔

امام نسائی مِنسلان کہاہے: ید افقہ "نہیں ہے۔

امام ابوحاتم مُشِينْ ماتے ہيں: پير'صالح'' ہےتا ہم متين نہيں ہے۔

شیخ ابن عدی مُشِینه نفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ اکثر روایا ہے کی دیگر راویوں نے متابعت کی ہے۔

امام ابن حبان مُشِين ماتے ہيں: بيد بكثرت غلطيال كرتا ہے اس كا انقال 166 ہجرى ميں نجران ميں ہوا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ڈاٹھنا سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُلَاثِیْنِ نے ارشادفر مایا ہے: )

إمان اهلُ الارض من الغرق القوس، وامان اهل الارض من الاختلاف والفتن والولاة من قريش،

فأذا خالفها قبيلة من القبائل صاروا حزب ابليس

''اہل زمین ڈو بنے سےقوس کے ذریعے کی سکتے ہیں اور اہل زمین اختلاف فتنے اور حکومت کے حوالے سےقریش کی وجہ ہے امان میں رہیں گے جب کوئی قبیلہ ان کی خلاف ورزی کرے گا تووہ (قبیلہ )اہلیس کا گروہ بن جائیں گے''۔

بدروایت اس کے حوالے سے اسحاق بن ابراہیم بن سعید دمشقی نے نقل کی ہے۔

تفیلی نے اس راوی کے حوالے سے ابن سیرین کا بیقول نقل کیا ہے:

'' علم رخصت ہوگیا ہے اس میں سے باقی جو پُیزرہ گئی ہےوہ کورے برتنوں میں ہے''۔

اس نے قادہ کا پیول نقل کیا ہے (ارشاد باری تعالی ہے)

''وها پنی مخلوق میں جو چیز جاہےاضا فہ کر دیتاہے'۔

قادہ کہتے ہیں:اس سےمرادآ نکھوں میں ملاحت کاہونا ہے۔

ولید بن مسلم نے اس راوی کے حوالے سے حسن کا پہتو انقل کیا ہے ' فرعون ہمدان سے تعلق رکھنے والا اکھڑ مزاج ہے دمی تھا۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت الیس ڈاٹٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُثَاثِیْنِ نے ارشاوفر مایا ہے: )

من أكل القثاء بلحم وقي الجيذام

'' جو خص گوشت کے ساتھ ککڑی کھا تا ہے وہ جذام سے محفوظ رہتا ہے'۔

بيروايت "موضوع" ہے۔

اس نے حضرت انس والنیز سے قتل کیا ہے:

ان كان السبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبصون التبرة الواحدة، واكلوا الخبط حتى ورمت اشداقهم

'' نبی اکرم مَثَلَیْنِمُ کے سات صحابہ کرام ایک تھجور چوسا کرتے تھے اور (وہ لوگ) پتے کھایا کرتے تھے یہاں تک کہان کی باچھیں ورم آلود ہوگئ تھیں''۔

سنن ابن ماجہ میں اس راوی کے حوالے سے معاویہ بن قرہ کے حوالے سے ایک''مرفوع'' حدیث نقل کی گئی ہے جودرج ذیل ہے:

من حضرته الوفاة فاوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لها ترك من زكاته ''جِسْ خص كى وفات كاوفت قريب آجائے اوروہ وصيت كردے اوراس كى وصيت الله تعالى كى كتاب كے مطابق ہؤتو بيہ

اس کی اس زکو ہ کا کفارہ بن جائے گی جواس نے ادائبیں کی تھی'۔

امام دار قطنی مُشِیْنی نے اس راوی کا شار''متروکین''میں کیا ہے اور''صحاح ستہ'' میں سے سی ایک کے مؤلف نے بھی اس کے حوالے سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

### ۲۵۵۹-خليد بن سعدسلاماني

سلامان قضاعة قبيكى شاخ ب-انهول فيسيده ام درداء وظافينا سےروايات نقل كى بين-

امام دار قطنی مُولِی فرماتے ہیں: یہ 'مجہول''اور''متروک''ہے۔

ابن عسا کرنے کا کہنا ہے: ان سے عثان بن ابوسودہ ،طلحہ بن نافع ،عطاء بن ابومسلم ،عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر نے روایات نقل کی

ىيں۔

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے اس کا اسم منسوب بیان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے: پیسیّدہ اُم ورداء واللّٰ کا غلام تھا جس نے حضرت ابودرداء واللّٰمُؤُنّہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۵۲۰ خلید بن موسیٰ

امام ابوحاتم میشنو ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

#### ۲۵۲۱-خلید

انہوں نے اُمّ درداء دلیجائے۔

ایک قول کے مطابق بیخلید بن سعد ہے۔

ا مام دار قطنی میشنو ماتے ہیں: اسے 'متروک' قرار دیا گیا ہے اور اسے 'سلامانی' بھی کہا گیا ہے۔

۲۵۶۲-خلیص بلنسی

انہوں نے ابوعمر بن عبدالبرسے روایات نقل کی ہیں۔

ابن بشکوال کہتے ہیں: میں نے اس شخص کوسا ہے جس نے اسے جھوٹ کی طرف منسوب کیا ہے۔ میں بیر کہتا ہوں خلیل بن جعفر نے اسے' واہی' قرار دیا تھا' یہ بھرہ کار ہنے والا ہے۔امام بخاری رئیسالڈ نے اپنی' صحیح'' میں اس سے روایت نقل نہیں کی جبکہ امام سلم نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔

شعبہ بن حجاج جب اس کے حوالے سے روایات نقل کرتے تھے تو اس کی تعریف کرتے تھے واللہ اعلم۔

# جن راویوں کا نام خلیفہ ہے گھ

۲۵۶۳-خلیفه بن حمید

يهٰ 'جهول' ہے۔

اس کی نقل کردہ روایت ساقط ہے۔

عقیلی فرمانے ہیں: اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ ایا س بن معاویہ کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ان کے دادا کے حوالے سے نبی اکرم مُنَالِیَّا کِم اللّٰ کا پیفر مان نقل کیا ہے:

من كبر تكبيرة عند غروب الشبس على ساحل البحر رافعاً صوته اعطاه الله من الاجر بعدد كل قطرة في البحر حسنات

''جو خص سورج غروب ہونے کے وقت سمندر کے کنارے بلندآ واز سے ایک مرتبہ تکبیر کہتا ہے' تو اللہ تعالیٰ سمندر کے ہر قطرے جتنی تعداد میں اسے نیکیاں عطا کرتا ہے''۔

۲۵۲۴ (صح)خليفه بن خياط (خ)عصفري بصري

ہے۔ افظ الحدیث'نو جوان شخص تھا جس نے تاریخ کی کتاب بھی لکھی ہے۔

۔ انہوں نے جعفر بن سلیمان ،معتمر بن سلیمان ، بزید بن زایع اورایک مخلوق سے اوران سے بخاری ، ابویعلی ،عبدان اورایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن مدین نے اس پر پھے نقید کی ہے وہ کہتے ہیں: اگر بیا حادیث بیان نہ کرتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر تھا۔

ابن ابوحاتم کہتے ہیں: امام ابوز رعہ جب ان روایات تک پہنچے جواس راوی نے شاب عصفری کے حوالے سے نقل کی ہیں تو انہوں نے وہ روایات ہمارے سامنے ہیں پڑھیں اس لیے ہم نے ان روایات کوترک کر دیا۔

امام ابوحاتم میسند کہتے ہیں: میں اس کے حوالے سے احادیث بیان نہیں کرتا ہوں۔ شخص'' قوی 'نہیں ہے۔ میں نے اس کی مسند میں سے تین روایات تحریر کیس تھیں جوابودلید کے حوالے سے منقول تھیں۔ میں نے ان کے بارے میں تحقیق کی توانہوں نے اسے'' منکر'' قرار دیا اور کہا: یہ میری نقل کردہ روایات نہیں ہیں۔ MESTICAL DIA DESTINA DE

ابن عدى كہتے ہيں: پيڅض''صدوق''اور''مقتظ''تھا۔ مطين كہتے ہيں:اس كاانقال 240 ہجرى ميں ہوا۔

# ۲۵۲۵-خلیفه بن قیس

ِ انہوں نے خالد بنءر فطہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری عِشِینز ماتے ہیں:اس کی فقل کردہ روایت متنزنہیں ہے۔

ال راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر رٹائٹنؤ سے قتل کیا ہے:

انتسخت كتاباً من اهل الكتاب، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدى، فقال: ما هذا الكتاب يا عبر ؟ قلت: انتستخه من اهل الكتاب لنزداد به علما الى علمنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت عيناه، فقالت الانصار: السلاح السلاح! غضب نبيكم صلى الله عليه وسلم، فجاء واحتى احدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال : انى اتيت جوامع الكلم وخواتبه، ولقد اتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تهيكوا ولا يغرنكم المبتهيكون فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبك رسولا

''میں نے اہل کتاب کی آئیک کتاب کا نسخہ حاصل کیا نبی اکرم مَثَاثِیْرُم نے اسے میرے ہاتھ میں دیکھا تو نبی اکرم مَثَاثِیْرُم نے دریافت کیا: اے عمر! یکسی کتاب کیوں لی ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے اہل کتاب سے اس کا نسخہ حاصل کیا ہے' تا کہ اس کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کروں تو نبی اکرم مَثَاثِیْرُم عَصْدِی ہوگئے۔ نبی کہ ابتھیار اور نبی اکرم مَثَاثِیْرُم کے منبر کے گردجمع ہوگئے۔ نبی کہا ہتھیار اور نبی اگرم مَثَاثِیْرُم کے منبر کے گردجمع ہوگئے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْرُم کھڑے ہوگئے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْرُم کھڑے ہوگئے ہیں وہ لوگ آئے اور نبی اکرم مَثَاثِیْرُم کے منبر کے گردجمع ہوگئے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْرُم کھڑے ہوگئے آپ نے ارشاد فر مایا: مجھے جامع اور خواتیم کلمات عطا کیے گئے ہیں اور میں تمہارے پاس واضح اور دوثن چیز لے کرآ یا ہوں تو تم اس بارے میں غلطی کا شکار نہ ہواور دوسرے لوگ تمہیں اس بارے میں غلطنی کا شکار نہ ہواور دوسرے لوگ تمہیں اس بارے میں غلطنی کا شکار نہ ہواور دوسرے لوگ تمہیں اس بارے میں نظر نہوں نو میں اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے 'اسلام کے دین ہونے اور آپ کے رسول ہونے سے دین تو حضرت عمر دی اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے 'اسلام کے دین ہونے اور آپ کے رسول ہونے سے راضی ہوں ( یعنی اس یرایمان رکھتا ہوں )''۔

اس بارے میں ایک روایت بھی منقول ہے جس کی سند کچھ کمزور ہے۔

#### ۲۵۲۷-خلیفه

انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹا ٹھنا کے حوالے سے حضرت داؤد عَالِیْلاً کے تو بہ کرنے کاوا قعہ کیا ہے۔ ان سے روایت نقل کرنے میں ابن جدعان منفر دہیں۔ بیراوی''مجہول'' ہے۔

#### ۲۵۶۷-خلفه(د)

انہوں نے اپنے آ قاعمر و بن حریث سے روایات نقل کی ہیں۔

ان کےصاحبز ادیے فطربن خلیفہ کےعلاوہ اور کسی نے بھی ان سے احادیث روایت نہیں گی۔

تا ہم ابن حبان نے اسینے اسلوب کے مطابق اس کا تذکرہ 'کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

انہوں نے عمر وبن حریث کے حوالے ہے جو ''منکر'' روایت نقل کی ہے وہ میہ ہے:

خط لى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة،

'' نبی اکرم مَانِینَا نے میرے لیے مدینه منوره میں ایک گھر متعین کیا تھا''۔

اس کی وجہ یہ ہے عمر و بن حریث اس سے کھیلتے تھے۔ جب نبی اکرم مُثَاثِیْاً کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر دس سال کے قریب

# جنراو بوں کا نام خلیل ہے ﴾

## ۲۵۶۸ خلیل بن بحر،ابور جاء

امام احمد بن خنبل مین سے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا: کیا کوئی شخص اس کے حوالے سے حدیث بیان کر

# ۲۵ ۲۹ – خلیل بن جویریه غنبری

انہوں نے ابو حمزہ قصاب سے روایات نقل کی ہیں۔

بیراوی"مجہول"ہے۔

# • ۲۵۷- خلیل بن زکر پابصری (ق)

انہوں نے ابن عون ، ہشام بن حسان سے اور ان سے جعفر بن محمد بن شاکر ، حارث بن ابی اسامہ اور ایک جماعت نے روایات تقل کی ہیں۔ایسے'' ثقہ'' قرار دیا گیاہے۔

جہاں تک قاسم مطرز کاتعلق ہے' تووہ کہتے ہیں: بیراوی'' کذاب''ہے۔

عقیلی فرماتے ہیں:اس نے باطل (حجوٹی )روایات نقل کی ہیں۔

شیخ ابوالفتح از دی مُیشنیفر ماتے ہیں: بیراوی''متروک''ہے۔

(امام ذہبی مجین اللہ فرماتے ہیں:) میں بیکہتا ہوں:امام ابن ماجہ مجین نے اس کے حوالے سے ایک حدیث قال کی ہے جس کی متابعت کی گئی ہے۔ ميزان الاعتدال (أردو) جلد دوم

اس نے جوروایات نقل کی ہیں اس میں سے ایک''مئکر'' روایت وہ ہے جواس نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹاٹھنا کے حوالے سے قل کی

مر نبي الله بعسفان فرأى مجذمين، فاسرع، وقال:ان كان شيء من الداء يعدى فهذا.

''ایک مرتبہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا عسفان نامی جگہ ہے گزرے وہاں آپ نے جذام بیاری کے شکار کچھلوگ دیکھے تو آپ تیزی آ

ہے گزر گئے اور ارشا دفر مایا: 'اگر کوئی بیاری متعدی ہوسکتی توبیہ بیاری ہوتی''۔

انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ر اللیٰ اسفال کیا ہے:

ان جبر ائيل قال: نعم القوم امتك، لولا ان فيهم بقايا من قوم لوط

''حضرت جبرائیل نے کہا آپ کی امت بہترین قوم ہے اگران میں قوم لوط جیسی خرابیوں والے پچھافراد نہ ہوں''۔

ا ۲۵۷- خلیل بن سلم

انہوں نے حماد بن زید سے روایات نقل کی ہیں۔

بدراوی ''مجہول''ہے۔

امام ابن حبان وعلی نفر ماتے ہیں: یہ ایسی روایات نقل کرنے میں منفر د ہے جن کی متابعت نہیں گی گئی۔

۲۵۷۲ - خليل بن عبدالله (ق)

انہوں نے حسن سے روایات نقل کی ہیں اور بدراوی''معروف''نہیں ہے۔

ابن ابوفدیک کےعلاوہ اور کسی نے بھی ان سےاحادیث روایت نہیں گی۔

۲۵۷۳ خلیل بن عمر (س) بن ابرا ہیم عبدی بصری

انہوں نے اپنے والداور دیگر حضرات کے حوالے سے اوران سے بندار ،سمویہ فسوی نے روایا تے قال کی ہیں اور کہا ہے : یه' ثقهٰ'

عقیلی فرماتے ہیں:اس کی بعض روایات میں اس کے برخلاف نقل کیا گیا ہے۔

یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہان کا انتقال 220 ہجری میں ہوا۔

۳۵۷-خلیل بن عمر و (ق) ثقفی

اگرتو پیعبدی کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے' تو یڈ' صدوق''ہے۔

۲۵۷۵ خلیل بن مروضعی بصری

انہوں نے ابیوصالح سان ،عکرمہاورا یک مخلوق سےاوران سے ابن وہب، یعقو بحضرمی اورا یک گروہ نے روایات نقل کی ہیں ۔

بەنىك لوگول مىں سىے تھا۔

امام ابوزرعه رازی مِثاللة غرماتے ہیں: به عمر رسیدہ نیک شخص تھا۔ امام بخاری میشاند فرماتے ہیں:یہ منکرالحدیث 'ہے۔ امام ابوحاتم ﷺ فرماتے ہیں: یہ 'قوی' ، نہیں ہے۔ شیخ ابن عدی میشنفر ماتے ہیں : یہ' متروک' 'نہیں ہے۔ یہ ہاہے بھی بیان کی گئی ہےاس کا انتقال اسی سال ہوا جب شعبہ کا انتقال ہوا۔

شخ یجیٰ بن معین مِناللہ نے انہیں''ضعیف'' قرار دیا ہے۔

امام بخاری میشد فرماتے ہیں الیث نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور یہ بات محل نظر ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس وٹائٹنڈ سے بیحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مُٹائٹیٹرا نے ارشا دفر مایا ہے: )

من قراً قل هو الله احد على طهارة مائة مرة يبداً بالفاتحة كتب الله له بكل حرف عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وبني له مائة قصر في الجنة، ورفع له من العمل في يومه ذلك مثل عمل نبي، وكأنما قراً القرآن ثلاثًا وثلاثين مرة الى ان قال: ومن قراًها مائتي مرة غفر الله له خطايا خبسين سنة الا الدماء والاموال والفروج والاشربة

'' جو خص باوضو ہوکرایک سومر تبہ سورہ اخلاص پڑھ لے جس کے آغاز میں وہ سورۃ فاتح بھی پڑھ لے تواللہ تعالیٰ اسے ہرایک حرف کے عوض میں دس نیکیاں عطا کرے گا اس کی دس برائیاں ختم کر دے گا اور اس کے دس درجات بلند کرے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک کل بنادے گا اور اس دن میں اس کے اعمال اس طرح بلند ہوں گے جس طرح کسی نبی کاعمل بلند ہوتا ہے اور گویا کہاں نے 33 مرتبہ قرآن پڑھ لیا اور (اوراس روایت میں آگے بیالفاظ ہیں ) جو محص دوسومرتبہ اسے پڑھ لے گا۔اللہ تعالیٰ اس کے یانچ سوسال کے گناہ معاف فر مادے گا۔البتہ آل اموال شرمگاہ (یعنی زنا) یامشروبات (یعنی شراب نوشی وغیر ،) جاہے گنا ہوں کا حکم مختلف ہے ( یعنی وہ معاف نہیں ہوں گے )''۔

اس ہے پروایت بھی منقول ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت تمیم داری ڈلاٹنڈ سے بیرحدیث نقل کی ہے: (نبی اکرم مَثَاثِیْزُ اِنے ارشا دفر مایا ہے: ) من شهد أن لا الله الا الله وحده لا شريك لا الها احدا صددا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد - عشر مرات - كتب الله له اربعين الف حسنة

''جو تحض اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ وہ ایک معبود ہے اور اس کاکوئی شریک نہیں ہےوہ بے نیاز معبود ہے اس کی کوئی بیوی یا بچہ نہیں ہے اور اس کا کوئی بھی ہم سرنہیں ہے (اور وہ دس مرتبہ بیکلمات پڑھے ) تو الله تعالیٰ اس کے لیے جالیس ہزار نیکیاںلکھ لےگا''۔

· اس سے بەروايت بھی منقول ہے:

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنڈ سے فل کیا ہے:

ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم سوء الحفظ، فقال: استعن بيبينك

''ایک شخص نے نبی اکرم مَنَّالَیْمُ کی خدمت میں حافظے کی خرابی کی شکایت کی تو نبی اکرم مَنَّالِیُمُ نے ارشاد فر مایا جم اپنی شم کے فرایس کے در ایع مدد حاصل کرؤ'۔

بیروایات عیسیٰ بن حماد نے لیٹ کے حوالے سے قتل کی ہیں اوران میں سے پہلی حدیث کوانہوں نے''منکر'' قرار دیا ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رٹھا تھا ہے یہ''مرفوع'' حدیث نقل کی ہے:

من اصبح یوم الجمعة صائماً، وعاد مریضاً، واطعم مسکیناً، وشیع جنازة. لمریتبعه ذنب اربعین سنة "جو فض جمعه کے دن نفلی روزه رکھئے بیار کی عیادت کرئے مسکین کوکھانا کھلائے اور جنازے کے ساتھ جائے تو اس کے عالیس برس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں'۔

ابن عدی نے اس کے قصیلی حالات نقل کیے ہیں۔

# ۲۵۷۱-خلیل بن موسیٰ بصری

\_\_\_\_\_\_ انہوں نے یونس اورابن عون سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم عین منظیفر ماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات میں کچھ 'منکر' روایات ہیں۔

امام ابوزرعه رازی عشینفر ماتے ہیں:اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

(اوراکی قول کے مطابق): اس نے دمشق میں رہائش اختیار کی تھی۔

ان سے ہشام اور سلیمان بن عبدالرحمٰن نے روایات نقل کی ہیں۔

۲۵۷۷-خلیل،ابومسلم بزاز

خلیل بن سلم ہے جس کاذ کر پہلے گزر چکا ہے۔ سیال بن سلم ہے جس کاذ کر پہلے گزر چکا ہے۔

انہوں ہے''منکر''روایات منقول ہیں۔

اس نے عبدالوارث اور حماد بن زیدسے احادیث کا ساع کیا ہے۔

۲۵۷۸-خلیل سخمی

ابوولیدطیالی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہاہے: یہ گمراہ اور گمراہ کن شخص تھا۔

# ﴿جنراويون كانام خمير ہے﴾

## ۲۵۷۹-خمير بن عوف

• ۲۵۸ - خمير بن ربيط العوام

ابوحاتم نے ان دونوں کےحالات نقل کیے ہیں۔

ىيەدونون دىمجهول ، بين \_

چنراویوں کا نام خمیل ، وحنیس ہے ﴾

۲۵۸۱- خمیل بن عبدالرخمان

ان کاشار تابعین میں کیا گیاہے۔

اس راوی کی حالت کی شناخت نہیں ہوسکی ہے۔

حبیب بن ابوثابت کےعلاوہ اور کسی نے بھی ان سےاحادیث روایت نہیں گی۔

تاہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ ''کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

۲۵۸۲-ختیس بن بکر بن ختیس

انہوں نے اپنے والداورمسعر سے اوران سے حسن بن عرفہ ،احمد بن فرات ،حمدان بن علی وراق اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ب۔

صالح (بن محمر) جزره کہتے ہیں:یہ 'ضعیف' ہیں۔

﴿ جن راويوں كانام خيار ہے ﴾

۲۵۸۳-خیار

انہوں نے ابراہیم سے روایات نقل کی ہیں اور بیراوی' بمجهول' ہے۔

۲۵۸۴-خیار بن سلمه ( د،س )

انہوں نے سیّدہ عائشہ ڈیانٹیٹا سے اوران سے حضرت خالد بن معدان ڈیانٹیڈ نے روایات نقل کی ہیں۔

تاہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

الهداية - AlHidayah

# ميزان الاعتدال (أردو) جلدروم

# چن راویوں کا نام خیثمہ ہے ﴾

## ۲۵۸۵-خیثمه بن خلیفه

انہوں نے ربعۃ الرائے سے روایات نقل کی ہیں۔

شخ ابوالفتح از دی میشدنے انہیں بہت زیادہ' صعیف'' قرار دیا ہےاور پیعفی کوفی ہے۔

# ۲۵۸۱ - فيثمه بن الي فيثمه (ت،س) بقرى

انہوں نے حضرت انس والتنظ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔

یجیٰ بن معین و میں کتھے ہیں: بیراوی''لیس بشی ء' ہے۔

انہوں نےحسن سے بھی روایات نقل کی ہیں۔

ان سے اعمش ، جابر جھی نے روایات نقل کی ہیں' تا ہم ابن حبان نے اس کا تذکرہ'' کتاب الثقات' میں کیا ہے۔

### ۲۵۸۷- خیثمه بن محمد انصاری

یہا پک عمر رسیدہ شخص ہے جس سے واقدی نے روایات نقل کی ہیں۔ بدراوی دمجہول 'ہے۔

# چن راویوں کا نام خیران ہے ﴾

### ۲۵۸۸ - خيران بن علاء

یہ ابو بکر کیسانی دشقی ہے۔

انہوں نے زہیر بن محمہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اسے'' ثقہ'' قرار دیا گیاہے۔

اس کے حوالے سے ایک "منکر" روایت تقول ہے جس میں (خرابی کی وجہ) اس کا ستاد ہوسکتا ہے۔

